

علیس اور عا مفهم دّبان میں اُردو کی سب ہے مہلی مفصل اور جامع تفسیر ، تفسیر القرآن بالقرآن اورتنسيرالقرآن بالحديث كاخصوص ابتمام وكنشين انداز مين احكام ومسائل اورمواعظ ونصائح کی تھڑتے ،اسباب بُوول کا مُفصّل میان ، تفسیر وحدُیث اورکتب فقہ کے حوالوں کیسا تھ

عقق العصر ويريخ الأسدظة العالية المعالية العالية العا





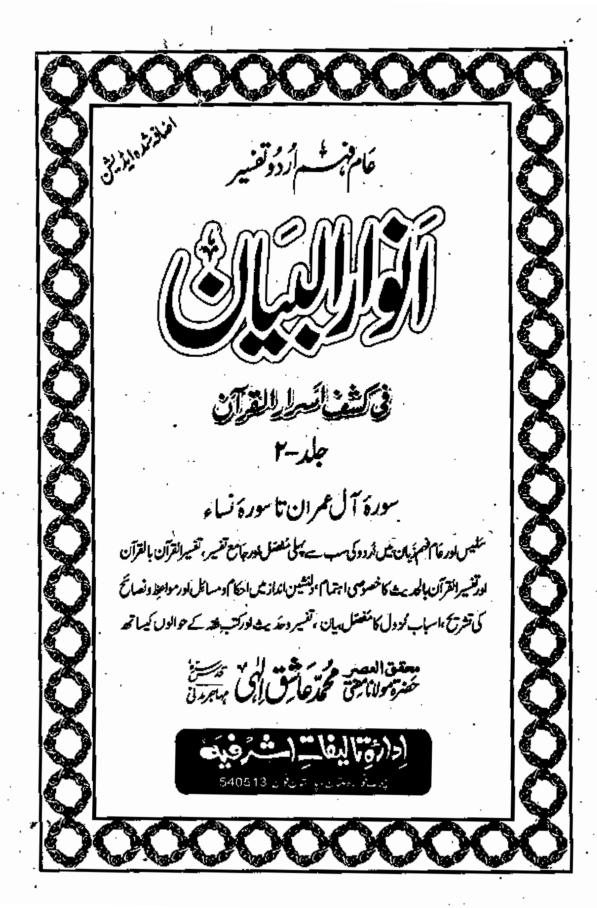

# الوازالبياك

تارخُ اشاعت .....اداره تاليفات اشر في ملتان ناشر ......اداره تاليفات اشر في ملتان طباعت .....ملامت اقبال بريس ملتان

### انتباه

اس کتاب کی کا لی رائٹ کے جملے حقوق محفوظ میں سی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت فیر قانونی ہے فانون مشیو

قیصراحمدخان (نیدوئیناؤکدنستان)

### قارئين سيے گذارش

ادارہ کی حتی اللہ مکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد نشداس کام کیلیے ادار ویش علیا ہ کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی خلطی نظراً ہے تو ہرائے مہریائی مطبع فریا کرممنون فریا تیں تاکہ آئندہ اشاعت جمہاد رست ہوسکے۔ جزاکم اللہ

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K. 10-101-HALLIWELL 20AD (ISLAMIC HOUKS CENTERE BOLTON BLI INE (U.K.)



# مخضرحالات

حضرت مولانامفتی عاشق اللی بلندشهری فم مهاجر مدنی رحمه الله ان علاء ربانیون میں ہے تھے جن ہے دین کی صحیح رہنمائی ملتی تقی ہے کہ استے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلق تو کیا خودنمائی کا شائبہ تک بھی خدتھا۔اوراس کی برکت ہے کہ آپ کی تصانیف معبول عام ہیں۔

زئدگی کے آخری دور کی تصنیف تغییر انوار البیان (نوجلد) جو آپ کی زندگی تی میں ادارہ تالیفات اشر فیہ مان سے حصا جرز ادہ مولانا حصب کر مقبول عام ہو چک ہے جس کو آپ نے مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ کر لکھا۔ آپ کے صاحبز ادہ مولانا عبد الرحمٰن کو ثر ہتلاتے ہیں کہ جب تغییر کا کام ہور باتھا تو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے تغییر کا کام کھل ہوتا جارہا ہے ویسے دیسے میں کر تعمیر کھل ہوتا جارہا ہے دیسے دیسے میں کر تعمیر کھل ہوری ہے۔

آپ کی عربی اردو تصانیف کی تعداد تقریباً سو ہے۔ ایک پرانے بزرگ سے سنا ہے کہ مولا نا کا جن دنوں دیلی میں قیام تھا تو مولانا کی ہے۔ ایک بیار تھا تھا کہ انکہ مساجد (احباب) کے پاس تشریف لے جاتے تو خاموش سے خنگ روٹیوں کے کلڑے اس تعناء برقر اررکھا اور کسی استعناء برقر اررکھا اور کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں بھی استعناء برقر اررکھا اور کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں بھی لیا اور حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الفقو فیصوری کانمونہ تھے۔

آپ نے اپنی زندگی کے آخری چھیس برس مدیندمنورہ میں گزارے آپ کو جنت اُبقیع میں دفن ہونے کا بہت ہی شوق تھاای لئے آپ مجازے باہر نہیں جاتے تھے اورا پلی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط فرماتے تھے۔

آپ کا انتقال پڑیلال ۱۳ اررمضان المبارک ۱۳ اس او موا روزہ کے ساتھ کر آن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مسنون طریقہ پرسوے اور پھر بمیشہ بمیشہ کے سائے عالم راحت والمن میں چلے گئے۔ نماز تراوی کے بعد مبر نہوی میں آپ کی نماز جنازہ اوا کی گئی اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فریادی کہ آپ کو جنت البقیع میں حصرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی وفن ملارحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ۔

يااللدا بمسكومهم ايمان كساته جنت أبقيع كالدفن نصيب فرمارا من

میرے چھوٹے بھائی عزیز القدر حافظ محد عثان سلمہ کوآپ کی نماز جنازہ میں شرکت نصیب ہوئی۔ دومرے روزاس کوخواب میں حضرت مولانا کی زیادت ہوئی تو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گئے؟ آپ نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہال رامنی ہوگئے ہیں اور جھے آ رام کرنے کا تقلم ہوا ہے علاءنے اس کی تعبیر سے بتلائی کہ بدراحت سے کناریہ ہے۔ اللہ یاک حضرت مولانا کی بال بال مخفرت فریائے اعلیٰ مقابات نصیب فریائے۔ آ بین فم آ بین۔

احقر محمداتنل عفى عنه

# فهرست مضامين

### ﴿ سوره آل عمران و سورة النساء﴾

|            | ه سوره ال عمران و سوره النساعه                                           |           |                                                             |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| صفحةبسر    | عنوان                                                                    | منخةبر    | عوال                                                        |  |  |
| ra ·       | القانتين و المنفقين                                                      |           | سورهٔ آل عمران                                              |  |  |
| ۲.         | المستغفوين بالاسحار                                                      | 10        | انساریٰ کے ایک وقد سے تفکی وادران کی باتول کی تردید         |  |  |
| r.         | رات کواشینے کی فعنبیلت                                                   | 14        | سورهٔ آل عمران کی نضیات                                     |  |  |
| FI         | ا توحيد پرگواهي<br>اروان                                                 | 14        | الحجا الغيوم كاتغبير                                        |  |  |
| #1         | الل علم كون بين                                                          | 14        | ستب ساوي كالتذكره                                           |  |  |
| rr .       | قانماً بالقسط                                                            | IA        | فرقان سے کیا مراد ہے                                        |  |  |
| rr         | اللہ کے زویک صرف دین اسلام معترب<br>رین کے ایرین کے میں                  | · IA      | منكرين كے لئے وعميد                                         |  |  |
| PP         | کافروں کے لئے عذاب کی وحمید<br>اس میں میں میں میں                        | iA        | الله ريكوني چيز مخطي نبيس                                   |  |  |
| +-14       | کافروں کے اعمال اکارت میں<br>مصر میں مردوع کا مصرف کا ا                  | PI        | الله جيب حاب رحم مادر من تصوير بها تا ب                     |  |  |
| rr         | میود میں کا اللہ کی کتاب سے احراض کرنا<br>اور خوش فینی میں جتلا ہونا     | r•        | محكمات اورقشابهات كامطلب                                    |  |  |
| ۳۲۳        | اور موں ہی علی ہما ہوں<br>یہود میں کے خیالات اور آرز و کیں               | <b>Y•</b> | راتحين في العلم كاطريقه                                     |  |  |
| ro         | یبورین مصلیات اور ارزوین<br>اند تعالی ما لک الملک ہے جے جاہے عزت         | N,        | راتختين في إلعلم كي وعا                                     |  |  |
|            | دے جاہے ذات دے                                                           | r۳        | آخرت میں اموال واد لاد کام کیس آئیں کے                      |  |  |
| ۳٦         | وے چیب کر ب<br>قدرت خداوندی کے بعض مظاہرے                                | ***       | یبود بون کونفیحت کردا قعہ ء ہدر سے عبرت حاصل کریں<br>ب      |  |  |
| <b>7</b> 4 | الل ايمان يُوسِم كما فروں سے دوسی نه کریں                                | rir.      | يبود يول كي دُه عنانَيْ                                     |  |  |
| <b>   </b> | كأفرول سے تحبت كرنے كے متالج                                             | rr        | غروه بدر کامظر<br>مرینی معرب سرایس مرکویت                   |  |  |
| FX         | كافرول مع والمات كرغوالول كيلية وعيد شديد                                | 77        | د نیاوی مرغوبات لوگول کے لئے مزین کردی گئی ہیں۔<br>مقد دورا |  |  |
| P9         | مواسات اور مدارت کس حد تک جا کڑے<br>فغر مرحمہ میں سے مق                  | 12        | القناطير .<br>وانداد ال                                     |  |  |
| ۳9<br>۲۰   | روانض کا تقیداوراس کی تردید<br>دینه این مدارس می دردید                   | 12        | الخيل المسرَّمة<br>الانداد ، المداد :                       |  |  |
| mr         | الله سب جاما ہے اور جرچیز پر قادر ہے<br>قیامت کے دن کی پریشانی           | 12<br>14  | الانعام والمحرث<br>ال <i>ائ</i> قزي)كا آخرت <i>ش</i> انعام  |  |  |
| mr.        | ا گریشہ سے محت ہے قدرسول اللہ علق کا اجاع کرو                            | rA PA     | این مول ۱۹ رف میں اسام<br>رضائے الی                         |  |  |
| سهم        | ا رسادے جب ہے دو حق اللہ ملک کا ایال اور<br>محیت کے دعو بدار ول کو تنویہ | re        | الصابرين .                                                  |  |  |
| m          | منگرین حدیث کی تر دید<br>منگرین حدیث کی تر دید                           | rq        | الصادقين                                                    |  |  |
|            |                                                                          |           |                                                             |  |  |

| صخهنبر   | عنوان                                                                                          | صغحتبر | عنوان                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ین اسرائیل کا کفر افتهار کرنا اور حوار بور کا                                                  |        | حضرت مريم كي والحده كي نذراور مريم كي                                                            |
| ٧٠       | معفرت میسی الفیلاکی مدد کے لئے کھڑا ہوتا                                                       | ra     | ولا وت اور كفالت كاتذ كره                                                                        |
| ٧٠       | حواري کون تھے؟                                                                                 | Lt.A   | حفرت مريم كانشود نمااور حفرت ذكريا الطيخة كحاكفالت                                               |
|          | يبوديول كاحضرت عيلي كيفل كامنصوب                                                               | r4     | حفرت مریم کے پاس غیب سے پھل آنا                                                                  |
| 41       | بناناا دراس شربا کام ہونا                                                                      | 62     | اولاو کے لئے حضرت زکر یا لانتیجا کی دعا                                                          |
| ۱۲       | تحركامعنی                                                                                      | r'A    | حقرت يخي بطفعة كي بيدأش كي خوشخري                                                                |
| 44       | مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ كَالْمِير                                                             | ተጸ     | حصور کا <sup>معن</sup> ی                                                                         |
|          | تباست پہلے صفرت مسئی القیدی                                                                    | ďΆ     | صاكبين كامصداق                                                                                   |
| 44       | دنيام تشريف كآنا                                                                               | শেৰ    | حضرت زكريا الظيمة كواستعجاب اورالله كي طرف سي جواب                                               |
| 75       | حیات کی کا نکار کرنے والے قر آن کے منکر بیں                                                    | ۵٠     | نکاح کی شرق میثیت                                                                                |
| 414      | مُطَهَرُك كَآمُير                                                                              | ۵+     | فرشتوں کا حضرت مریم کو بتا تا کداللہ نے مہیں چن لیاہے                                            |
| Alt.     | جاعل الذين البعوك فوق اللين كفروا                                                              | ρl     | حفرت مريم كى فغنيك                                                                               |
|          | ا کافرول کے لئے وعمیدعذاب شدید<br>سرار میں است                                                 | ΔI     | مضرت سيده فاطمه رضى الله عنها كي فنهيلت                                                          |
| 10       | اورالم ایمان کے لئے اجروثواب کا دعدہ                                                           | ۵۱ .   | معنرت فديجيرض الله عنها كي فعنيلت                                                                |
|          | حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کی پیدائش حضرت                                                          | ۵r     | حفرت عائشة صديقة ومن الله عنها كي فضيلت                                                          |
| 74       | آ دم لظی کی طرح ہے ہے<br>اور مارک میں                                                          | or     | مطرت آسیدگمافشیلت                                                                                |
| 342      | نساری کودعوت مبابله                                                                            | ۵r     | وَارِكَعِيْ مُعَ الْوَّاكِعِيْنَ<br>ض ا                                                          |
| 1A<br>24 | مىللە كاڭرىقە .                                                                                | ٠-ر۵   | نیوت محمد به برداختج دلیل<br>در کریس ایسال ت                                                     |
| 4.F      | نساری کامباہلہ ہے فرار<br>ان مانیں مالہ صلح                                                    | ۰۰     | حضرت مریم کی کھالت کے لئے قرعها ندازی<br>مسیریس کئی دشنر م                                       |
| 19       | ا نصاری نجوان ہے مال لینے پرسلم<br>العام تا ہے کہ یہ یہ                                        | ۵۵     | حضرت مریم کو حضرت میج الظیفا کی پیدائش کی خوشخبری                                                |
| ۷٠       | اہل کماب کوتو حید کی دموت<br>اہل کماب کی اس بات کی تر دید کہ                                   | ۵۵     | كلمة الله أور المسيح كامظلب                                                                      |
| _<br>    | ا الل الب في اللهائية المنطقة المهودي بالفراني تقد<br>مصرت ابراميم الفلية المهودي بالفراني تقد | ۵۵     | وجيها في الدنيا والآخرة                                                                          |
| 21       | مطرت ابرائيم الملية المنافقة المودي العراق مع                                                  | ۵۵ ۲۵  | حطرت نجي الطيطة کی تصدیق                                                                         |
|          | تعرب برادم معدد سعر یاده سوی ن و دو وی م                                                       | רם רם  | فی المهد و کهلا<br>افعال کرده سیسل بیندندی در نکش                                                |
| 2î-      | الله و الله و المجاهد الله الله الله الله الله الله الله ا                                     | ۵۷     | بغیریاپ کے حضرت عیسیٰ النظافا کی پیدائش<br>حضرت عیسیٰ النظافات منصب کی ذرمددار کی اوران کے مجرات |
|          | المال كتاب م كيول كغراصياد كرية وادرحق                                                         | ۵۹     | محصرت میں بھیجودے مصب ن دمیدوری اوران سے برات<br>وعوت تو حید معجرات کی تفصیل                     |
| ۷۳       | کرباطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟<br>کرباطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟                                 | 24     | و دوت و مید برات با مین<br>و نائده                                                               |
|          |                                                                                                |        | 9 4,6<br>                                                                                        |

| <u> </u> |                                             | 77.5        |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر   | عثوان                                       | صفحه کمبر   | عنوان                                                                                 |
| 44       | بكداوركم                                    | 4٣          | يبود يول كي ايك مكاري كالتذكره                                                        |
| 94       | آيات بينات اورمقام ابراقيم القيفة           | ∠₹          | الل كماب كي امانت داري اورخيانت كالمدّره                                              |
| 94       | حرم مكركا جائے امن ہونا                     | 44          | مبود يون كالبيغيوث كيميران يرمون كامال مارنا طال ب                                    |
| 9.4      | الحج كافرمنيت                               | ۷۸          | حجمو نے نقیروں کا طریقہ کا ر                                                          |
| 9.4      | استطاعت کماہے؟                              | 44          | مَن اَوَفِیْ بعهده کی تغییر                                                           |
| 44       | ترک غ <sub>ې</sub> پروميدين                 | 4           | الشرك عبد كوض ونيا كمان والول كوتمبير                                                 |
|          | مبودیوں کی شرارت ے مسلمانوں میں انتشار      | ۸٠          | حجوثی تسم اوراس کا و بال                                                              |
| l**      | اورا تحاروا تفاق كالحكم                     |             | بعض الل كمآب تحريف كرية بين اور كهة                                                   |
| (+)      | اتقواالله حق تقاته كامطب                    | Ar          | ہیں کہ بیاللہ کی طرف ہے ہے<br>میں کہ بیاللہ کی طرف ہے ہے                              |
|          | اسلام یر مرنے اور اللہ کی ری کو مضبوط       | AF          | ہرنی کی دعوت ہوئی تھی کہانشدوا لے بن جاؤ۔<br>جب                                       |
| +L -     | كمزن كانتقم ادرافتراق كي ممانعت             | Αď          | ر بانی کون میں؟                                                                       |
| 104      | الله بتعالىٰ كى نعمت كى با دو مانى          | ۸r          | غیرانٹدکورب بنائے کی ممانعت                                                           |
| 107      | ضروری تنبیه                                 | ۸۵          | مسرات انبیاء کرام ہے اللہ تعالیٰ کا حبد لینا<br>میتر لنہ سالقی ن                      |
| l•r      | افا كره .                                   | . YA        | ا خام النمين فلك كي فضيلت                                                             |
| 100      | افتراق کے اسباب                             | <b>A</b> ∠  | دین اسلام تن اللہ کے نزدیک معتبر ہے<br>میں میں ایک تف                                 |
| <br> -r  | اتحاد كاطريقه                               | ۸۸          | طوعاً و محرهاً كأتغير                                                                 |
|          | ایک بناعت ایک ہونا ضروری ہے جو خیر کی دعوت  | ^^          | دین اسلام کے سواکو کی وین عندانلهٔ مقبول نبیس<br>************************************ |
| 1+0      | ويق بوامر بالمعروف اور نبي عن المظر كرتي بو | A9          | مرتد دن اور کا فرون کی سزا<br>و مسیق ماه میری ماه شده می باید                         |
| 1.0      | امر بالعروف ادرنمي عن ألمنكر كي اجميت       | 91          | فی سبیل الله محبوب مال خرج کمیا جائے ۔                                                |
| 1+Y      | امحاب افتدار کی غفلت                        | 91          | حضرات صحابه ﷺ کی محمل و اقعات<br>با در ورس می کارد میر مدارا تنفیل                    |
|          | امر بالمعروف اورنبي عن المنكر               | gr<br>gr    | ملت ایرانیمید عمل کیا چزین طال تھیں<br>مبود ہے توریت الکریز سے کامطالبہ اوران کا فرار |
| 1+1      | چھوڑنے پرونیا میں عقراب ·                   | 41          | میرود میرود کی انباع کا تھم<br>ملت ایرامیمید کی انباع کا تھم                          |
| 1+4      | فائده .                                     | 9,4         | کسی برایسین اورانغلیت<br>کعیمکرمدکی اولیت اورانغلیت                                   |
| 1-4      | كامياب كون لوگ ين؟                          | "           | کتب رحمان ادیت اور استیت<br>کتبشریف کی تغییراور ج کی فرمنیت                           |
| l        | دلائل سے حق واضح ہونے کے بعد                |             | كعبشريف كاكثيرالبركت بونا                                                             |
| 1•٨      | جن سے انحواف کرنے والوں کوسزا               | 90          | زمین میں پہلا کھر                                                                     |
| 1-9      | قیامت کے دن اہل کفر کی بدصور تی             | 94          | تاريخ بناء كعب                                                                        |
| 109      | امت محديد كالتيازى صفات                     |             | , , , <b>,</b>                                                                        |
| <u></u>  |                                             | · · · · · · |                                                                                       |

| 40.00        | - <i>/</i> • /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | واموار البيان جرب                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| مغحنبر       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سنحتمبر     | عنوان                                                        |
| UΆ           | مىلمانوں كوتىلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4) +        | ا کرا الل کتاب فرما نبرداری سے خارج میں                      |
| IFA          | واقعدا عدك عكمتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11+         | يبودكي ذلت اورمسكنت                                          |
|              | كياجنت مين بغير جهاداورصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11+         | يېود كى موجود و حكومت                                        |
| 179          | کے داخل ہوجاؤ مے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HF          | بعض الل كماب كي تعريف جنهون في اسلام تبول كيا                |
| Irq          | شہادت کی آرز د کر نیوالوں سے خطاب<br>مارز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1144        | کا فروں کے احوال واولا دعذاب سے ندبچاعیس                     |
|              | رسول الله عليقة كي وفات كي خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1919"       | كا فمرول كورا ز دار نه بنا ك                                 |
| <b>∤r•</b>   | پر پریشان ہونے والوں کو تنبیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HIP         | مسلمانوں کی ہدھائی                                           |
| IPY          | غزوه احد كااجمال تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III", .     | كافرول كوخيرخواه بجحضے بيوتو في                              |
| irr '        | مشرك الى بن خلف كأمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110         | مسلمانول كاغفلت برسرزنش                                      |
|              | رسول الله عليقية كي و فات كرون<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ILA         | بخر وها حدکا مذکره                                           |
| יייוו        | ا معنرت ابو کرصد کی میشه کا خطاب<br>شند بر سرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lf∠         | غز دواحدے موقع برصحابہ کرام کا ہے مشورہ                      |
| 1 July       | ہر خص کواجل مقرر پرموت آئے گیا<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PFI         | غز ووبدر کی فتح یا بی کا تذکره                               |
| IIMA         | ودره ضرے مقررین اوراسحاب جرا ندکوتھیے۔<br>اقتصار مقررین اوراسحاب جرا ندکوتھیے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lf*         | مدوصرف القد تعالی ہی کی طرف ہے ہے                            |
|              | ونبیاء سابقین میسم السلام کے ساتھیوں کے<br>نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170         | اللّٰدُ کوسب می کھاختیار ہے                                  |
| 15.4         | مجاہدات اوران کیار یاضتیں<br>بریار سے سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | سود کھانے کی ممانعت اور مغفرت خداوند ک                       |
| 1474         | کا فرول کی اطاعت نه کرو<br>مرد سرچند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 177         | کی طرف بڑھنے میں جلدی کرنے کا تھم                            |
| 142          | كافرول كة قلوب مين رعب و النح كاوعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ire.        | : جنت کا طول اور عرض<br>ا                                    |
| IPA          | وین حق وی ہے جواللہ کی طرف سے تازل ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ire         | متقيون كي بعض صفات                                           |
| ابن <u>ه</u> | غزوہ اعدمیں فکست کے اسہاب کیا تھے؟<br>غربین میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ire.        | الله کی رضا کیلیے خرج کرنا                                   |
| 15"1         | الحم پہنچنے میں بھی تکست ہے<br>اغریب میں اور درین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ira -       | غمه پینے کی فضیات                                            |
| HPI<br>1800  | اعم غلط <i>کرنے کے لئے فیند کا قلب</i><br>میں میں میں فرمین میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IFQ         | معاف کرنے کی فضیلت<br>محمد میں میں ایک و                     |
| INT          | صحابه پیشد کی معانی کا علان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ira         | محسنين الله تعالى كومحبوب بين                                |
| 1000         | کافرون کی طرح شداد جن کو<br>پر در میرین و شید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 154         | حضرت زین العابدین کا کیک واقعہ<br>                           |
| ,,,,         | جہادیش جانالیند تہیں<br>ایٹ تالاک معنفہ میں جاندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IFY         | تو بها دراستغفار کی فضیلت<br>مراجع از اسر سری و عن سخت رینید |
| 164-         | الله تقالی کی مغفرت در حمت دنیاوی<br>در الارد - بهترین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1574<br>152 | الله تعالیٰ کے سواکوئی ممناہ بخشے دالانمیں<br>پر میں سرون    |
| 16cc         | سامان ہے بہتر ہے<br>رسول اللہ میں کے اخلاق کر بمانہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112<br>112  | نیک ہندوںکا ٹواب<br>دیمر میں ہ                               |
| ira          | رحون الده عصف مع العال مرجعات.<br>معلمين ادر مرشدين خوش خلقي اختوار كزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 172         | امم سابقہ سے عبرت<br>تم بی بلند ہو گیے اگر مؤسن ہو           |
|              | المراجع المراج | 1/4-        | م می بلند هوسیها تر مو ان هو                                 |

| <u> </u>       | <u> </u>                                 |        |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغيبر          | عنوان                                    | صفحةبر | عثوان                                                                                                |
| 140            | ومنين الل كماب كاجر                      | iro    | مشوره كرنے كائتكم                                                                                    |
| 124            | ابل ایمان کو چند تصیحتیں                 | IFO    | مشور ب کی ضرورت اورا بمیت                                                                            |
|                | سورة النسآء                              | IMA    | مشورے کی شرکی میثیت                                                                                  |
|                | F (-11),5                                | 1172   | موجوده جمهوريت اوراس كالغارف                                                                         |
|                | نی آ دم کی تخلیل کا تذکره اور تیمون      | IPA    | ومفرات خلفاءار بعه كاانخاب                                                                           |
| IA•            | کے مال کھانے کی مما نعت                  | 14+    | الله تعالى مد قرمائة توكو كي غالب نبيس موسكة                                                         |
| 1/4+           | حضرت حوا کی تخلیق                        | 바      | جو جو جھی خیانت کرے گا قیامت کے دن سماتھ لے کرا ہے گا                                                |
| <br> <br>  IA+ | الله يدي ورفي كانتكم                     | lor    | الله تعالیٰ کی رضا کا طالب اس جبیهانهیں جونارانمنگی کامستحق ہو                                       |
|                | صله رحی کا تھم اور تطع رحی کا وبال       | ۳۵۱    | ا بنارسول ﷺ مجمع كرالله تعالى نے احسان فرمایا                                                        |
| IAT            | اللهتم يرتكران ب                         | 104 -  | مسلمانوں کوسلی اور منافقین کی بدخالی کابیان                                                          |
| iat"           | اموال بنائ كرباري من تين تكم             | 100    | بنگ می شرکت ندکرنے سے موت سے چھٹارا کیل ہوسکا                                                        |
| iar            | یتای کے اموال دے دو                      | rai    | شهدا مزنده بین اورخوش مین                                                                            |
| iAr            | يتاكا كالمحصل كوبر بال شي تبديل شكره     |        | صحاب رہے کی تعریف جنہوں نے زخم خوردہ                                                                 |
|                | یتم بچیں سے نکاح کرنے ۔                  | IOA    | ہوئے کے باد جوداللہ اور اس کے رسول کا تھم مانا                                                       |
| JAP"           | کے بارے کی برایات                        |        | جولوگ تیزی کے ساتھ کغریش کرتے ہیں<br>سرعد                                                            |
| 100            | یتای کے مال کواپنے مال میں ملائکر ندکھاؤ | 149    | ان کے عمل سے رنجیدہ شہوں<br>مذاتہ اللہ عبد الله عبد الله عبد الله                                    |
| <u>i</u> (     | عار مورتوں سے تکاح کرنے                  | 141    | الله تعالی انتها در پر بے لوگوں میں امتیاز فرمائے گا<br>مراک بخشار کا کی مناحد مصروب سمجھ            |
| IAA            | کی اجازت اورعدل کرنے کا تھم              | 145    | جونوگ بخیل ہیں وہ کل کواپنے حق میں اچھانہ جھیں <sub>۔</sub><br>میں کہ میں میں ایک ایک میں            |
| 1/40           | فاكده                                    | ייורנ  | یہود کی بیبود گی اوران کے لئے عذاب کی وعمیر<br>نفس کے مساملان میکان                                  |
| ۲۸۱            | متعددازداج كي تعكمت                      | 140    | ہرنشس کوموت کامزہ چکھنا ہے<br>کامیاب کون ہے                                                          |
| 184            | باتديون مت جماع كرنے كي اجازت            | ואן    | ه میاب ون ہے<br>دنیاد موکہ کا سامان ہے                                                               |
| 1/4            | كافرقيديول كوغلام بناسفي بس حكست         | 1112   | و بیاد و دره سامان بینج<br>جانو س و مالوں میں تمہاری ضرور آ زمائش ہوگی                               |
|                | نو کرانیاں باندیان تبیں ان               | 112    | ب ول و با دل میں جہاری اور اس کا عبد سے پیر جانا<br>الل کماب سے میثاق لیما اور ان کا عبد سے پیر جانا |
| IAA:           | ے جاع کرنا جرام ہے                       | 149    | عقل مندوں کی صفات اور ان کی دعائیں                                                                   |
| ĪΛΛ            | آ زادار کاری کوفروشت کرنا بھی حرام ہے    | 121    | دعا دُل کی مقبولیت                                                                                   |
| JAA            | كيى مورتول سے فكاح كيا جائے              | 121    | مهاجرين اور ماهدين كالواب                                                                            |
| 1/4            | الحيمى بيوى كى صفات                      | 141    | کا فروں کے لئے احوال واموال دیکھ کردھو کہ مذکھا تیں                                                  |
| IA4            | نکاح کرنا شری ضرورت ہے                   | 121    | متقبول كالواب                                                                                        |
|                |                                          |        |                                                                                                      |

| صفح نبر     | عنوان                                                          | صخةبر        | عنوان                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>*</b> *∠ | غېرفطري لمريقي يرقضائ شهوت كر نيوالون كى مزا                   | 14-          | توت مردانه زائل کرتے کی ممانعت                                                          |
| r-A         | توبدكي ضرورت اوراس كاطريقه                                     | 19-          | عورتوں کے مہرادا کرنے کا تھم                                                            |
| r.g         | نو به کی حقیقت                                                 | 191          | وہ معانی معتبر ہے جوطیب کئس ہے ہو                                                       |
| r.q         | فاكده                                                          | 194          | یتیم بچوں کے ہالوں کے ہارے میں چند ہدایات                                               |
| rı.         | موت کے وقت توبہ تبول نہیں ہوتی                                 | 198          | فاكده                                                                                   |
|             | جیرواکراہ کے ساتھ مورتوں کی                                    | 191"         | يتيمول كے اموال ميں پيجا تصرف كرنيكى ممانعت                                             |
| <b>F1+</b>  | جان دمال کا دارث بننے کی ممانعت<br>                            | 190          | لا کا اور لؤکی کب بالغ ہوتے ہیں؟                                                        |
| 711         | مورانول كيرما تحدجتن معاشرت كاحكم                              | 190          | میراث میں مردول اور عورتول کے جصے مقرر میں                                              |
|             | بويول كوجو بكوريديا بو                                         |              | تیبهون کا مال کھانے پر بخت دعیدادر<br>پر بھی ہے۔                                        |
| rır         | اس کووایس کینے کی ممانعت                                       | 1 196        | ان کے مالوں کی گرانی کا تھم                                                             |
| rit         | والدكى بيوى سے نكاح كرنے كى ممانعت                             | 19∠          | ميراث يائے والول كے حصول كى تفصيل                                                       |
|             | جن مورتوں ہے نکاح کرنا ترام ہے<br>آنہ یا                       | 19.4         | اولا د کے جھے                                                                           |
| rim         | ان کاننسیکی بیان                                               | 14.8         | مال باپ کا حصہ<br>ر                                                                     |
| rif         | محرمات ابدبيه                                                  | 19.4         | اولاد کومیراث ہے محروم کرنا حرام ہے                                                     |
| rip         | المحرابة بمرايد                                                | 19.5         | ببنوں کومیراث سے محروم کرناحرام ہے                                                      |
| rio         | المحربات بالرضاع                                               | 199          | ا فائده                                                                                 |
| FIN         | المحرمات بالمصاهره                                             | r••          | میراث میں شو ہراور بیوی کا حصہ<br>درقہ میں کریں                                         |
| riy         | مند ہوئے بیٹے کی بیوی ہے نکاح کرنے کا جواز<br>محمد سن خترے ہیں | <b>Ķ•</b> I  | اخیاق بهن محمالی کا حصہ<br>عند برقر میں میں میں                                         |
| ri2         | مجمع مین الاختین کی حرمت<br>ده سرس سر مروجه                    | <b>†</b> *1  | عینی اور علاقی مین بھائیوں کا حصہ                                                       |
|             | جوگورت کی کے نکاح میں ہو<br>اور میرین کی میں                   | <b>ن</b> . ب | میراث کے مقررہ جھےادائے دین اور<br>مند میں میں کو معر                                   |
| ria<br>ria  | اسے نکاح کرنے کی حرمت<br>مہروں کے ڈریلیجاز واج طلب کرو         | ror<br>ror   | انفاذ وصیت کے بعد دیئے جائیں سمے                                                        |
| r19         | مهرون ہے دریے دروان منتب رو<br>نکاح ہے عفت وعصمت مقصود ہے      | rer<br>rer   | ادائے وین افغاذ وصیت سے مقدم ہے<br>وصیت تمائی مال میں نافذ ہوگی                         |
| +)q         | الان کے ملک والے<br>حمد کی حرمت                                | r•r          | وسیت مهان مان بین ناحد جودی<br>وصیت کے بعض احکام                                        |
| <b>P19</b>  | مبری ادائی کا حکم<br>مبری ادائی کا حکم                         | #+P*         | وسیت سے منابعات<br>میراث کے بعداحکام .                                                  |
| +++         | ہرن میں است<br>یاندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت                   | r•r          | بیرات کے بیدائ کا<br>اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کا تھم اور نا فرمانی پر دھید           |
| ***         | القد کومنظور ہے کہ تمہاری تو بہ قبول فرمائے                    | r•a          | ا معروری مسائل ونوا کده تعلقه میراث<br>مغروری مسائل ونوا کده تعلقه میراث                |
|             | اورننس کی خواہشوں کے پیچھیے                                    | r•4          | روین متعلقہ مرد دزن جو نواحش کے مرتکب ہوں<br>احکام متعلقہ مرد دزن جو نواحش کے مرتکب ہوں |
|             | 7.2                                                            |              | = ,                                                                                     |

| <b>40-7-</b> | _/'                                           | <u>.</u> | والوار البيان جراب                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| صغير         | عنوان                                         | صفحةنمبر | عوان <sup>،</sup>                                                          |
| tor          | رياه كارى كے طور پر مال خرچ كرنے كئ مدمت      | rrr      | چلنے والے تنہیں راہ حق ہے بٹانا چاہتے ہیں                                  |
| tor"         | الله تعالى ذره بمرتبحى ظلم نه كرے كا          | ttt      | احکام شرعیه ین انسانی ممزور یون کوفوظ دیکھا گیاہے                          |
| roo          | قيامت كدن برامت كماتهايك كاوبوكا              | rrr      | شهوت پرستوں کا طریق کار                                                    |
|              | قیامت کے دن کا قرول کی آرزو                   | rrr      | حیاء وشرم انبیاء کرام کے اخلاق عالیہ میں ہے ہے                             |
| roo          | کہ کاش زمین کا پیوند ہوجاتے                   | rro T    | ا باطل طریقه پر مال کھانے کی ممانعت اور تجارت کا اصول<br>منابع             |
| ran          | حالت فشديس نمازيز مصن كى ممانعت               | rry      | چندغیرشرق معاملات کا تذکره<br>• کوری                                       |
| roz i        | عیم کےمسائل                                   | ***      | خورکشی کا گناه<br>سیخت بر پر                                               |
| ron          | تتم كاطريقه                                   | 777      | معتقیرستاک اوعده<br>سر مر ری                                               |
| r69          | يبود يول كى شرارت اورشقاوت                    | PP**     | کبیرہ گناہ کون ہے ہیں<br>''کبیرہ گناہوں کی فہرست                           |
| 440          | يېودكالمعون جونا                              | 11 1     | میره انامون د جرست<br>صغیره ممنا هون کی قهرست                              |
| ryı          | شرك بهت بدا كناه باور شرك كي بخش نبين         |          | امورغیرا فقیار بیش ایک دومرے<br>امورغیرا فقیار بیش ایک دومرے               |
|              | مشرکول کےعلاوہ دوسرے                          | 224      | ے آئے بر منے کی آر دومت کرو                                                |
| ryr          | كافرول كى بھى تبخشش نەپھوگ                    | rm       | مولي فموالاة كاميرات                                                       |
| rar          | يبوديون كي ندمت جوايينے كويا كيز ويتاتے تھے   | rrr      | زن اور شو ہر کے ہار سے میں چند ہدایات                                      |
| ryr          | تز کید نفس کیاضرورت اورا بهیت                 | trr      | مرو ورنول برعائم بین                                                       |
| <b>77</b> 7  | ا بی تعریف کرنے کی ممالعت                     | 4144     | صالحات کی تعریف                                                            |
| ryr          | تحديث بالنعمة كاجازت                          | rm       | ما فرمان مورتوں کے بارے بی ہدایت                                           |
|              | یہود بول کی جہارے جنہوں نے                    | rro      | عورتوں کو مارنے کے بارے میں حنبیہ                                          |
| 444          | شرک کوتو حیدے اضل بتا دیا                     |          | میال بیوی کے درمیان خالفت ہوجائے تو                                        |
| ryo          | جنت ادرطاغوت كامعني                           | PPY      | ود آ دی موافقت کرائے کے لئے بھیجے جا کمیں                                  |
| rya          | شراب کے بارے میں دی آ دمیوں پراھنت            | ro_      | والدین ، اقربا میتای ، مساکین اور<br>مسافر دن کے ساتھ دھن سلوک کرنے کا تھم |
| ****         | مسلمانون كونقصان ببنجانايا                    | rra      | سائروں حراک کا حاص کا حوالہ کرتے ہائے<br>پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کا تقلم     |
| rn           | اس کے ساتھ مکاری کرنا                         | ro+      | بردن کے ماتھ ک موت ہ<br>غلام با ندیوں کے ساتھ حسن سلوک کا تکم              |
| rry          | مقذر كوجعثلا بالوركمآب المثديس يجويزها نادينا | rai      | تحبري قدمت                                                                 |
| ryy          | عورتول كاقبرون برجانااورومان تيراغ جلانا      | roi      | فخفے نیچ کیڑا پرننا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے                                 |
| 147          | ووحدكر غوالى اورنو حدسنفه دالى برلعنت         | ror      | تكبرك چناشعب                                                               |
| F74          | شو ہر کی تا فرماتی                            | rar      | بخل کی ندمت                                                                |
| ل            | Milhahanaya yaya sanda an asan sana sa        | <u> </u> |                                                                            |

| 2:0         |                                                              | 2:0         |                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| صخيبر       | عثوان                                                        | صغيبر       | عوان                                                        |
| AZĀ         | کام پورانه کرنااور تخواه پوری لیماخیانت ہے                   | #44         | حصرات صحابه کرام 🦚 کوبرا کہنا                               |
| r∠A         | محلسين امانت كے ساتھ ہيں                                     | <b>77</b> 2 | سودکھاٹا اورسود کا کا تب اور کوا د بنتا                     |
| 12A         | مشوره دینالهانت ہے                                           | ۲۲۲         | رشوت ليهاورد ينااوراك كاواسطه بنا                           |
| rza         | بااجازت كى كريس نظرة الناخيات ب                              | <b>14</b> 2 | ضرورت کےوقت غلررو کنا                                       |
| <b>+∠</b> 4 | عدل وانعساف كأتفكم                                           | <b>+4</b> 2 | جاندار چیز کوتیراندازی کانشاند بنانا                        |
| 1/24        | قرآن دحديث كفلاف نصلي ظالمانه بيس                            | PYZ         | مردول كوزنانه پن اور مورتول كومروانه وشتح اختيار كرنا       |
| r۸۰         | ظالمان فيعلول كى وجد عصصائب كى كثرت                          | PYA         | مردول كوعورتون كااور عورتون كومردول كالباس يبهننا           |
| 1/4.        | تقویٰ کے بغیرانصاف نہیں ہوسکتا                               | 744         | سمى مرد ياعورت ساغلام كرنا                                  |
|             | انصاف كرنيط كرف والول كيلين                                  | PYA .       | عورتون كابالون مين بال ملانا اورجهم كودوانا                 |
| ra:         | بثارت اور ظالمول کے لئے بلاکت                                | PYA         | ميب چھپا كر بيچنا                                           |
| PAP         | حا كمون كوضروري عبيه                                         | 77A         | فيرالله ك لئة والمحربااورزين ك حديثري كانثاني جاتا          |
| rar         | حاكم كيي فخص كوبنا إجائ                                      | 179         | نامحرم مردوعورت كاد كجيناد كحانام ويسب لعنت ب               |
| m           | الله تعالى كى تقيحت قبول كرنے ميں خير ب                      | FY4         | نسب بدلنا                                                   |
|             | النداوررسول اوراولي الامركي اطاعت                            | 1/2 •       | تنین طلاق والے کے لئے حلالہ کر کے دینا                      |
|             | كانتكم أدرامور متمازعه ش كتاب وسنت                           | 1/2.        | تا بينا كوغلط راسته بر دُالنا اور دالدين كوتكليف دينا       |
| rar         | كاطرف دجوع كرنے كافرمان                                      | 1/20        | يسي كاغلام بنا                                              |
| raΔ         | الله كى نافر مانى يس كى فرما نيردارى كيس ب                   | <b>r</b> ∠i | يبود يون كوبغض اورحسد كماحميا                               |
| 70.0        | اولوالامريه كون مرادين                                       | #∠I         | آل ابراتيم كوالله في كماب اور حكمت ادر مذكب عظيم عطافر مايا |
| PAY         | رفع تنازع کے لئے کیا کیا جائے                                |             | كافرون كودوزخ ميسخت عذاب كهالون                             |
| ra4         | مسلم حكومتون كاغلاطريق كار                                   | 124         | كاباربارجلناادرباربارش كمال بيدامونا                        |
| PAY         | يدعت أورسنت كامعيار                                          | 121         | الل ایمان کا جنتوں میں میش دآ رام کرنا                      |
| raa         | ا كي منافق كادا قد جويبود كي إس فيصله الي كيا                | #∠#         | المانت كى اوائيتى اورفيعلول مين انصاف كانتم                 |
| 17AA        | غيراسائ قانون كاسهارا ليني والي كاندمت                       | 120         | المائتون كالغصيل                                            |
| 17/19       | منافق زكور كي قبيله والوس كي غلط تاويليس                     | 124         | امانتداری ایمانی تفاضول میں سے ب                            |
| rg.         | رسول کی رسالت اطاعت ہی کے لئے ہے                             | 124         | اداروں کے اموال کی حفاظت میں امائتداری                      |
|             | رسول الشَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَ وَجَانَ سِنَّهِ | 122         | نا اللول كوعهد ، وينا خيانت ب                               |

| صفحتمبر     | عنوان                                                                                                | صفحةبر       | عنوان                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| F•A         | مفسر کی قرمه داریال                                                                                  | 19.          | تبول کئے بغیرمومن نہ ہول گے                             |
| F-9         | بے پڑھے منسرین کو تنہیہ                                                                              | rgr          | ر دور حاضر کے لوگوں کی بدحانی                           |
|             | غیر محقق ہات کو پھیلائے کی مدمت                                                                      |              | جانوں ئے تن کرنے اور گھر دل سے نکلنے                    |
| <b>77.9</b> | ادر خبروں کواہل علم تک پہنچانے کی اہمیت                                                              | rar          | كأحكم ہوتا تو تھوڑ ہے افراد ممل كرتے                    |
| P1+         | منافقین کی عادت بد کا تذکرہ<br>نید                                                                   |              | الله تعالى اوراس كرسول ويلي كافر ما نبرداري كرف والول ك |
| P1+         | الغد كالفقل اوررحمت                                                                                  | rgr          | نے بشارت عظیمہ جس مے محبت ہوای کے ساتھ ہول گے           |
| 1710        | اقائده                                                                                               | rea          | جس نے نماز کی پابندی نہ کی قارون وفر عون کے ساتھ ہوگا   |
| †ir         | الله کی راه میں قبال میجئے اللہ ایمان کوتر غیب دیجئے<br>محمد میں | ren          | حضرت ربيعيه بن كعب كاواقعه                              |
| †ir         | ا بیجی سفارش کا تواب اور بری سفارش کا گذاه<br>می سرین                                                | ren          | جنت کے بالا خانے                                        |
| ۳۱۶         | ا محمناہ کے کا موں کے گئے سفارش حرام ہے<br>مناہ کے کا موں کے گئے سفارش حرام ہے                       | rar          | وشمنوں ہے ہوشیارر ہے اور قبال کرنے کا تھم               |
| 710         | سلام اور جواب ملام کے احکام دمسائل<br>ادمی میشا                                                      | rqr          | منافقوں کا طرزممل                                       |
| ria         | سلام کی ابتداء<br>ان کلمات کا تذکرہ جو غیر اقوام کے پہاں                                             | <b>199</b>   | جها د في سبن الله كي فضيلت                              |
| rio I       | ان مات کا متر رو ہو پر براور مات میں<br>ملاقات کے وقت استعمال کئے جاتے ہیں                           | F++          | قال كرداى موت موكال كون يس كريع؟                        |
| FIN         | مانام کی کنزے محبوب ہے<br>سلام کی کنزے محبوب ہے                                                      | ۳••          | مومن و کافر کی جنگ میں نیمؤں کا فرق                     |
| PIY         | ر مار ہے۔<br>مراہ میں                                            | ***          | ۔<br>تنال سے پیلوتی کرنے والوں کا تذکر و                |
| 11/         | سمى مجلس يا گھرييں جائيں تو سلام کريں                                                                | <b>5"</b> +T | حب دنیا ہزول کا سب ہے                                   |
| P12         | ايينه گھروالوں کوسلام                                                                                | ۳۰۳          | تم جہاں کہیں بھی ہو گیرموت پکڑ لے گی                    |
| riz         | ابتداء بالسلام كي فضيلت                                                                              | ***          | منافقوں اور میہود بوں کی احتقابنہ یا تیں                |
| r12         | الغاظ ملام مين اشاف                                                                                  | ۳۰۴.         | رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے                       |
| PIA         | اسلام کے متعلق چند سائل                                                                              | r.0          | فتنا نكارمد بث پرايك نظر                                |
|             | الله كسواكو كي معبود تين وه                                                                          | r.0          | آب عليقة كاكام صرف الجاغ ہے                             |
| rr.         | قیامت کے دن سب کوجع کرے گا                                                                           | Mark         | منافقین کی ایک عادت بد کا تذکره                         |
|             | منافقول اوروشمنول كے ساتھ كيا                                                                        | P44          | قرآن میں تد برکرنے کی ترغیب                             |
| rri         | معاملہ کیا جائے<br>ت                                                                                 | <b>r</b> +2  | قرآن میں مذہر کرنے کے الل کون ہیں                       |
| TTTT        | التل خطائے سائل                                                                                      | r•2          | تغییر بالرائے کی تباحث                                  |
| P*51*       | دیت اور نفار دا دا کرنے کا تعلم                                                                      | T•A          | حفرت صدیق اکبره پینیکی احتیاط                           |

. .

| <u> </u>    |                                               |              | رورمور الميال جرب                                             |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| صفحتبر      | عنوان                                         | صخيمبر       | عنوان                                                         |
| rai         | ے دفاع کرنے پر چند تنبیمات                    | rro          | غلام آزادکرنے یادوماہ کے روز سے رکھنا                         |
| ror         | منكرين حديث كى ترديد                          | PTT          | مسائل متعلقه ديت                                              |
| ror         | خیانت کر نیوالوں کی طرف داری کی ممانعت        | Prz.         | قتل شبه عمر                                                   |
| ror         | ابنا بزم كسى يرد الني كى قدمت ادراس يروعيد    | P#2.         | تمل كي سيحها ورصورتين                                         |
| ror         | كون مصورول مي خرب                             | rra          | سى مومن كوقصد اقتل كرنا مناوعظيم ب                            |
| roo         | صلح كراوية كى نضيات                           | rr.          | جمة الوداع كيموقع بررسول الشعيطية كاخطاب                      |
|             | رسول الله علي كفلاف راه اختيار                | انبه         | جوض ابنااسلام طابركر الاساء يول ندكبوكية مومن ليس             |
| 100         | كرنادوزخ بي داخل مونے كاسب ب                  | rrr'         | الل قبله كومسلمان كيخ كاصطلب                                  |
| ומיז        | ابھار امت بھی جحت ہے                          | Property of  | محامد بین ادر قاعد بین برا برنیس                              |
| raz         | ممرا دول كي ايك جابلانه بات كي ترويد          | rra.         | وَ كُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى                           |
| roz         | مشر کین کی بخشش نبیس ده دور کی ممرابی میں بیں | mm.A         | کافروں کے درمیان رہنے والوں کو تعبید                          |
|             | مشرکین مور تنول کی بوجا کرتے ہیں              | P72          | جمرت کے بعض واقعات<br>ا                                       |
| POA         | اورشيطان كفرما نبرداري                        | rra          | بورب اورامر يكه جاكر النظ والفاعية وين وايمان اعمال كي أكركري |
|             | مشرکین کے معبودوں کے زنانے نام                | 1779         | فی مبیل اللہ جرت کرنے والوں کے لئے وعدے                       |
| 9 ه۳        | تغيير خلق الله                                | rr.          | اجرت كالواب                                                   |
| P4.         | شيطان جمو في وعد كرة بادة رزوول بودالا        | <b>PPP</b> I | اصل ہجرت یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے                           |
|             | الل ایمان کے لئے بشارت اور آرزووں             | mm1          | انصاد مدين كالبيمثال عمل                                      |
| P11         | پر بھروسہ کرنے کی عمالنت                      | rei          | وورحاضرش أجرت أورنعرت                                         |
| Mar         | برب تمال كايد له طح كا                        | rm           | سنريس نماز قصر پڙھنے کا بيان                                  |
| <b>אירי</b> | موضین اور مومنات کے لئے بحر پورٹواب           | -            | سنويس منتيل بؤعضة كأتقم                                       |
| <b>m</b> 4h | محسنين كاتعزيف                                | In (ala      | سافراگر چاررکعت پوری پڑھ لے؟                                  |
|             | يتيم بچون اور بچيون كے حقوق كى                | PMY          | ملوة الخوف كاطريقة اوراس كيعض احكام                           |
| 740         | محبداشت كرنے كاتكم                            | MWA .        | في سبيل الله تماز روز واور ذكر كاثواب                         |
|             | مياں يوى كا آئيں بين مل كراية                 | rm.          | وشنوں کا پیچھا کرنے میں ستی ندد کھاؤ                          |
| r42         | اوريويون من انساف كرنا                        | table 1      | الرتم وكه يات بوتودش محى والكيف العات إن                      |
| r2+         | آسانوں اور زمین میں جو کھے ہے اللہ بی کا ہے   |              | ایک منافق کا چوری کر نااوراس کی طرف                           |
| <del></del> | ·                                             | -            |                                                               |

| اجاع اور فیصلوں بین رشتے دار یوں کو شد و کھا جائے اس اس اور فیصل اور شرارتوں کا مزید تکر کرد ہے گئے اور خوری اور سود لینے کی دوبہ ہے یہودی اسلام ظلم کا ساتھی ہیں ۔ اس اور ایران سے مروائ فی انعظم ہیں ۔ اس اور ایران سے مروائ فی انعظم ہیں ۔ اس اور ایران سے مروائ فی انعظم ہیں ۔ اس اور ایران سے مروائ فی انعظم ہیں ۔ اس اور سے مروائ فی انعظم ہیں ۔ اس اور سے مروائ فی اور سے مروائ کی اور سے مروائ کی اور سے مروائ کی اور سے مروائی کی اور سے مروائی کی مرافظ کا مروائی کی مروائی کی مرافظ کا مروائی کی مروائی ک  | 40     | ~ <i>F</i> ,                             |              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| جَنِّ اورانساف بِرقائم رَجِيَا كُمْ رَجِيَا كُمْ مِنْ الله الاوران عيثان لين الاوران عيثان لين الاوران المسابق المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صخيمبر | عوان                                     | صفحتمبر      | عنوال                                             |
| اجاع اور فیصلوں بین رشتے دار یوں کو شد و کھا جائے اس اس اور فیصل اور شرارتوں کا مزید تکر کرد ہے گئے اور خوری اور سود لینے کی دوبہ ہے یہودی اسلام ظلم کا ساتھی ہیں ۔ اس اور ایران سے مروائ فی انعظم ہیں ۔ اس اور ایران سے مروائ فی انعظم ہیں ۔ اس اور ایران سے مروائ فی انعظم ہیں ۔ اس اور ایران سے مروائ فی انعظم ہیں ۔ اس اور سے مروائ فی انعظم ہیں ۔ اس اور سے مروائ فی اور سے مروائ کی اور سے مروائ کی اور سے مروائ کی اور سے مروائی کی اور سے مروائی کی مرافظ کا مروائی کی مروائی کی مرافظ کا مروائی کی مروائی ک  |        | يبود يول ك يجأسوالات اور يركي تركتول     | rz.          | ده فی ہاور حمید ہے ہے ہے اور بھیر ہے              |
| اجان ہوئی۔ پر ہیز کرنے کا تھم اسلام طلم کا ساتھی ہوں کے وہ سے میرودی اجام کی اور سے میرودی کردیتے ہے تھے اسلام طلم کا ساتھی ہیں اللہ کا تھا ہیں اللہ کا تھا ہیں کا فرول کے باس کو رہت ہا تھا گار میں اور داوجی ہے کہ اللہ ہا کہ اللہ کا میں میں بیٹھنے کی ممانعت میں میں بیٹھنے کی ممانعت ہوں کا فرول کی کھیل میں بیٹھنے کی ممانعت ہوں کی جیس میں بیٹھنے کی ممانعت ہوں کا فرول کی کھیل میں بیٹھنے کی ممانعت ہوں کی جیس میں بیٹھنے کی ممانعت ہوں کی جیس کی دولئے ہیں کہ اللہ کی اور میں کہ ان اور مقیدہ میں بیٹھنے کی ممانعت ہوں کی جیا ہوں کا تذکرہ ہوں کی جیا ہوں کی تو دید ہیں کسل مندی کا اور مقیدہ میں بیٹھنے کی تروید ہیں کسل مندی کا احتجاب کی تروید ہوں کی جیا ہوں کا تذکرہ ہوں کی جیا ہوں کا تذکرہ ہوں کی جیا ہوں کی جیا ہوں کی تروید ہیں کسل مندی کا خواص کی جیا ہوں ک  | PA9    | کااوران ہے میٹاق کیرا                    | 121          | سی موای دیے اورانساف پرقائم رہے کا تھم            |
| اسلام ظلم کاسائتی تبین اسلام طلم کاسائتی تبین اسلام طلم کاسائتی تبین اسلام عید اسلام طلم کاسائتی تبین اسلام عید اور شیخ اسلام کارد کارد کارد اسلام کارد کارد کارد کارد کارد کارد کارد کارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rqr    | يبوديون كے كفراورشرارتوں كامزيد تذكره    | 12r          | محوابيول اورفيعلون مين رشة واريول كوندو يكهاجائ   |
| الل كتاب من جورائ في العلم بين المستحد الله بين المستحد المستحد الله بين المستحد المس  |        | حرام خورى اورسود لينے كى وجد سے يمبودى   | 127          | البّانَ ہوئی۔ پر ہیز کرنے کا تھم                  |
| اور يوم آخرت پرايمان لانے کا تھم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rqA    | ياكيزه چيزول سے محروم كرديئے مگت         | <b>12</b> 17 | اسلام كلم كاسائقى نبيس                            |
| الدمال دس کی تعلید اور متعدد  الدمال دول کی تعلید کی تعل  |        | الل كتاب مِن جوراع في العلم بين          |              | الله براوراس کے رسولوں اور کما بوں فرشتوں         |
| کافروں کے پاس عزت طائل کرنے کی بیوقوئی 124 انبیاء کرام مینیم الملائم کا تذکرہ اللہ میں الملائم کا تذکرہ اللہ می تذکرہ اللہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۴۰۰    | وه ائيان لے آئے بيں                      | 720          |                                                   |
| معنرت عمر علی الله القب الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ارسال رسل کی حکسیف اور متعدد             | 724          | عرت الله على كے لئے ہے                            |
| کافروں کی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت والوں کیلئے صرف دوزخ کا باستہ ہے ہے۔ میں اور منافقین کی دوغی باتوں کا تذکرہ است کے است کی تروید ہے۔ میں ساختوں کی جانبان کی اور امور دید ہیں سسل مندی کا اور عقیدہ سٹیٹ کی تروید ہیں سسل مندی کا اور عقیدہ سٹیٹ کی تروید ہیں سسل مندی کا اور عقیدہ سٹیٹ کی تروید ہیں سسل مندی کا اور عقیدہ سٹیٹ کی تروید ہیں سامندی کا اور عقیدہ سٹیٹ کی تروید ہیں سامندی کا اور عقیدہ سٹیٹ کی تروید ہیں سامندی کا اور عقیدہ سٹیٹ کی تروید ہیں کا تعدید ہیں کہ میں مندی کا تعدید ہیں کا تعدید کی تعدید  | [F+]   | انبياء كرام عليم السلام كالذكره          | 722          | کا فروں کے پاس عزت حلائل کرنے کی بیرقونی          |
| ور منافقین کی دوغلی با تو ل کا تذکره است کا تنازی کی گرانتی کا بیان سازی کی گرانتی کا بیان ساختوں کی جانبیان منافقوں کی جانبیان منافقوں کی جانبیان کی تاریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i <br> | كا فرون اورراه فق بروك                   | 744          | حضرت ممرطة كاواقعه                                |
| منافقوں کی جالبازی ادراموردید پیش سل مندی کا اور مقیدہ سٹیٹ کی تردید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r-6    | والول كيلي صرف دوزخ كابراسته             |              | · -                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | نساری کی گمرای کابیان                    | PZA          | اور منافقین کی دوغلی با توں کا تذکر ہ             |
| لا كروان مسلمان و كنتم كافرون كرون بيري و كل المعلم المراجع ال | M+4    | اورعقيده تليث كالرديد                    |              | •                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r-A    | دین میں غلوکرنے کی مما نعت               | PAI          | تذكرها درمسلمانون كوهكم كدكا فرون كودوست مذبنا كي |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mı     | ال ایمان کی جزاءاورایل کفر کی سزا کا ذکر |              | منافق ندادهر میں ندادهر میں                       |
| مازعصر میں تاخیر کرنے والوں کو تنبیہ عقبی اورعلاتی بہن معائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | I '                                      | 1            | نمازعمرين تاخير كرنے والوں كو عبيه                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rier   | ک میراث کے ماکل                          |              | دوزخ كرطبقات                                      |
| تدفعاتی بری بات کے ظاہر کرنے کو پستد تین فرما تا ۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                          | PA1          | الشنعاق برى بات كفا بركر في كويستدين فرمات        |
| شرتعالی براوراس کے رسولوں پرایمان لا نافرض ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                          | PAA          | الشد تعالی براوراس کے رسولوں برایمان لا نافرض ہے  |



# سُّوَّا إِعْرِيْنَ مِينَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

(موره آل عمران مدينه ش تازل جو كُواوراس شن درموآيات جي اوريس ركوع جير) .

### بِسُمِ الله الرَّخْنِ الرَّحِيْدِ

شروع الله کے ہم سے جو ہرامبر بان تہا یت رحم والا ہے

الْمَرِّةُ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ الْمُ الْعَيُّوْمُ فَ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْعَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ

الم الشامياب كراس كسواك في معروبيس وه زهم مرجع والاب أس في إين كيد تحد كتاب بزل فروني ساك كتاب جونون كتابيل في تقديق كرف والل

يك يْهِ وَانْزَلَ التَّوَرْمَةَ وَالْإِنْجِينُ فَ مِنْ قَبَلُ هُ مَنْ يَلِتَنَاسِ وَإِنْزَلَ الْفُرْقَانَ هُ إِنَّ الَّذِيْنَ

جواس سے پہلے تھیں اور اس سے پہلے نازل قربایا توریت کو اور جیل کو جو لوگوں کے لیے ہدنیت جی اور نازل قربایا فرقان کوہ بے شک جن

كَفَرُوْا بِاللَّهِ اللَّهِ لَهُ مَعَنَ ابُّ شَدِينًا \* وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو النَّيْعَامِ ٥ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى

لوگول نے اللہ کی آیات، کا افکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور الله غلب واللہ میں واللہ ہے۔ ب شک اللہ ایما ہے کداس م

عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءَ فَهُو الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِكَيْفَ يَشَاءُ

کوئی چیز پیشیدہ نہیں زمین میں اور نہ آسان میں، اللہ وہ ہے جوتمہاری تصویریں بناتا ہے رجوں میں جس طرح خاہے

لاَ إِلَّهُ إِلَّاهُ وَالْعُزِيْزُ الْعُكِيْمُ ٥

كوفي معبود واس كرموا وه نسبوالاب عكمت والاب-

# نصاریٰ کے ایک وفد سے گفتگواوران کی باتوں کی تر دید

تفقیعی استان کی استان الزول میں صفحہ ۹ اور معالم التزیل میں (صفحہ ۱۷ نے ا) علاء تعیر سے تقل کیا ہے کہ نجان کے لوگ دفعہ کی استان میں جودہ آدی ایسے تھے جوان لوگ دفعہ کی صورت میں مدینہ منورہ آئے بیاوگ نصاری تھا تکا یہ وفد ساتھ افراد پر شمتل تھا ان میں چودہ آدی ایسے تھے جوان کی قوم کے مردار تھے اوران میں سب سے بڑا ایک شخص عبد المصبح نامی اورا کیک شخص اہم مائی تھا ہے می بڑا سردار تھا۔ یہ لوگ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور مشرق کی طرف انہوں نے اپنی نماز پڑھی ان میں سے جودہ آدی سب سے بڑے دوسردار اور تقوم کے ذمہ دار تھے۔ رسول الشفائی نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی انہوں نے کہا کہ ہمارا وین قو اسلام ہی ہے ہم آپ سے پہلے اس دین کو قبول کرنے ہوں کی دعوت دی انہوں نے کہا کہ ہمارا وین قو اسلام ہی ہے ہم وین اسلام ہی کو بین فر مائی ہوئے ہیں۔ آپ نے فر مائی تھو نے ہود ین اسلام ہی دوران دعوت و دوران کو بین فر مائی ہوئے ہوئے دین اسلام والے کی طرح ہو سکتے ہو جبکہ تم اللہ کے لیے اولا دی تجویز خبود والا نہوں نے کہا کہ آگر عینی اللہ کہ بینے نہیں ہیں تو بھران کا باپ کون کرتے ہواور صلیب کی عبادت کرتے ہواور خزیر کھاتے ہوانہوں نے کہا کہ آگر عینی اللہ کہ بینے نہیں ہیں تو بھران کا باپ کون کرتے ہواور صلیب کی عبادت کرتے ہواور خزیر کھاتے ہوانہوں نے کہا کہ آگر عینی اللہ کہ بینے نہیں ہیں تو بھران کا باپ کون

ہے اورائ طرح سے انہوں نے مطرت میسی علیدالسلام کے بارے بیش کمٹ ججتی کی اور بختا بحثی بیس ان سکے دوسرے لوگ بھی شریک ہوگئے۔

یہ بات کن کروہ لوگ خاموش ہو گئے اور اللہ جل شانہ نے سورہ آلی عمران کی ابتدائی آیات نازل فرمائی جن کی تعدادای (۸۰) ہے کچھاد پر ہے (ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے بارے شن محقا کہ بیان فرمائی جن کی تعدادای فرمائی ۔ اور اہل دنیا کے فرمائی جن کے بغیر کوئی فخض مُو بِعد اور سلم نہیں ہوسکا۔ ورمیان میں مشرکین سے بھی خطاب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزویک مرفوبات بیان فرما کران کے مقابلہ میں آخرت کے افعامات بیان فرمائے ۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزویک صرف دین اسلام بی معتبر ہے۔ حضرت مرائی اور دھنرت می اور دھنرت کی علیہ السلام کی پیدائش کا بھی تذکرہ فرمایا اور السلام کے بغیر باپ کے پیدا فرمائے کی بھی تقریح فرمائی۔ نیز ان کے آسان پر اٹھائے جانے کا تذکرہ فرمایا اور آکھنرت مرد دینا کم بیان کے بیان کو مہالمہ کی دعوت دی تو وہ مقابلہ میں آئی ہوں ہوگئے۔ یہ مضابین اور ان کے ساتھ اور بہت ہا مورساتو ہی رکوع کے شتم تک بیان سے مجھے ہیں۔ سورہ آل عمران کی وقت دی ہوگئے۔ اس میں ان سے خطاب فرمایا ہوں کی دعوت دی ہوت دی ہوت کے دیوت ناطقہ ہائی اور دھنرت سے خطاب فرمایا ہورے۔ ان کوت کی دعوت دی ہود و نصاری اور مشرکین سب پر جمت ناطقہ ہائی اور حضرت سے خطاب فرمایا ہورے۔ ان کوت کی دعوت دی ہودان کے عقائد باطلہ کی خوب کھول کر زرید فرمائی اور حضرت سے خطاب فرمایا ہورے۔ ان کوت کی دعوت دی ہودان کے عقائد باطلہ کی خوب کھول کر زرید فرمائی اور حضرت

عیسی اوران کی والدہ کے بارے میں اور حفزت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو خیالات باطلہ لوگوں نے اختیار کئے ہوئے تصان سب کاروفر ملا۔

نظرت نواس بن سمعان رضی الله عند سے مردی ہے کہ رسول الله عقطی نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن قر آن کولا یا جائے گا ادر قر آن والوں کو بھی لا یا جائے گا جواس پڑھل کرتے تھے آگے آگے سور ہ بقر داور سور ہ آل عمران ہوں گی جود و با دلوں کی طرح یا دوسما تبانوں کی طرح ہوگئ جن کا سامیہ خوب زیادہ گھنا ہوگا ان کے درمیان میں روشنی جک ری ہوگی ۔ (رواہ مسلم سفحہ ۲۷: ج ۱)۔

المم بیرحروف مقطعات میں ہے ہے جو متشابہات میں شار کئے جاتے ہیں ان کامعنیٰ اللہ ہی کومعلوم ہے۔ حبیبا کہ سور و بقر و کے شروع میں بیان کیا گیا۔

اَلْمَحَى الْقَيْوُم كَاتَفِيرِ: اَللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَا هُوَالْحَى الْقَيُّوُمُ: ال بن اولا الله جل شانه كي توحيد بيان قرماني اور بناياكه الله كسواكوني معبودتين بهاس من تمام مشركين كي ترويد بوگل ثانيا الله جل شانه كي دو بزي اجم صفات وكرفر ما كين يعني المحي القيوم -

حکی : بین زندہ جو بمیشہ ہے ہادر بمیشہ ہے گا ہے بھی موت نیس آئے گی۔ فیٹو کم جوساری تلوق کو قائم رکھنے والا ہے ای نے سب کو پیدافر مایا۔ وہی سب کی پر ورش فر ما تا ہے اس نے سب کا وجود باتی رکھا ہے وہ جب جیا ہے گا سب کو فنا کر دیگا۔ اور وہ خود بمیشہ ہے اور بمیشہ ہے گا۔ فاہر ہے کہ جوذات ان صفات ہے متصف ہے وہی عبادت کے لاکش ہے اور جس کا دجود پہلے نہ تھا بحد ہیں وجود ملما اور وہ وجودا سے خالق و ما لک کا اور جس کا دجود پہلے نہ تھا بحد ہیں وجود ملما اور وہ وجودا سے خالق و ما لک کا اور جس کا دجود پہلے نہ تھا بحد ہیں وہ جود ملما اور وہ وجود اسے خالق و ما لک کا متابع ہے وہ کی طرح بھی معبود ان باطلہ کو باتے ہیں اور متحق ہیں کہ میر چیزیں اپنی بقا میں خالق تھ لی شانہ کی محتاج ہیں اور پہلے ان کا وجود بھی نہ تھا اور ان کی پرسٹن کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ میر چیزیں اپنی بقا میں خالق تھ لی شانہ کی محتاج ہیں۔ دیان کی انہ تھا اور کی حاجت ہے۔ بیسب یا تمیں دیکھتے اور سیجھتے ہوئے ان باطل معبود وں کی عبادت کرتے ہیں۔ بیان کی انہیں دنیا وی جانے ہیں کہ میر ہیں تھی انہیں میں دیا وی کی جادت کرتے ہیں۔ بیان کی جانت ہے۔ بیسب یا تمیں دیکھتے اور سیجھتے ہوئے ان باطل معبود وں کی عبادت کرتے ہیں۔ بیان کی حمافت ہے۔ انفظ العبی القبوم باری تعالی شانہ کی صفات ہیں ذکر فر ما کرتما م شرکیوں کی بوری بوری تر دید ہوگئی:

کتب ساوس کا مذکرہ آن کے الکونٹ بالحق مصدقاً آیما بین بذید والنول التوراق والانہ بیل طرف التوراق والانہ بیل طرف و النول التوراق و الانہ بیل طرف و النول التوراق و النول و التوراق و النول و التوراق و النول و التوراق و ال

سے کہ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے جس طرح انجیل نے قوریت کی تصدیق کی۔ ای طرح قرآن توریت اور انجیل کی اور تمام آسانی کمایوں اور محیفوں کی تصدیق کرتا ہے نیز قرآن کے زول سے متبجب نہیں ہونا جا ہے اس سے پہلے توریت اور انجیل نازل ہوچکی جیں جن کوتم تشلیم کرتے ہو۔ جس ذات پاک نے ان دونوں کو نازل فرمایا اس نے قرآن مجید بنازل فرما دیا۔

توریت اور انجیل کے بارے میں مُدی لِلنَّاسِ فرمایا جیسا کرقر آن مجید کے بارے میں بھی سورہ بقرہ ا

ركوع ٢٢ ميس هذى لَلنَّامِي فرمايا ـ توريت الجيل لوكوں كے لئے بدايت بادراى بدايت ميں يہ مى كرنى عظيمة تحريف لاكميں كان برايمان لانا (اللّٰذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التُّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ اللّ

فرقان سے کیا مراوہ جس کامعیٰ ہے فرقر مایا وَ آنُوَلَ الْفُوْقَانَ لَفُوْ الْمُوْقَانَ لَفُوْ الْمُوْقَانَ لَفُواْ الْمُوْقَانَ لَا الْمُوَقَانَ ہے ہم کامعیٰ ہے فرق کرنے والی پیز ۔ یہاں الفرقان سے کیا مراد ہے اس نے بارے میں صاحب روح المعانی نے (صفحہ کے جاری) متعدد اتوالٰ نقل کے جیں ۔ حضرت قادہ تا بعی کا ارشاد ہے کہ الفرقان سے قرآن مراد ہے جوتن اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے اس میں صلال وجرام حدوداور فرائف طاعت اور معصیت کوخوب انجھی طرح واضح فرمادیا ہے پہلے اس کی تنزیل کا ذکر فرمایا ہجراس کی صفت بیان فرمائی کہ دوجن اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔

ایک تول یہ ہے کہ اس سے تمام کتب اللہ مراد ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے زبور مراد ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے زبور مراد ہیں۔ بعض حضرت داؤو دعلیہ السلام پر نازل ہو گی۔ مشہور چار کتابوں میں سے تین کتابوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض حضرات کا ارشاد ہے کہ انفو قان سے مجزات مراد ہیں جن کے ذریعہ حضرات انبیاء کرام ملیم السلام کی ا تا تیدادر تصدیق ہوتی رہی اور حق اور باطل میں فرق فاہر ہوتا رہا۔

منگر سن کے لیے وعید: توحید اور سالت کے بیان کے بعد منگرین کے لیے وعید ذکر قرمائی اور فرمایا کہ اِن اللّٰهِ اَنْ مَعْ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اَللّٰهِ اللّٰهِ عَذَابُ هَدِیْدٌ کہ جنہوں نے اللّٰه کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے مخت عذاب ہے بھر فرمایا وَ اللّٰهُ عَذِیْزٌ ذُو انتِقَام کی الله تعالی عالب ہے وہ جوچا ہے کرسکتا ہے اور جے چاہے عذاب وے سکتا ہے ۔ عزید کے ساتھ ذوانقام بھی فرمایا کہ وہ مجرموں کو سراوی والا ہے۔ اور اسے پوری پوری طاقت اور قوت ہے کوئی مجرم اس کے علم سے با برنہیں اور اس کے فیصلے ہے سی کوئی مفرنیس۔

الله مركوكي يرجيح في ميس : اس كربعد الله تعالى شائد كمام كى وسعت بيان فرما كى اور فرما يا كدارة الله لا يتحفى عليه من على وسعت بيان فرما كى اور فرما يا كدارة الله لا يتحفى عليه من عنده والدراء مان من -

قال صاحب الروح في بيان ذالك تبيه على إن الوقوف على بعض المغيبات كما وقع لعيسى عليه المسلام بمعزل من بلوغ رتبة الصفات الالهيد (صاحب، وح العالى فرمات بين اسك بيان ش الربات برعبيب كربعض غيب كي بيزون براطلاع بإلياصفات البيد كم تركوئ تينائيس ب جيما كرهم ت يكي عليه السلام كرك واقع موكمياتها)

الله جيسے على ہے رحم ما ور عيس تصوير بنا تا ہے:

قربایا: هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُمُ فِي الْاَرْحَامِ سَيُفَ يَشَاءُ كوالله بَلُ الله بِعَل الور عَاص مَص بَل حَرِم عِلْ الله بَلِي كَل عَلَم الله بِعَلَى حَل الله الله بَلِي كَل عَلَم الله بِعَلَى حَل الله بَلِي كَل عَلَم الله بَلِي كَل الله بَل كُل الله بَل الله بَلْ الله بَلْ

هُوَالَّذِي َ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبُ مِنْهُ إِنْتَ تَحْلَمْكَ هُنَّ أَهُ الْكِتْبِ وَأَخَرُ مُتَشْبِهِكُ الله ود ب ص في آب ركتب نازل فرمان وس عن آيات محمات مِن عوامٌ الكتب مِن اورومري آيات عظيمات مِن -

فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوْيِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَهِعُونَ مَاتَثَابُهُ مِنْ الْبَعَآءُ الْفِثْنَافَ وَالْبَعَآء

سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کمی ہے وہ ان کے ویکھے پڑتے ہیں جو قرآن میں متنابہات ہیں مکتنہ حاش کرنے کے لئے اور

تَأْدِيْلِهَ وَمَايَعُ لَمُ تَأْوِيْلُهُ إِلَّا إِللَّهُ وَالْوَاسِعُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ الْمَنَايِهُ كُلَّ

اس کا مطلب الٹن کرنے سے لئے اور نیس جانا اس سے مطلب کو کراننداور جو لوگ علم میں رائخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پرالمان لائے مسد

مِنْءِنْدِرَتِنَا وَمَا يَكُاكُرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبَابِ®

جارے دب کی طرف سے ہے۔ اور ٹیس تصیحت حاصل کرنے تکر مقتل والے

### محكمات اورمتشابهات كامطلب

قضفه علي المستخطي المستشريف من ارشاد فر ما يا به كرقر آن جيد من بهت ك آيات محكمات بن اور بهت ك آيات من المربع المستخطي المستخط المستخ

پورا قرآن محکم اس اعتبارے ہے کہ وہ ساراحق ہے نفظی اور معنوی اعتبارے بالکل محیح ہے گئی بھی جگہ کئی طرح کا اس میں افتکال نہیں ہے الفاظ اور معنی سب ہی تحکیم مضبوط اور مربوط میں اور جہاں پورے قرآن کو متشابہ فرمایا وہاں میں مراد ہے کہ قرآن مجید کی آیات آپس میں متشابہ میں اس کے معانی خسن اور خوبی میں ، حق اور صادق ہونے میں ایک دوسرے سے تشاب دیں ۔

یہاں (بخورہ آل عمران میں) محکمات ہے وہ آ بات سراد ہیں جن کا مطلب بالکل ظاہراور واضح ہے۔ نیز بید آ بات آم الکتاب یعنی اصل الاصول ہیں جن کے معانی ومغاہیم میں کوئی اشتباہ نہیں ان میں اوامر ونوائی ہیں اورا دکام ہیں جو بالکل واضح ہیں ان کے جانے اور بھے میں کوئی اشتباہ والتیاس نہیں اگر کسی آ بت میں کوئی ایمام یا اجمال ہوتواس کے مفہوم کو بالکل واضح ہیں ان کے جانے اور بھے میں کوئی اشتباء والتیاس نہیں اگر کسی آ بت میں کوئی ایمام یا جمال الاصول کی طرف راجع کر دیا جاتا ہے۔ دوسری شم کی آ بات یعنی متشابہات سے وہ آ یات ہیں جن میں صاحب کلام کی مراد ہمیں معلوم نہیں۔ ان آ یات کوششا بہات کہا جاتا ہے۔

را تحیین فی العلم کا طریقہ ان کے بارے ہیں را تعین فی العلم کا بیطریقہ ہے کہ ان کے منہوم کو آیات تھات کے مقاہم کی طرف لونا دیے ہیں جو معی آیات تھات کے فلاف پڑے اس کی قطعان کی جائے اور متعلم کی مراو وہ مجی جائے جو آیات بھکات کے مقاہم کی طرف لونا دیے ہیں جو معی آیات تھات کے فلاف پڑے اس کی قطعان کی جائے ہواصول مسلمہ اور آیات تھی کے خلاف ہو۔ جو آیات بھکیات کے خلاف ہو۔ آیات متابعات کا میچ مطلب والی تعلیم کیا جائے جو اللہ کے زویک ہے بیاملم ترین داستہ ہے۔ بہت سے لوگ ان کا مطلب تجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھوٹیس باتے اور چونکہ ان کے داوں میں بچی ہے اس لیے آیات بھکیات کے واضح بیانات کو چھوڑ کر تعلیم ہو ان کے دو مقاہم تجویز کر تعلیم ہونان کو وہ مقاہم تجویز کو تعلیم ان کے دو مقاہم تجویز کر تی جو ان کے دو مقاہم تجویز کرتے ہیں جو ان کی خواہ شوں اور افکار وآ راء کے موافق ہوں۔ اگر چہان کی بیتا ویل آیات قرآ نے بھکے کے فلاف میں ہو۔

بہت ہے دولوگ جو محر بن صدیف تے محر بن قرآن بن مجے ۔ کیونکد دولوگ بنتا بہات کے بیچے الکے اور ان محن کے دل کی کی نے ان کوقرآن بات کے بیچے الکے اور "یوام ان کے دل کی کی نے ان کوقرآن باک ہے دور کر دیا۔ قرآن می جو ان اکو تحصن عَلَى الْغَرَ مِن اسْتُوی "اور "یوام ان کے دل کی کی نے ان کوقرآن باک ہے دور کر دیا۔ قرآن می جو ان اکا تحصن عَلَى الْغَرَ مِن الله الله عَلَى الْعَرْ مَن الله الله کے دور کر دیا۔ ان سب پرایمان لاتے ہیں اور سجھے بغیران کے معالی اور مفاہم کو مانے ہیں ادر کہتے ہیں کہ ان کا جو مطلب اللہ کے زویک

بودی ہارے نزویک ہاں کوفر ایا۔ وَالْوَّاسِخُونَ فِی الْعِلَّمِ يَقُوْلُونَ امْنَا بِهِ کُلِّ قِنْ عِنْدِ رَبِّنَا کہ جولوگ علم میں رائخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پرایمان لائے سب ہمارے رب کی طرف ہے ہے۔ جولوگ قرآن کی تعلیمات کا مرکز اور محورآیات بھکات کو مانے ہیں اور منتا بہات کے ہارے ہیں اپنا علم کے تصور کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کے حقیق معانی کو خدا کے میر وکرتے ہوئے اول کہ کرآگے بڑھ جاتے ہیں کدان کا جومفہوم اللہ کے نزویک ہے ہم اے تتلیم کرتے ہیں اس پر ہماراایمان ہے۔

جب المام ما لك رحمة الله ي مستوى على المغريس"ك بارت من درياضت كيا كياتوانهول فرمايا:

المعنى معلوم والكيف معهول والابعان به واجب والسوال عنه بدعة: (معنى معلوم عنه والحيث عبول عنه بدعة: (معنى معلوم عنه اوركيفيت جمول عنه اوراس برايمان لا تا واجب عباوراس كر (معنى كر) بارے ميں سوال كرنا بدعت ہر افغائص اور جوب سے اور جو بجھ وار دہوا ہماں پرايمان لا تا بھى واجب ہے اور جو بجھ وار دہوا ہماں پرايمان لا تا بھى واجب ہے تاكر متنا بہات كے ان مغاجم برجمى ايمان ہوجائے جو اللہ كرز ديك بيں اور لَيْسَ حَمِينُلِهِ مَنَى اَللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اَللهُ عَنَى اَللهُ عَنَى اَللهُ عَنَى اَللهُ عَنَى اللهُ عَنِي اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي كَدُومِ اللهُ عَنَى اللهُ عَنِي كَدُومِ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ ع

"ای ذکر هم فی قوله فَأَمَّا الَّذِیْنَ فِی قُلُوْبِهِمْ زَیْعٌ فَیَتَیْعُونَ مَا لَشَابَهَ مِنهُ ابْیَعَاءَ الْفِسَّةِ وَابْیَعَاءَ تَاوِیْلِهِ
اسول نے فرمایا ہے کہ تشایبات اہل علم کے ابتلاء کے لئے ہیں، جن کاتفیش اور تلاش کا مزاج ہوتا ہے ان کا وہٹلاء اس میں
ہے کہ بس رک جاؤ آ کے نہ برصو۔ اور جن لوگول کوعلم کا وَ وَقَ نہیں ان کا ابتلاء اس میں ہے کہ ان کو ترغیب دے کرعلم پر
دگایا جائے اور آیات محکمات کے بھے اور بڑھنے بڑھانے برآ باوہ کیا جائے۔

# رَبِّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً إِلَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ

رَبِّكَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رُيْبَ فِيْرُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُغْلِفُ الْمِنْعَادُ ﴿

اے مارے دیا۔ بیشک آپ او کول کواس دن میں جمع فرمائے والے میں جس میں کوئی شک نہیں۔ بیشک اللہ وعد و طائی تہیں قرماتا

راتخين في انعلم كي ويماء

تضعیم فی العلم حاصل ہے۔ وہ بین ان لوگوں کی دعائق فرمائی ہے جنہیں رسوخ فی العلم حاصل ہے۔ وہ بین دعا کرتے

جیں کہا ہے ہمارے دب! آپ نے ہم کو ہوایت عطافر مائی ہے۔ہم کو ہوایت پرین رکھنے ہمارے دلول بیں بھی اور شیڑھا پن پیچے پڑتے جی ہمیں ان میں سے نہ کیجئے اور اپنے پاس سے ہمیں بوئی رحمت عطافر مائے۔ بید تمین ہمیں بوئی رحمت عطافر مائے۔ بید تمین عامہ ہمیں دنیا میں بھی شامل ہو۔ اور آخرت میں بھی شامل ہو۔ جاراا بمان محکمات پر بھی رہا اور تمثیا بہات پر بھی رہے۔ در حقیقت یہ دعا بہت اہم ہاور یہ دعا برابر کرتے رہنا چاہیئے۔ بہت سے لوگوں نے جا ایت افتیار کرلی فتر گرول کے انباع میں لگ سے اور فتن میں پڑ گئے اور ایمان کھو بیٹھے اور ہوایت ہے باتھ دھو بیٹھے۔

ہمین میں بھی ہے۔

صیح مسلم میں ہے کررسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ بلاشہدی آ دم کے ول سب کے سب رحمان کے بھند میں ہیں وہ جیسے جا ہے چیر دے۔ چر آپ نے یہ دعا کی:۔اللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْفُلُوْبِ صَرَّفَ فُلُوبَنَا عَلَى طَاعَةِكَ (مَكُلُو ةَالْمُعَالَّ صَحْدِ؟)

(ا سے اللہ اولوں کے چھیرنے والے ہمارے دلول کوا یِی قرمانیر داری پر لگائے رکھ)

راتخین فی العلم کی دوسری دعایی قل فرمائی کدا ہے ہمارے رب! آپ سب لوگوں کو ایسے دن میں جمع فرمائیں سے جس میں کوئی شک شیس ہے آپ نے اس کا وعد و فرمایا ہے جوسچا وعد ہے قیامت کا ون ضرور آ سے گا اور تمام لوگ اس میں ضرور جمع ہوں ہے۔

اس دعا شرب اپنی حاجت اصلید کا اظہار کردیا جودن واقعی حاجت مندی کا ہے اس دن کی خرطلب کی۔ کما قال صاحب الروح صفحه ا 9: ج س و مقصود هم من هلا کما قال غیر واحد عرض کمال افتقارهم الی الرحمة وأنها المقصد الأسنی عندهم، والتا کید لا خهار ما هم علیه من کمال الطمانینة و قوة الیقین باحوال الانحوة لمزید الموعبة فی استوال طاقو الا جابة (صاحب دوح المحانی قرباتے ہیں جیسا کرئی معرف کی ہے اس سان کا مقمود مرحت الی کی طرف پی انہائی عام تا کی اظہار کا تا کہا ماریکی ان کرد کے اہم مقمد ہادرا حوال آخرت کے یارے میں ان کے کمال یقین اور کمالی الحمینان کے اظہار کی تا کی مقمود ہیا کہ قولے الی کی مزید طبت ہو)

# اِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تَغْنِى عَنْهُمُ اَمُوالُهُمُ وَلاَ اَوْلاَدُهُمُ مِّنَ اللهِ سَدِينًا اللهِ سَدِينًا عَد بَن لاَس عَلَى اللهِ الله الله عَد الله عَد الله عَلَى عَنْهُمُ اللهُ الله الله عَد الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله الله عَلَى اللهُ الل

ہماری آیاے کو مجٹلایا سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے حمزاموں کی جبہ سے، اور اللہ مخت عذاب والما ہے۔

# آ خرت میں اموال واولا د کام نہیں آئیں گے

قض معسب في الله كفرائ مالوں مراوراولا و مربب فركرتے بيں اور يركمان ركھتے بيں كديہ چيزيں بهارے لئے بہت فاكدہ مند بيں دنيا بيں كچھند يكھ فاكدہ كئے ہى جاتا ہاں كا خيال خام بہہ كرآخرت ميں بھى مال اور اولا دے كام جلے كا اور اللہ ك عذاب سے بہ چيزيں ہم كو بچاليس كى سورہ سياركوع نمبر ميں كا فروں كا قول نقل فرماتے ہوئے ارشاد ہے : وَ قَالُوا اَنْحُنُ اَكْتُورُ اَمْوَالاً وَّاوَلَا فَا وَمَا فَحُنُ مِمْعَلَّمِيْنَ (اور انہوں نے كہا ہم زيادہ ال اوراولا دوالے بيں اور ہم كوعذاب ہونے والانہيں ہے )

جب آخرت میں کفر پرعذاب ہوگاتو وہاں مال تو ہوئے ہی کانہیں۔ اگر مال ہو بھی تو جان کے بدلے میں تیول نہیں ہوسکتا جیسا کرائی سورت کر کوئ ہیں فرمایا: إِنَّ الَّذِيْنَ کَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ کُفَّارٌ فَلَنَ يُقْبَلَ مِنُ اَحَدِهِمُ مِلَاءُ اَلَا وَمِن خَفَرٌ وَاللَّهُمْ مِن نَصِوِیُنَ (بِشَک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اس حالت میں مرکئے کہ کافر شخص ہو ہرگز ان میں ہے کسی کی طرف سے بھی ذمین بحر کرسونا قبول نہیں کیا جائے گا اگر چہ وہ ان کا بدلہ دینا جاہدان کے لئے در دناک عذاب ہاوران کے لئے کوئی بھی مدکار نہ ہوگا۔

یہ و مال کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اولاد کے بارے میں سورہ جس میں فرمایا کہ یَوُمَ یَفِوُ الْمَعُوءُ مِنُ اَنْجِیْدِ وَاُمِیْهِ وَاَبِیْدِ وَصَاحِبَیْتِهِ وَ بَنِیْدِ فِکْلَ الْمَرِئِ مِیْدُهُمْ یَوُمْدِیْدِ شَانَ بَغُیْدِ وَجِس دن بھا کے گا انسان اپنے بھائی ہے۔ اور اپنی مال سے اور اپنے بیٹوں سے مرفض کی الگ الگ حالت ہوگی جودو مرول کی طرف توجہ کرنے سے بہاؤ کرد کی )
طرف توجہ کرنے سے بیناز کرد کی )

ان حالات میں بیامیدر کھنا کہ جس طرح مال واولا و سے ونیاش کام چل جاتا ہے آخرت میں کام چل جائے گا سرویا جمافت اور بے وقوفی ہے اور جموٹی آرز و ہے جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر مرے ان کودوز خ میں جاتا ہی ہوگا اور وہ دوز خ کا ایند ھن ہوں صحے۔

حضرت خاتم النميين محدرسول النمايية كى بعثت كے بعد جن لوگوں نے تفرافتيار كياان كا حال اور طور طريق وي ہے جو آئي فرعون كا تفاد اور جوان لوگوں كا تفاجوان سے پہلے تھان لوگوں نے اللہ كا آیات كو جھٹا يالہذ اللہ تعالىٰ نے ان كر گزاموں كے سبب كرفت قرمالى و نميا بل كان برعذاب آئے اور آخرت بل بھى ان كے لئے عذاب بى عذاب بى عذاب سے قوله تعالىٰ مِنَ اللهِ شَيْنًا قَالَ الكلبي من عَذاب الله و قال ابو عبيده من بمعنى عند اى عند الله (معالم النوريل صفحه ١٨١: ج ١) (علام كلبي قرماتے بي من الله شيئا سے مراو ہے من عذاب الله (الله كے عذاب الله (الله كے عذاب ) ابوعبيد أن فرمايا ہے بہال من عند كمعنى من جين الله كران)

قُلْ لِلَّذِينَ كَفُرُوا سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى تَفَكَّرُ وَ لِلَّهِ اللَّهِ الْمُعَادُ ﴿ وَلِللَّ آبِ ان لوكون سے فراد يجد جنوں نے مُوكيا كر مُعْرِب مِ معاوب بوت اور قع كے جاد كے دون كى طرف اور وہ يرا جَهونا بربا الم

# لَكُمُ اللَّهُ فِي فِئْتَيْنِ الْتَقَتَا فِنَهُ ثُقَالِتِلٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَاخْرِي كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُمْ

تمبارے لیے نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جوآئیں میں مقابل ہوئیں ایک جماعت ٹر رہی تھی انشانی مراہ میں اور دوسری جماعت کا قرتمی وہ دیکھتی آئے تھوں

مِثْكَيْهِ مِرَاْ كَالْعَيْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِم مَنْ يَتَكَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ

لمانول کی جماعت کودگئی کید ہے مضاور اغذِ تعالی ای دو کے ساتھ جس کی جاہتا ئید فرمان ہے۔ بلاشیاس عمی خرور ہر کی جبرت سبان ڈیول کے سلیے جمآ تکھول والے قیما۔

## يبوديول كونفيحت كه واقعه بدر سيعبرت يس

روح المعاني مين صفح ٩٣: ٣٠ بحواله يهجل وغيره حصرت ابن عباس رضي الله عنهما سے قتل كيا ہے كہ جب رسول الله عنظی کو بدر می فتحیالی ہوئی تو آپ نے بدرہے والیس ہوکر یہودیوں کو بی قفیقاع کے باز ار میں جمع فریایا اور قربایا کہ اے میود بو!اسلام قبول کرواس ہے پہلے کہ تم کوجھی وہی مصیبت پینچ جائے جوقریش کو پیٹی، بین کر میبود یوں نے کہا کہا محر (علی ) تم اس دھو کے میں ندر ہو کہ تم نے قریش کے چندایسے افراد کوئل کردیا جوانا ڈی ناتج بہ کارتھے جنگ کرنائیس جانے تھے ہتم یہ خیال ندکروکہ جارے مقابلہ میں بھی کامیاب ہوجاؤگے۔خداکی تتم ااگر تم نے ہم سے جنگ کی تو تہمیں پہیال جائے گا کہ ہم ہم ہیں ،ان کے جواب میں انڈ تعالیٰ نے ندکور د بالا آیات مازل فریا ئیں اوران کو بتادیا کہتم نے بھی کفران تیار کر رکھا ہے تم بھی عنقریب مغلوب ہو ہے۔ ( یہ گیدڑ بھبکیاں اور دھمکیاں بچھ کام نہ آئیں گی) د نیا میں مغلوب ومقتول ہو گے اور آخرت من دوز خ من جمع كرديج جاؤك دوز خ بهت برا بجهونا بوبان كى جوآ گ باي بريز برد يو كاور جلته ربو كے۔

يېود يول کې ده هنالي: یہود یوں نے بہت بری جبکی دی لیکن بالآ خرمغلوب ہوئے بنی قریظ مقتول

ہوتے اور بی نشیر کونیبر کی طرف جلاوطن کردیا گیا۔ پھر بچھ عرصہ کے بعدومان بھی ان پرمسلمان تملیآ ورہوئے اوران کے قلعے فتح ہوئے اوران سے بیمعاہدہ ہوا کیکیتی ہاڑی کرتے رہیں اور بھجود کے باغوں میں کام کریں اور جو پیداوار ہواس کامخصوص حفیهمسلمانوں کودیا کریں۔

بچر حضرت عمرضی الله عنه کے زیانہ میں ان کوخیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ بیدد تیا میں ان کی مغلوبیت ہوئی اور

آ فرت می توبرکافر کے لیے جہنم ہے تا۔

غزوه بدر كامنظر: يهود يول كوالله رب العزت نے توجد دلائی او فرمايا كرتم بارے لئے عبرت ہے اوراس بات ک نشانی ہے کہ مسلمان کا فرول پر غالب ہوں سے اور بیجبرے بدر کے معرکے ہے تم کو لے لینی جا ہے۔

بدر میں دو جماعتیں مقابل ہوئیں ایک جماعت مسلمانوں کی مقنی جواللہ کی راہ میں جنگ کررہے تھے اور دوسری جماعت کا فروں کی تھی پیقریش مکہ تھے مسلمان تعدادیش تھوڑے سے تھے ان کی تعداد ۳۱۳ تھی جن میں ۷۵مہاجرین اور ۲۳۱ انساری تھان کے پاس سر اونٹ تھے ہر تین آ دموں کو ایک اونٹ دیا گیا تھا جو اتر تے ج معے نمبر وارسٹر کرتے تھے دوگھوڑے تھے اور چھذر ہیں تھیں اور آٹھ تکواریں تھیں۔ مدیند منورہ سے بدر کا سفر تھا جو سومیل ہے بہاڑی راستہ تھا اس کو گذار کر بدر میں پہنچے۔

مشرکین مکی تعداد مسلمانوں سے تین گناتی ان میں ۱۹۰۰ نے والے تھے اور عور تیں ان کے علاوہ تھی۔
یہ لوگ بڑے مطراق ہے گاتے ہجاتے ہوئے کھانے پینے کا بہت زیادہ سامان لے کر بدر پہنچے۔ ان کے ساتھ ساتھ سات سواونٹ اورا کیک سوگھوڑے۔ تھے۔ بسب جہادہ واتو مشرکین مکہ میں سے سرآ دی مقول ہوئے اور سرخ افراد کو قید کر کے مدینہ تو وہ لایا گیا اور مسلمانوں میں سے چھومہا جرین اور آٹھ انصاری شہید ہوئے۔ اند تعالیٰ نے مسلمانوں کی تی طہر حدد فرمائی۔ ایک صورت مسلمانوں کی مدداور تا تدکی ہید ہوئی کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کی مدداور تا تدکی ہید ہوئی کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو اپنے سے دوگناد مکھ رہے تھے (بیاس صورت میں ہے جب مفلئ ہے کہ ضمیر مشرکین کی طرف راجع ہو) سور وانقال میں فرمایا ہے:

وَ إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِالْتَقَيْتُمْ فِي أَغَيْنِكُمْ قَلِيْلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَغَيْنِهِمْ لِيَقَضِى اللهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً (اور وه وقت يادكرو جب الله تهاري ثر بهير ہوئے كے دفت تهاري آنكھوں بن ان كوكم دكھار ہا تھا اور تم كوان كى آنكھوں بن كم دكھار ہاتھا تاكہ جو بات ہوئے والئ تى اسے كردكھائے )۔

وونوں آیات کا مضمون ملانے ہے معلوم ہوا کہ جنگ ہے پہلے اللہ تغالی نے مشرکیوں کی آتھوں ہیں مسلمانوں کوان کی اپنی تعداد ہے کم وکھایا تا کہ شرکیوں میں جنگ کرنے کی جرات بڑھ جائے اور زیادہ تعدادہ کمچے کرواپس نہ ہوجا نمیں پھر جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالی نے مشرکیوں کو مسلمانوں کی اصل تعداد سے زیادہ وکھایا (وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ہم ہے درگئے ہیں) اور مسلمانوں کی آتھوں ہیں مشرکیوں کی تعداد کم وکھائی تا کہ مسلمان خوب زیادہ جرا کت ہے لڑیں اور مشرکیوں بردل ہوجا نمیں۔ آیت کے تنسیر میں علماء کا میدا کھول ہے جے صاحب معالم النزیل نے صفح ۱۸۹ تا میں نقل کیا ہے۔ صاحب روح المعانی نے بھی صفح ۱۹۹ تا میں میں اور کرکھا ہے۔

وقال و کان ذلک عند تدانی الفتنین بعد ان قللهم الله تعالیٰ فی اعینهم عند التواتی لیجنوء وا علیهم و لا یوهبوا فیهربوا حیث ینفع الهرب (فرمایا اور بیدونول لشکرول کرتریب بونے کے وقت آیک دومرے کود کچھتے ہوئے اس کے بعد بھواکہ جب اللہ تعالیٰ نے کافرول کوسلماتول کی نظرول بین تعمیل وکھلایا تا کہ سلمان کافرول پر بہاور موجا کیں بورینی شدند بھریں اور کافر بھاگ کھڑے ہوں ۔ جس وقت کہان کا بھا گنامسلمانول کے لئے مفید ہو)

صَابِرَ أَهُ يَغَلِبُوُ امِانَتَيْنِ مِن اللهُ تَعَالَى كان سے وعد وقا كرائين سے دوگنوں پرغالب ہوں ہے۔ علامہ صادى نے فرمايا كہ فاعل اور مفعول كے خميروں كے اختالات كود يكھتے ہوئے معنوى اعتبارے جارصور تين بختي

:G-U

(٢) يركى المومنون الكفار قلنوا لكفار مرتين محنة لهم

(٤٠) يرى الكفار المومنين قلر المؤمنين مركين

(٢) موكن كافرول كوال كى كوشش كى وجدے دو كناد كيد ب تھے۔

(۴) كافرمومنول كود د كمناد كميديت تي\_

(١)يشاهد المومنون الكفاد للوانفسهم مركين

(سم يرى الكفار المومنين للوهم مركين

(١) مؤكن كافرول كوافي ووكي تعدادش ديكيد ب تصر

(٣) كافرمومنول كوائي تعداد عدد كناد كيدب تعد

بيسب احمّال موسكتے بين ليكن دوسرا احمّال جريد معلوم موتا ہے۔ والله تعالىٰ اعلم بمواده ، محرفر مايا وَاللهُ

درحقیقت جب طاہری باطنی بینانی کوکام شن نداذیا جائے اور قصداً کوئی فض اعدها بین و و و ہلاک ہی ہوکر دہتا ہے اس کوفر مایا اِنَّ فِنی ذَئِکَ لَعِبُو قَ لِآولِی اَلْاَئِمَارِ کربدرے واقعہ شن بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے ،اس شن اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہودی قصد اُاندھے ہے ہوئے جین بصیرت سے کام نیس لیتے حقم اور سمجھ کوکام میں لاتے تو مشرکین مکہ کی شکست دکھے کرجومرور عالم مجرر سول اللہ ملک ہے کا بہت بڑا مجز وقعا اسلام قبول کر لیتے۔

رُین لِلنَّاسِ حُبُ النَّهُ فَوتِ مِن النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطُرُ وَمِن الذَّهَبِ وَلَ لَا عَادِلَ كَلْ مِ وَكُولَ مَ لِهِ وَامِن كَ مِن لِينَ مِرْثَى اور بِيْ اور بِي مارى عال مون مَ

والفيضة والخيل السؤكة والانعام والحرث ذلك متاع الحيوة الدنياء الله عنكا

اور جاعری کے اور نشان لگائے ہوئے محوزے اور مولی اور ممیتیاں، یہ دنیا والی زعرکی کا قائدہ اشانا ہے اور اللہ کے پاس ہے

ئىشۇ الما<u>ل</u>ى

اجعالميكاند

لوگوں کے لئے دنیاوی مرغوبات مزین کردی گئی ہیں

قط معمولی: اس آیت کریم میں اجمالی طور پر انسانوں کی مرغوب چیزوں کا ذکر قرمایا ہے۔ یہ چیزیں چونکہ انسان کو مرغوب اور مجوب ہیں اور ایمان قبول کرنے کی صورت میں بظاہران چیزوں کا ضائع ہوتا نظر آتا ہے اس نے عمو با اہل کفر ایمان قبول نہیں کرتے۔ یبود یوں کے سامنے بھی بھی چیزیں تھیں جوا بمان سے مانع تھیں بیانسان کی بیوقو فی ہے کہ دو سمجھتا ہے کہ اللہ کے وین پر چلوں گا تو نعتیں چھن جا کیں گی۔ حالانکہ ایمان کی وجہ سے نعتیں زیادہ ملتی ہیں یہ بات اور ہے کہ پچھون کے لئے بطور امتحان پچھ تکلیف پڑتی جائے۔

خواہش کی چیزیں جوانسان کومرغوب ہیں وہ بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں ان چیزوں میں عور تیں ہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہ بھی اور بھاری تعداد میں اموال بھی ہیں، (بیامنوال سونے چاندی کی صورت میں ہیں) اور ان میں نشان لگائے ہوئے محصورے بھی ہیں اور موریش بھی اور کھیتیاں بھی ان چیزوں نے انسان خوش ہوتے ہیں اور جس کے پاس مید چیزیں ہوں اس کو دنیاوی اعتبار سے بڑا آدی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ بید چیزیں چند روزہ ہیں دنیاوی زندگی میں ان سے تھوڑا سافائدہ انشانیا جاتا ہے۔ اور آخرت میں تو مرف ایمان اور اعمال صالح بی کام آئیں کے ای کوفر مایا خوانک مُنتائج الْحَدَاوَةِ الْلَّذُيَّا وَ اللَّهُ عَدَّا مُن الْمَالُ

انسان کو جاہیے کہ اپنی آخرے کی فکر کرے ایمان اور اعمال صالحہ ہے آ راستہ ہوتا کہ دار آخرت میں اچھا

ممڪانەنصيب ہو۔

القناطير: يقطارى تع برى بى قطار الكثير كتي بى بهرائ والمقطر وسه موصوف فرماديا-اى كامعنى بيهوا كرفوب بري بري المائيل مبالغة عنى خاجر كرف يهوا كرفوب بري بري المائيل مبالغة كمعنى خاجر كرف كرفوب بري بري المائيل مبالغة كمعنى خاجر كرف كالمناطير المقنطرة فرمايا- بعض روايات صدف من به كرجب أشخص من المناطير المعنى يوجها كياتوآب في باره بزاراه قير بنايا- ايك اوقيه عاليس درجم عاندى كاجوتا تفا (ايك درجم ما ماشدايك رقى اوره / ارتى كا) دورحاضر كانتباري الفناطير المقنطرة كامعنى نوثول كرف كها جاسكتا ب

الْمُحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ: (نتان دوه كوون) المرعب كودول بري كان الكالياكرة تصال لي مُسَوَّمَةُ فرايا-

اور معرت ابن عبال معن المحدث عن ترجه بيده المحدث المراح ا

ہوتے ہیں اور خوشی میں پھو لے میں ساتے اہل و نیاا پی و نیا میں خوش ہیں اور اہل آخرت اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہیں اہل و نیا کو آئندہ آیت میں آخرت کی تعتول کی طرف متوجہ فر مایا چنانجے ارشادے:

ابل تقويل كا آخرت ميں انعام

قف مد الله المحتوان المحتوان

حضرت رسول کریم مطابق نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبداللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائیں مے کہ اے جنت والو! وہ عرض کریں گے اے جاند میں والو! وہ عرض کریں گے اے جارے بری کے جند میں والو! وہ عرض کریں گے اے جارے بری کے جند میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیاتم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ اے جارے پروردگار ہم کیے راضی نہ ہوں گے ۔ آپ نے ۔

ہم کو وہ بچھ عطافر مایا ہے جو اپنی مخلوق میں ہے کسی کو بھی نہیں دیا اللہ تعالی فرمائیں سے کیا ہیں تم کو اس ہے افضل چیز عطا
کردوں؟ وہ عرض کریں گے اے پروردگار اس ہے افضل اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ ہیں تم پر اپنی رضامت دی
ماز ل کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد بھی بھی تم ہے تا راض نہ ہوں گا۔ (بخاری وسلم) اہل تقویٰ کو ان کے رب کے پاس جو
نعتیں لیس گی جن میں سب ہے بوئی نعمت اللہ کی رضا ہے ان کے ذکر قربانے کے بعد ان حضرات کی دعا کا تذکر وفر مایا اور
ان کی چند صفات ذکر فرمائیں کہ وہ نوگ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے جمارے رب ہم ایمان لے آئے لہذا آپ ہمارے
مان کی چند صفات ذکر فرمائیں عذا ہے دور خ ہے بچاہے۔ پھر ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا اور صفحہ صبر کو مقدم کیا اور فرمایا۔
مان میں کو بخش و بچے اور ہمیں عذا ہے دور خ ہے بچاہے۔ پھر ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا اور صفحہ صبر کو مقدم کیا اور فرمایا۔
مان کو بھر کی جان کو الصفید قین کو الفینیٹین کو الفینیٹین کو الفینیٹین کو الفیست کا تذکرہ فرمایا اور صفحہ میں کہ ان کو الفینیٹین کو الفیست کی اللہ شبحار

اَلْصَابِو بُنَ : (مبرکرنے والے) اس مغت کومقدم فر مایا کیونکہ صغت مبری ایسی چیز ہے جس کا تمام نیکیوں میں وفل ہے جیسا کرآیت کر بحد وَ اسْتَعِینُوْ ا بِالْصَبْرِ وَ الْصَلُوةِ کی تغییر میں عرض کیا گیا کہ صبر کی تین تشمیس میں اول نیکیوں پر جمار ہا دوسرے گناہوں کے چھوڑنے پرنفس کولگائے رہنا اور گناہوں کے نقاضوں کو دبانا تیسرے تکلیفوں پرمبر کرنا۔ مومن بندہ ک زندگی میں برموقعہ پراور برعباوت میں مالی ہویا بدنی اس صفت کی ضرورت برخی ہے جرفر مایا:

والصّادِ فِينَ ﴿ ﴿ ﷺ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّ انسان جموث نہیں بولٹا اعمال میں بچائی موقوا محال کو چھی طرح انجام دیتا ہے اور نیت میں بچائی موقو سب اعمال درست ہوتے ہیں۔

سورہ زمر میں قربایا و اللہ عائم بالصِدق و صَدُق بِهِ أُولِئِکَ هُمُ الْمُتَقُونُ (اور جِحُض کے لے کرآ یا اور کی گفتہ المُتَقُونُ (اور جِحُض کے لے کرآ یا اور کی کی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْ نے ارشاہ فربایا کہ آم کی کولازم پکڑنو کیونکہ کی آئی کی راہ ہتا تا ہا اور تیکی جنت کی طرف لے جاتی ہا ورانسان برابر کی کوافقیار کرتا ہے اور اہتمام ہے فکر کر کے کی کوافقیار کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ اللہ کے زدیکہ صدیق (بہت زیادہ ہوا تا ہے۔ اور تم لوگ جھوٹ سے بچ کیونکہ جھوٹ گئی کی راہ بتاتا ہے اور گناہ گاری دوزخ کی طرف لے جاتی ہے اور انسان برابر جھوٹ افتیار کرتا ہے اور انسان برابر جھوٹ افتیار کرتا ہے اور دھیان کر کے سوچ سوچ کر جھوٹ کو افتیار کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے زدیک کذا ہے (بہت زیادہ جھوٹ) کھود یا جاتا ہے (بہت زیادہ جھوٹ) کے دور کا دیاری وسلم )

وَالْقَانِتِينَ: (فرما بردارى كرف والے) بيلفظ تنوت سے ليا كيا۔ تنوت كے متعدد معنى بين ان بين ہے ايك معنى طاعت اور فرما بردارى كرف ميں ہر طرح كى فرما بردارى اور تمام عمادات اور ترك منظرات داخل ہے۔ والف فوقين : پرفرما يا والله نفيقيل (فرج كرف والے) اس ميں مال فرج كرنے كى فضيلت وكرفرما ئى لين تقوى افتيا به كرنے والے الله تعالى كى دضا كے لئے فرج كرنے والے بين بفرج كرنے كاتعلى مالدارى سے بين ہے فرت ميں تو اب كرنے والے الله تعالى كى دضا كے لئے فرج كرنے والے بين بفرج كرنے كا عادت نيس ہوتى مال كيثر بوتے ہوئے بھى فرج نيس كرتے كے جذبات سے ہے۔ جن كو الله كى داہ بين فرج كرنے كى عادت نيس ہوتى مال كيثر بوتے ہوئے بھى فرج نيس كرتے

اورجن كے پي نظر آخرت كا تواب بوتا ہے وہ تعور امال بوتے بوئے بھى للد فى الله خرج كرويے ہيں۔

وَ الْمُسْتَغُفِو يُنَ بِالْاَسْحَارِ : يَم قرايا وَالْمُسْتَغُفِو يُنَ بِالْاَسْحَادِ (اور جَهِلُ راتول بن مَ مَناہوں کی منفرت طلب کرنے والے ہیں) یہ می الل تقویل کی فاص صفت ہے۔ حضرت ابوا مامڈے روایت ہے کدر ول الله علی نے ارشاو فرایا کرتم لوگ تیام اللیل (فماز تجد) کولازم پکڑلو کیونکہ تم سے پہلے جوسالی تھے بیان کا طریقہ رہا ہے اور تہارے کا طریقہ رہا ہے اور گناہوں کا کفار وکرنے والی ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ (ترفدی)

نیزرسول اللہ عظافہ نے ارشاد فر مایا کہ جب تہائی رات باتی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالی فر ماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے ہیں اس کی دعا کو قبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے ہیں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے ہیں اس کی مغفرت کردوں۔ (میچے بخاری سفوہ ۱۵ نے ا)

رات کوا تحصنے کی فضیلت: رب سے سب سے زیادہ قریب آخری رات کے مصیص ہوتا ہے۔ سواگر تھٹا ہے ہو سکے توان کوکوں میں سے ہوجا جواس دقت اللہ کو ایاد کرتے ہیں۔ (رواہ التر مَدی)

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ اجِلِيْنَ مَا اتَاهُمُ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا قَبُلَ ذَلِكَ مُحَسِنِيْنَ كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ وَبِالْاسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهِ

ربے شک جولوگ تقوی اختیار کرنے والے بیں دہ باخوں اور چشموں میں ہول مے ان کے رب نے جو انہیں عطافر مایا اس کے لیے والے ہوں کے رب نے جو انہیں عطافر مایا اس کے لینے والے ہوں مے باشر ریاوگ اس سے پہلے اجھے کام کرنے والے تھے رات کو کم سوتے تھے اور راتوں کے پیچلے حصوں میں استعفاد کرتے تھے )۔

# لِكُذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبُ وَالْأَوْتِنَ ءَاسْلَمْتُمْ وَإِنْ إَسْلَمُوا فَعَدِ اهْتَكُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاتْكَا

# عَلَيْكَ الْمُلَاثُو اللهُ بَصِيْرُ بِالْعِبَادِ ۗ

قو آب كذمه يل بينجادينا بالرالله بغدول كود يجين والاب-

### توحيد برگواہی

اور فرشتوں کی گوائی کا بھی ذکر ہے جواللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندے ہیں ہر طرح کے گنا ہوں سے معصوم اور محفوظ ہیں۔ ان میں سے بہت سے دربار اللی کے حاضرین بھی ہیں اور تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہے، مجرا الل علم مواہی کا ذکر فربایا کہ ان معفرات نے بھی اللہ کے معبود وصدۂ لاشریک ہونے کی کوائی دی۔

اہل علم كون ميں؟ انبياء عليم السلام كا اتباع كيا۔ اور انبين اللہ تعالى كى معرفت حاصل ہے ولائل قطعية عقليہ سے انہوں نے اللہ تعالى كو پہچانا اور اسے اپنی ذات وصفات ميں اور معبود عقی ہونے ميں اور وحدہ لاشر يك لذہونے ميں خوب المجمى طرح سے جانا۔

اس معلوم ہوا کہ بہت ہوگئی جواللہ کا گلوقات کا تجزیبا و تحلیل کرنے میں مصروف ہیں اور کا کنات میں طرح طرح کی رہیر چ کرتے ہیں ۔ حیوانات ، نیا تات ، جمادات کے احوال جائے کے لئے محتقیل کرتے ہیں۔ ان میں اہل علم کہنے کے لائق وی لوگ ہیں جو گلوق کے ذریعہ خالق کی معرفت حاصل کرنے میں عمر ہی فرچ کرتے ہیں اور جو خالق جمل بجد ؤ کے محر ہیں بیلوگ ہیل علم نہیں ہیں۔ ہوئی ہوئی رہیر چ کرتے ہوئے بھی جہالت میں جتلا ہیں۔ اس کو صور و زمر میں فرمایا: قُلْ اَفْفَیْرَ اَللهِ قَالْمُو وُنِیْ اَغَبُدُ الْیَقَا الْجَاهِ لُونَ (آپ فرماد ہے کیا اللہ کے سواکس کی عمادت کا تم جھے تھے دیے ہوا

کی مرفر مایا لا الله الا مفو المعرِینُو المحرکیمُ اس می بطورتا کیدابندائی آیت کے مضمون کا اعادہ فرمایا ہے۔ شرورع آیت میں توحید بیان فرمائی امراس آیت میں بھی اور دوصفات کا ذکر فرمایا کروہ عزیز ہے یعنی زیردست ہے اورسب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے جو کری کھڑلوق میں تصرفات ہوتے ہیں وہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہیں۔

تمنام انبیاء کرام علیم السلام دین اسلام کے دائی تھے۔ ہرنی کادین اسلام تھا جوان پر ایمان لایا وہ مسلم تھا اور جس نے ان کی دعوت کونہ مانا وہ غیر مسلم تھا کا فرتھا حضرت نبی آخرالز مان تھنے کا دین بھی اسلام ہے انہوں نے اس کی دعوت دی اور اس کی دعوت تیا مت تک ہے جوشش اس دین کو مانے کامسلم ہوگا۔اللہ کافر ماتبر دار ہوگا۔ اور جواسے نہ مانے گاوہ کافر ہوگا۔

لفظ اسلام کا مادہ سلام کا مادہ سلام کی ہے جو تحص اسلام قبول کرے گا دنیا وآخرت کی آفات اور مصائب اور عذاب اور تکالیف ہے تحفوظ رہے گا اسے ہر طرح کی سلامتی ملے گی۔ مضمون بالا سورہ بقرہ کی آئی ہے اِنْ الْمَذِیْنَ الْمَنْوُ اوَ الْمَنْدِیْنَ هَا وُوا الْمَنْدِیْنَ هَا وُوا الْمَنْدِیْنَ اور دوسری آیت اِلْمُ قَالَ لَلَهُ رَبُّهُ اَسْلِمُ کے ذیل میں بھی بیان ہو چکا ہے اہل کتاب ببود و نصاری نے جواختلاف کیا اور دائل اسلام حضرت محمد رسول الشّائلَة کے خلاف راستہ اختیار کیا این کا یہ اختیاف جہالت سے نہیں بلکہ یہ جواختلاف کیا اور دائل اسلام حضرت محمد رسول الشّائلَة کے خلاف راستہ اختیار کیا این کا یہ اختیان رکھنے کے جذبات جانے کے بعد ہے کہ یو دیجی الله کے رسول ہیں اسلام کی حقائیت کی دلیل آئی گئی بھر بھی ضد اضدی کا مزاج رکھنے کے جذبات نے این کو حقائیت اسلام کے انگار پر آبادہ کیا۔ آئیس و نیا اور دنیا ہی سرواری مطلوب ہے جس کی وجہ سے انڈی آ بیات سے مشکر ہو رہے ہیں اور جانے ہو جھتے حق کا انگار کر کے سختی عذاب بن دہے ہیں اللہ تعالی جندسب کا حساب لے لے گائی کو رایا و مَنَ اللہ میں اور جانے ہو جھتے حق کا انگار کر کے سختی عذاب بن دہے ہیں اللہ تعالی جندسب کا حساب لے لے گائی کو رایا و مَنَ اللہ کا ایک اور کی کا انگار کر کے سختی عذاب بن دہے ہیں اللہ تعالی جندسب کا حساب لے لے گائی کو رایا و مَنَ

فَانَ أَسُلَمُوا فَقَدِاهُ مَنْدُوا الراسلام تبول كرليس تو بدايت والے بوجائيس كے وَإِنْ تَوَلُّوا فَائْمَا عَلَيْکَ الْبُلَا عُ اوراگر وہ آپ كى وقوت سے اعراض كريں اور روگر وائى كريں تو آپ كواس سے كوئى ضرر نہ بوگا۔ كيونك آپ كا كام صرف بَهُ يَا و يَا ہے۔ منوانا آپ ك ذمر نيس، آخر بيس فربايا وَاللهُ بَنَمِيْنُ كِيالْجِبَادِ كدالله تعالى استے بندوں كو خوب و كيمنے والا ہے دہ مسلم كوبھى جانا ہے اور كافر كوبھى ۔ وائى حق كابھى اسے لم ہے اور تن تبول كرنے والے كابھى ۔ وہ برائى كوبرى جنائى كوبرى برے خالى كوبرى جنائى كوبرى ہے۔ ايك كواس كى جزاء دے وے كا كوئى يہ نہ سمجے كه ميرى تركوں كى ميرے خالى كوبرى ہے۔

## کا فروں کے لئے عذاب کی وعید

 کی بجائے انہی چز بھتے تھے اور مغفرت اور نجات آخرت کی امیدر کھتے تھے لہذا ان کو عداب الیم کی خوشخری دی گئے۔
صاحب روح المعانی صنی (۱۰۹٪ ۳۳) نے ابن جریا اور ابن البی حاتم کے حوالہ سے ابوعبیدہ بن جراح ہی ہے کہ
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی سے سے زیادہ بخت عذاب قیامت کے دن کن لوگوں کو ہوگا؟ آپ نے فر مایا و وشخص
سب سے زیادہ بخت عذاب میں ہوگا جس نے کسی نبی کو آل کیا یا کسی ایسے مختم کو آل کیا جو دمر بالمعروف اور نمی عن الممثل کرتا
ہو۔ پھر آنخضرت علی ہے ہے ابلا علاوت فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے ابوعبیدہ نمی اسرائیل نے ایک ہی و دقت علی
الصباح سم نبیوں کو آل کیا ان کو منع کرنے کے لئے ایک سوستر افراد کھڑے ہوئی اسرائیل کے عبادت گذاروں میں
سے تھے انہوں نے ان آتا تعلین کو ایسے کا موں کا تھم دیا اور بری باتوں سے دوکا تو دن کے آخر حصہ میں وہ سب بھی آل کرد یے
سے نہوں نے ان آتا تعلین کو ایسے کا موں کا فر کم فرما ویا ہے۔

كافرول كا المكنيا و الانجوة و مَا لَهُمُ الله و المنه و مَا الله و الله

جوا عمال برے ہوں ان پرتو تو اب ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں جوا عمال نیکی کے نام سے کئے ہوں ان کے حبط ہونے کا تذکر وقر بایا ، کا فرکی کوئی نیکی آخرت میں فائد ونہیں دے سکتی (من روح المعانی)

ٱلْحَرْتُرُ إِلَى الْدَيْنَ أُونُوْ انْصِيبًا فِينَ الْكِتْبِ يُلْعَوْنَ إِلَى كِتْبِ اللّهِ لِيَعْكُم بِيَنَاكُمْ تُحُ اعتاب مَا وَعَالَ الدِّيْنَ وَمَا جَسِ مَا جَسِ مَا بِعَيْدِ وَمِي اللّهِ مِنْ مَا اللّهِ لِيَعْلَمُ وَمِيْنَ يَتُولَى فَرِيْنَ مِنْ فَهُمُ وَهُمُ مُعْفِرِضُونَ ﴿ وَلِكَى بِأَنْهُمْ وَالْوَالِنَ مَسَنَا النّارُ إِلّا اَيّامًا

؈ؿ؞ٵؽۮڽ؆ڔ؇ڽؙڒؾ؞ٷ؞ڽڔڸؾؠ؞ڽڔڸؾؠ؞ڽڔڮٷڮۯۺ؈ٷ؆ڮڔڒۺ؆؈ؽۼۅٷڮڰڔڿڬڿۮ؈ؽ ؙؙڡٚڰڰؙۮۮ**ؿٷ**ڠڗٛۿؙۄ۫ڣۣ۫ڎۣؽؙڹۣٷڠٵڴٲٷٳؽڡؙؙؾۘۯۏٛڽٛ۞ڰڲۑڡٛٵۣۮٳڿۿڠڵۿؙٷڸؽۏۿۣڒڒؽڽ

وران کودمو کے علی ذال دیالان کے دین کے بارے بھی اس بیز نے جس کود وافتر اکرتے تھے ، بھی کیا حال ہوگا جب ہم ان کوئتے کریں گے اس دن جس علی

فِيْةً وَوُقِيَّتُ كُلُّ نَعْشِ كَالْسَبَتْ وَهُمْ لِايْظْلَمُونَ ٥

كونى فك تيس وادر برجان كواس على كالإرابدارويا جائك كاجواس في كيار اوران رظم شهوكا-

یبود بون کااللہ کی کتاب ہے اعراض کرنااور خوش نبی میں مبتلا ہوتا .

تف مد مول الله على من المعالى صفيه الناج المين المحال سي المن المحال سي المراس من تشريف المداس من تشريف المداس من تشريف المراس من تشريف المراس من تشريف المراس من المراس الموالي المراس المراس

وَغَرَهُمْ فِي دِينَهِمْ مَّا تَكَانُوا يَفْتُووْنَ ال كَ پاس الله كَامُولُ عَهُ وَكُنَا الكي سَرُمُيِل جِس مِي اس الله كار مِن تَل النار كفر ہے اور كفر كاعذاب واكل ہے۔
وعدہ ہوكہ چرہوں كے بعدوہ دوز خے نظل آئي شي تَح انہيں معلوم ہے كہ دين تق كا انكار كفر ہے اور كفر كاعذاب واكل ہے۔
پھر بھی او ہم و خيالات اور افتر اآت كی ونيا میں مستفرق ہیں ان كی خوش فہيوں ہيں يہ بھی تھا كہ ہم المبياء كرام كی اولا دہیں وہ
ہمیں۔ شو الیس شے ، یہ بھی كہتے تھے كہ اللہ تعالیٰ نے چھو ہ عليہ السلام سے وعدہ فر مایا ہے كہ ان كے بينوں كوعذاب بہيں دے
اللہ اس اتنا ہوگا كہ دوز خے ہے جور كريں مے اور بيا ہی كہتے تھے كہ نكون اَبْنَا أَوْ اللّٰهِ وَاَحِبْنَاءُ فَهَ كُر ہُم الله كے بينے ہيں اور
اس کے جوب ہیں۔ بیسب خام خیالیاں ان كو لے ڈو ہیں گی۔ (من روح المعانی صفح الله: جس)

قُلِ اللّهُ تَوَمِيلِكَ الْمُلْكِ تُوَقِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكِ مِمْنَ تَشَكَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكِ مِمْنَ تَشَكَاءُ وَيَ الْمُلْكِ مَن تَشَكَاءُ وَيَهِ الْمُلْكِ مَن تَشَكَاءُ وَيَهِ اللّهِ عَلَى كُلّ اللّهَ وَتَوْلِحُ النّهُ لَا يَعْمَ وَيَعْ وَيَهِ وَاللّهُ اللّهُ وَيَعْ وَيَعْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا مَا مِن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### الله تعالى مالك الملك بجرح حاس عزت دراور جمي حاسة واست وس

معالم التر الله عليه في الدوروم كي المان المردوم كران المن صفرت الن عهاى وصفرت الس رضى الدعنها في المان كي جب رسول الله عليه في كان المن المردوم كرفت الموديوس في كوشخرى دى بين كرمنا فقول اور الميوديوس في كها التى الميس فارس اوروم كي في المت كوفارس اوروم كرفت الميدوا في الدوق و والفي المي كي كوم كي المي كرد به الميس كرة وقوا كي المي كرد به الميس كران المي كرد المي الله تعالى كي المي كرد به الميس كران المين كران المين كران المين كران المين كران المين كران المين كرد به الله تعالى كي المين المين

کرفر مایا بیندک الفیو کرساری فیرتیزے کا اتحاق کے الفیو کے در سراللہ ہی ہے تھی ہے علاء نے فر مایا ہے کہ فیروشر سباللہ ہی کے تعدید ہیں ہے تعدید ہے تعدید ہیں ہے تعدید ہیں ہے تعدید ہے تعدی

فندرت خداوندی کے بعض مطاہرے: پھراللہ تعالی کی قدرت کے بعض مظاہرے جونظروں کے سامنے
ہیں ان کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی رائ کودن میں اور دن کورات میں واظل فرما تا ہے بھی رائ بڑی بھی
دن بڑا پورے عالم میں اس کے مظاہرے ہوئے رہتے ہیں۔ کہیں رائ دن کے اوقات میں چار پانچ ہی سمنے کا فرق ہوتا ہے
اور کہیں بندرہ سولہ کھنچ یا اس سے زیادہ کا بھی فرق ہوجا تا ہے۔ بینظام جواللہ تعالی نے مقرر فرمایا ہے کی بھی مخلوق کوقد رہ
نہیں ہے کہاس کے خلاف کر سکے، نیز فرمایا کہ اللہ تعالی ذندہ کومردہ سے اور مردہ کو زندہ سے اکا ہے۔ مفسرین نے اس کی
شرح میں فرمایا ہے کہ نطفہ جو بے جان ہے اس سے زندہ حیوان تکا آئے بو بے جان ہے۔

اور بعض حضرات نے اس کی مثال بچداورا تھے ہے دی ہے کہ جوزہ کوائٹرے سے اورا تھ سے کو پر عدہ سے نکالیا ہے، حضرت حسن اور عطاء نے اس کا ایک اور معنی بتایا اور وہ یہ کہ مومن کو کا فرسے اور کا فرکومومن سے نکالیا ہے بینی مومن کی اولا و کا فراوز کا فرکی اولا دمومن ہوتی ہے۔ وس زعدہ ہے بور کا فرمر دہ ہے۔

قَالَ تَعَالَى اَوَمَنْ كَانَ مَيْناً فَاحْمَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يُمْشِى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنُ مَّعَلُهُ فِي الطُّلُمَاتِ
لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، ٱثر شَى فَرَازُقْ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ، رَادَلَ عَنِي الشَّالِ عَن عِده جَس كُوعِ مِنا عِن الشَّلُ الدَّرُقَ لِمَنْ يُسُلُطُ الرَّرُقَ لِمَنْ يُسْلُطُ الرَّرُقَ لِمَنْ يُسْلُطُ الرَّرُقَ لِمَنْ يُسُلُطُ الرَّرُقَ لِمَنْ يُسُلُطُ الرَّرُقَ لِمَنْ يُسُلُطُ الرَّرُقَ لِمَنْ يُسُلُطُ الرَّرُقُ لِمَانُ يَسُلُمُ اللَّهُ وَيَعُلُونَ اللَّهُ وَيَعُمُلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ يَسُلُمُ اللَّهُ وَمَنْ يُسُلُمُ اللَّهُ وَلَالَ لَهُ مِنْ يَعْمَلُوا اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَعُلُمُ لِي السَّاسِ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُنَالِ اللَّهُ وَالْمُعَلِيلُ اللَّهُ وَلَالِكُونِ اللَّهُ الْمُنْلِقُ لِلْمُنْ يُسْلُمُ اللَّهُ وَلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلِمِنْ لِلْمُلُولِ اللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَالِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُلِلِمُ لِلْمُ لِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِ

لا يَتَخِينُ الْمُؤْمِنُونَ الْكُوْرِيْنَ الْوَلِيمَا وَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ نه ما يَن مؤن كافروں كو دوست سلمانوں كو چوز كر ، اور يوض به كام كرے كا قو الله ہے دوق كرنے كى عاد عن فين -مِنَ اللّٰهِ فِي ثُنَى وَ إِلْا آنَ تَتَعُوا مِنْهُ مُرتُفْتَ وَيُحَالِدُ كُورُ اللّٰهُ وَلَكُ اللّهِ الْمُصِدُرُ ۞

مَن اللّٰهِ فِي ثُنَى وَ إِلّٰ اللّٰهِ الْمُصِدُرُ ۞

مَن اللّٰهِ فِي ثُنَى وَ إِلّٰ اللّٰهِ الْمُصِدُرُ ۞

مَن اللّٰهِ فِي ثُنَى وَ إِلّٰ اللّٰهِ الْمُصِدُرُ ۞

مَن اللّٰهِ فِي ثُنَى وَ إِلّٰ اللّٰهِ الْمُعَلِيدُ ﴾

مَن اللّٰهِ فِي ثُنَى وَ إِلَى اللّٰهِ الْمُعَلِيدُ ﴾

مَن اللّٰهِ فِي ثَنْ عَلَى اللّٰهِ الْمُعَلِيدُ ﴾

مَن اللّٰهِ فِي تُعْمِلُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ

ایل ایمان کو تکم که کا فروں سے دوستی نہ کریں

تفعید استان کے جو کوئی فی ایس ایس ایس ایس ایس کے خرایا کہ موشین کوچھوڑ کرکافروں کو دوست بنائیں اور ساتھ ہی فر مایا کہ جو کوئی فی ایسا کرے گا بینی موشین کوچھوڑ کرکافروں کو دوست بنا ہے گا اللہ ہے اس کا کوئی تعلق خیس معالم التو بل صفحہ 191: جا بھی حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ذکورہ بالا آیت عبداللہ بن آئی اور اس کے ساتھیوں کے بارے بھی تازل ہوئی ، بیلوگ فل ہر بھی موئی ہونے کا دعوی کرتے ہے اور ول سے کافر تھے ۔ یہود یوں سے اور مشرکوں سے دوئی رکھتے تھے اور ان کومسلمانوں کی فجریں پہنچاتے تھے اور بیامید بائد ھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ تاہد ہی مقابلہ بھی یہودی اور مشرکیوں غلبہ پالیس کے اور فیج باس ہوجا کی سے ۔ اس پراللہ تعالی نے بیآ یت تازل فرمائی اور موشین کوئی فرمادیا کہ ان کوئی کے اور کی دوئی سے بہیز کریں اپنی وہتی صرف سلمانوں سے دھیں ۔ کوئی فرمادیا کہ ان کوئی کی فرم میں اور کافرول کی دوئی سے بہیز کریں اپنی وہتی صرف سلمانوں سے دھیں ۔ سے بہیز کریں اپنی وہتی صرف سلمانوں سے دھیں ۔ اس بی دوئی سے بہیز کریں اپنی وہتی صرف سلمانوں سے دھیں ۔

حضرت ابن عباس سے پیم نقل کیا ہے کہ چند یہودی بعض انصار سے تعنق رکھتے ہتے ادران کا اندرونی مقصد بیتھا کدان کودی سالم سے پیم دیں بعض سحابہ نے ان انصار یوں کوان یہودیوں کی دوئی سے شع کیاان لوگوں نے نہ مانا اوران کے ساتھ محکمانا لمنا جاری رکھا۔اللہ جل شامۂ نے آیت بالا نازل فرمائی اوردشمنان وین کی دوئی سے منع فرمادیا۔ موالات کفار (کافروں کی دوئی) کی ممانعت اس آیت کے علاوہ دیگر آیات میں وارد ہوئی ہے۔سورہ محتبہ شریفرمایا:

يَأَيُّهَا الَّلِيُنَ امْنُوا لَا تَشْخِلُوا عَلُوْ يُ وَعَلُوكُمُ آوُلِيَّاءَ تُلَقُونَ اِلنَّهِمْ بِالْمَوَدُّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَ كُمْ مِّنَ الْمَعْقِ يُخْوِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُو ا بِاللّهِ وَيَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجُنُمُ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِعَآءَ مُرْضَاتِي تُسِرُونَ النَّهِمُ بِالْمَوَدُةِ وَآنَا آعَلَمُ بِمَآانُحُفَيْتُمْ وَمَآ آعَلَنْتُمْ وَمَنْ يُفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدَ صَلَّ سَهَاكُو مُرْضَاتِي تُسِرُونَ النَّهِمُ بِالْمَوَدُةِ وَآنَا آعَلَمُ بِمَآانُحُفَيْتُمْ وَمَآ آعَلَنْتُمْ وَمَنْ يُفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدَ صَلَّ سَهَاكُو

السَّبِيلِ إِنْ يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ اَعْدَآءٌ وَيَهُسُطُوا اِلْلِكُمْ اَيْدِيَهُمُ وَالْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَقُوا لَوُ تَكُفُرُونَ

اے ایمان دالو! مت بناؤ میرے اور اپنے دشنوں کو دوست تم ان کی طرف دوئی کے پیغا مات ہیں ہے ۔ و حالا نکہ انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا جو تہارے پاس تن آیا وہ نکالنے ہیں رسول کو اور تم کواس وجہ سے کہ تم ایمان لائے اللہ کے ساتھ جو تم ارار ب ہے اگر تم نظے ہو میری راہ میں جہاد کرنے کے لئے اور میری رضا کی تلاش میں تم جیکے سے ان کی طرف دوئی کے پیغام ہیں ہے جو اور میں جا تما ہوں جو پہھتم نے پوشیدہ کیا اور جو پچھ ظاہر کیا اور تم میں سے جو تھی ایسا کا سم کرے گا تو وہ سید ہے دائے گا۔ اگر وہ تم کو پالیس تو تم بارے دشن ہوں کے اور تم ارکی طرف اپنے ہاتھوں اور زبانوں کو بڑھادیں کے برائی کے ساتھ ، اور ان کی آرز و سے کہ کاش تم لوگ کا فر ہوجا کے۔

کافرول سے جنبت کرنے کے تبائی :

ان آبات ہواضح طور پرمعلوم ہواکہ کافروں ہے موالات اوران سے دوئی رکھنا قطعاً اور ہے۔ منوع ہے آ جکل مسلمانوں کواس ممانعت کی طرف بالکل توجیس ہے کافروں ہے ددئی ہے اور اپنوں سے بیزاری ہے۔ دنیا کا مفادیش نظر ہے اسپنے مفاد کو باتی رکھنے کے لئے کافروں ہے دوئی کرتے ہیں اور مسلمانوں کی دوئی کا خیال تک نہیں آتا۔ مسلمان غیرقو موں کے خبر بھی بن جاتے ہیں مسلمانوں کے ملکوں کی خبر ہیں ان کے جمنوں کو پہنچا نے ہیں۔ آپس میں بگاڑ ہے اور کا فروں کے حکومت کا خاص افران کا دم چھلہ بنار کھا ہے۔ کوئی ملک کافروں کی حکومت کا مبارا لے کرتی رہا ہے اور کوئی ان کی می دوسری حکومت کا خاص افراض بنا ہوا ہے مسلمان مقالے کی تھے ہیں بو مسلمانوں کے اندرونی حالات اور محالمان مقالے کی تھے ہیں بو مسلمانوں کے اندرونی حالات اور محالمات اور ان کے ادادوں اور ادادوں کی خبروں پر مشتمل ہوں ، یہ نوگ کافروں کے دوست ہیں اسمام دور مسلمان کی دوئی ان کے چش نظر ہیں ، مسلمانوں کے ادادوں کو معنوں میں بھر مسلمانوں کے ماتھ کھا اور جفا کا معالمہ وتا ہے ان کو جن کہ کہ کر خلک ہے حادث کردیا جاتا ہے اور کافروں کو المواطن کہ بحض ممال کی جن مسلمانوں کے دوست ہیں اسمام دور مسلمان کی دوئی ان کے چش نظر میں ، مسلمانوں کے بعض ممال کی جن مسلمانوں کے ماتھ کھا اور جفا کا معالمہ وتا ہے ان کو جن کہ کہ کر خلک ہے حادث کردیا جاتا ہے اور کافروں کو المواطن کہ کہ کر کلے دکھیا جاتا ہے اور کافروں کو المواطن کہ کہ کر کلے دکھیا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں کافروں کی موالات اور دوتی ہے جوئع فر مایا ہد بہت اہم بات ہے لوگ اس کور واداری کے خلاف سیجھتے ہیں، رواداری اور چیز ہے اور موالات لینی ول ہے دوئی کرنا اور چیز ہے۔ ول ہے جب دوئی ہوتی ہے تو مسلمانوں کی خبریں بھی دشمنوں کو پینچائی جاتی ہیں اور مسلمان حکومتوں کے اندر کے پروگرام بھی دشمن کو بناد ہے جاتے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے کیلمی مجت صرف مسلمانوں ہے ہو کافروں ہے نہو، کہتے ہیں قلال صاحب نمازی ہیں، نمازی تو ہیں لیکن اندرے دشمنوں کے ہاتھ کے ہوئے ہیں ان کواسلام کاریکم ہاننا گوارائیس کہ کافروں سے موالات اور مجت ندکریں۔

مسلمانوں میں طرح طرح کی مصبیتیں ہیں آپس میں موالات نیس میں مہیں صوبائی مصبیت ہے کہیں الی الی عصبیت ہے کہیں الی عصبیت ،اور کہیں عرب و بھل کی مصبیت ہے۔ایمانی رشتوں کو چھوڑ کرغیرا نیمانی تقاضوں کو پورا کررہے ہیں۔اس میں کافروں ہے بھی موالات کرنی پڑتی ہے اور بیصبیتیں کافروں ہی نے سمجھائی ہیں۔ بعض ملکوں میں تو کافروں سے دو تی کا بیرحال ہے کہلوگ وشمنوں کے مندر تک بنواوستے ہیں اور ان کی دو تی میں نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے ذہبی تبواروں میں شرکت بھی کرتے ہیں اور ہدیے بھی دیے ہیں۔ اس صورتحال نے مسلمانوں کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت دنیا ہیں باتی نہیں رکھی،
کافروں سے بیامید کرنا کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچادیں کے خلاخیال ہے جو بظاہران سے فائدہ پہنچاہے اس کی آٹر میں نقصان ہی
بوشیدہ ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آپ سے بایٹھا الْجِیْنُ احْمَنُوا الا تَشْخِذُوا بِطَافَلَةٌ مِّنُ ذُوْنِکُمُ الا یَالُو نَکُمُ حَبَالاً بھی
صاف بتادیا کہ کافروں کو اپتاراز دارتہ بناؤاور ہی ہی واضح طور پر بتادیا گیا کہ وہ لوگ تنہیں نقصان پہنچاتے میں کوئی کو تابی نہ
کریں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سلمانوں میں چوٹ پڑی رہان کے ممالک ہماری طرف بھی رہیں اس طرح ہمارے تابی کہ میں وہ بھی دہیں اس طرح ہمارے تابی

کا فرول سے موالات کرنے والول کے لئے وعید شدید: آیت ٹریفہ میں کا فروں کی موالات سے تخق کے ساتھ منع فر مایا اور ان سے دوئی کرنے والوں کے حق میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنُ بَفَعَلْ دَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّٰهِ فِی شَیْء

كه چوشن اييا كرے گا توالله كى دوئى ياالله كے دين كاس ہے كوئى بھى تعلق نہيں۔

قلل صاحب الروح ص ۱۲۱ج والكلام على حذف مضاف اى من ولايته اومن دينه والظرف الاول حال من (شئ)والثنى خير ليس. وتنوين (شئ) للتحقير اى ليس فى شى بصح ان يطلق عليه اسم الولاية او الدين. (صاحب درالعالى فراح بين الرجم العالى فراح بين المرجم المركب العالى عليه الما الولاية او الدين في المحادث فراح بين المرجم المركب الم

موالات کی ایک صورت سنتی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا إلّا اَنْ مَتَقُواْ عِنْهُمْ تَقَافَہُ لِعِنی الیم صورت میں ظاہری دوئی اجازت ہے جبکہ ان سے کسی متم کا ضرر کینچنے کا واقعی اندیشہ ہو، کوئی مسلمان کا فروں میں پیش جائے ۔ مقتول ہونے کا یا سمی عضو کے تلف ہونے کا واقعی اندیشہ ہواور کا فرز ہردی کریں کہ تو ہمارے دین کے مطابق نہ بولا تو تیجے مار ڈالیس سے تو صرف ظاہری طور ہرزبان سے (نہ کہ دل ہے ) کوئی کلمہ ایسا کہ دیے جس سے جان نیچ جائے تو اس کی مخوائش ہے۔

پیرفر مایاؤی تحقیر کم الله نفسه والی الله المقصیر اورالله کوایتے ہے ڈراتا ہے اورالله بی کی طرف لوث کر جانا ہے۔ لہذا بڑکل میں اس کوسامنے رکھیں اللہ کی بارگاہ میں بیش ہوتا ہے یہ بیشہ بیش نظر دے اگر اس بڑکل کریں سے تو سنا ہوں ہے ہے سیس سے گنا ہوں میں موالات کفار بھی شامل ہے۔

مواسات اور مدارات کس حد تک جائز ہے: کی ممانعت فرمائی ہے مواسات اور مدارات کی ممانعت نہیں ہے خوش خلق سے پیش آٹامهمائی کے طور پر پچھ کھلاٹا پلاٹا۔ وفتروں میں ان کے ساتھ ملازمتیں کرنا، تجارتی معاملات کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے ۔ البند جو کفار دارالحرب کے ہوں اور مسلمانوں سے برسر پریکار ہوں ان سے کئی فتم کا تعاون نہ کیا جائے اور معاملات بھی بھی شرعی اصول کے موافق جائز
نا جائز کا خیال رکھا جائے ہے۔ جربی کا فرول کے ہاتھ اسلی فروخت کرنا ممنوع ہے کا فرول کو ملازم رکھنا اور ان کے اداروں
میں ملازم ہوتا یہ بھی جائز ہے۔ البتہ ولی دوئتی اور محبت کسی کا فر کے ساتھ کسی حال جی بھی جائز نہیں۔ قرآن کریم نے
کا فرول سے جو قبی دوئتی ہوئے کو منع فر ما یا ہے یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ خود کا فربھی ای پر عامل جیں وہ بھی
مسلمانوں سے قبلی دوئتی نہیں رکھتے جب بحک نفراور کا فرسے قبلی نفرت نہ ہوگی اسلامی احکام پر پوری طرح عمل نہیں ہوسکیا۔
کا فرول سے ممالک میں بیک جبھ کے نام سے تحریک چلار کھی ہے۔ اس طرح سے مسلمانوں کو ان کے دین
میں کیا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو اپنی جماعت میں مرغم کرنے کی کوشش جی جیں اور ان کی کوشش انہیں مسلمانوں میں
کا مراب ہوئی ہے جنہیں کفراور کا فرے نفرت نہیں ہے بعض مسلمان کا فرول سے جھنٹے ہیں کہ قرآن میں کا فرول سے جسمنے ہیں کہ قرآن میں کا فرول سے جھنٹے ہیں کہ قرآن میں کا فرول سے جسمنے

میں کپا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو اپنی جماعت میں مرغم کرنے کی کوشش میں ہیں اور ان کی کوشش انہیں مسلمانوں میں
کامیاب ہوتی ہے جنہیں کفراور کا فریسے نفرت نہیں ہے بعض مسلمان کا فروں سے جینیتے ہیں کہ قرآن میں کا فروں سے
موالات کرنے کوشع فر مایا ہے اس میں جینینے کی کوئی بات نہیں کا فراس پراعتراض کریں توان سے کہیں کہتم نہمیں
دل سے جا ہے ہواور ہمارے دین کو اچھا بھے ہو؟ کیا ہمارا وجود جہیں گوارا ہے؟ وہ اگر سچے جواب ویں مجلق بھی کہیں گے کہا
ہم تمہیں ول سے نہیں جا ہے لہٰذاان سے کہیں کہ جو تمہارا حال ہے وہی ہمارا طریقہ ہے:

روافض كا تقيدا وراس كى ترويد: روافض كردين من تقيد كى بهت ابيت بيان كردين كا بهت برارك به ابيت بيان كردين كا بهت بردارك به لا ايمان لمن لا نقية له ان كامشهور عقيده بداوراس بران كامل بهي بهانهوس في اسيخ تقيد كے لئے آيت

ے الفاظ الله أنَّ تَتَفُوا مِنْهُمْ تُفلَةً سے استدلال كيا ہے اول سيجوليس كدروافض كوتقيد كى ضرورت كيوں ہيں آئى .. بات به ہے كہ يبود يوں نے جب روافض كوسيدنا محدرسول الله خاتم اللين عليقة كورين كے علاوہ دوسراوين بناكرويا تواس ميں به يمي تھا كہ حضرت ابو بكر وحضرت عمراور حضرت عمال عليہ نظافت عصب كرلى تقى اور حضرت على عظارة طيف بلافصل تھے، اس ير

ں تا کہ سرت ہوں روٹ سرت ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ان است مسلب من کا اور سفرے کی فیون سیافہ ہوا ہیں ہے ہوں ہوں ہے۔ ان مسلمانوں کی طرفہ ، سے بیسوال اٹھا یا گیا کہ اگر وہ خلیفہ بلافصل تھے تو انہوں نے حق کا اعلان کیوں ٹہیں کیا اور ۲۴ سال تک ان حضرات کے مشور دل میں کیوں شریک رہے؟ اور جہا دوں میں ان کے ساتھ کیوں شرکت کی اور ان کے جیجیے

جعدا درعیدین کیول پڑھتے رہے۔ اور روز اندیجماعتوں میں کیوں حاضر رہے؟ اس پر روافض کو ان کے استادوں لینی یہودیوں نے سیکشسمجماویا کہ حضرت علی نے تقید کرلیا تھا، بی تقید کا ایسا ہتھیار وشمنوں نے ان کے ہاتھ میں ویا کہ اس کو

انہوں نے اسے دین کا بہت بڑاستون بٹالیا۔ ہر بات میں تقید کے ذریعہ گرفت میں آنے سے نیج جاتے ہیں۔اوراپے عقیدہ کے خلاف قصدا واراد فا بہت می باتیں کہ جاتے ہیں اوراس کو بہت بڑی ٹیکی سجھتے ہیں رکہاں حضرت علی المرتقلی

شر خدا جری اور بہادر بہا تک دال حق کا اعلان کرنے والے اور کہاں روافض کا تقید جوعقید و کے خلاف کہدویے اور

تخاطب کو دھو کہ ویتے پریٹی ہے، حضرت علی مرتضی کی خلقاء علا شہرے دیئے کی کوئی ضرورت نہتی وہ دی گو، جن بین ، حق شناس صحانی ( رمنی اللہ عنہ ) مجھے۔ باطل ہے دینا اور حق، کے خلاف زیان نہ کھوانا اہل حق کا شیوہ نہیں ۔ برعم روافض حضرت علی ا

فليقد بالفعل مجى تصاور حضرت الوكر وحضرت عراسه دب مجى كن خاتم النين عليه كا فليعظوق عدب جائدي بات

الل ایمان کو مجھ میں آنے والی نہیں۔

اب دومرار خیرے وہ یہ کہ حضرت میں جب روائض کی دعوت پر کوف پیٹیجا وروہاں دیکھا کہ ان کے جبو نے حامی ان سے دیگ ہو مجے اوران کے ساتھ اپنی ماس لوگ مختری تعداد میں رو میے آوانہوں نے اظہار تن کے لئے جان دیا اوراپنے اٹل بیت کول کروانا مناسب جانا ، اگر تغیہ کوئی وین کا کام تھا تو ان کو بطور تغیہ یزید اور ابن زیاد کی بات مان این چاہے تھا ، معلوم ہوا کہ روافض کا تغیبان کے انتہ سے بھی ٹابت نہیں ہے بیا کیہ تراشیدہ عقیدہ ہاسلام کااس سے کوئی تعلق نہیں تر آت سے اس کا کوئی جوت نہیں اور جن کوشید اینا امام مائے جیں ان سے بھی ٹابت نہیں اور جو روایات روافض نے تغیب نہیں تراشی جی ٹابت نہیں اور جو روایات روافض نے تغیب اور جن کوشید اینا امام اسے جیں ان سے بھی ٹابت نہیں اور جو روایات روافض نے تغیب اور گھا ہواور کے بارے میں امام کی طرف منسوب کی جیں وہ سب جعلی ہیں ، شید مؤلفین نے تراشی جیں ، معرب علی مرفضی رضی اللہ عنہ اور دیگر انکر نے راشی میں ، معرب علی موال ہواں اور دی میں ان کے خلاف ہے ۔ اندر پکھی ہواور باہم کی شان کے خلاف ہے ۔ اندر پکھی ہواور باہم کی شان کے خلاف ہے ۔ روافض کے نو ویک خلیف اول کا جو صال ہے وہی بعد کے امام وں کا بھی صال ہوان کے نو دیے وہ سب تغیبر کرنے والے تھے (العیاذ باللہ) روافش کا جو تغیب ہواں کا ترائی کی مال میں کے نو دیں بعد کے امام وں کا بھی سال ہو تئی در کے وہ سب تغیبر کرنے والے تھے (العیاذ باللہ) روافش کا جو تغیب ہیں گائم آن کر بھی ہے کہ بھی تعلق نہیں۔

اِلْاَ اَنَّ اَنَّتُمُوْ َ عِنْهُمْ لَفَقَ عَلَى سِبَایا ہے کہ کوئی مطمان کا فروں میں پھنی جائے ، مثلا مجوں ہو یا مجوسوں کا طرح ہے ہو (جیسے اند سے ایا جی بنگڑے لولے اور بیار) اور کا فرکا کھر کہلوانے پر کسی الی تکلیف ویے کی دیمی دیں جو نا قائل پر داشت ہواور وہ جو دیمی دے ہیں اس پر وہ قاور بھی ہوں تو زبان سے قریم کرنے کوئی کی اجازت ہے ۔ جیسا کہ سورہ کل کی آ ہے۔ اِلّا مَنُ اُکُو ِ وَ فَلَئِمُ مُعْلَمَیْنُ کِمِ اَلْاِیْمَانِ مِی اجازت دی ہے۔ یکن فضیلت اس میں ہے کہ جان دیدے اور تکلیف اٹھا لے اور کفر کا کھر زبان پر نہ لاے اور روائق کو قرآن جیدے استعمال کرنے کا حق کیا ہے وہ تو اسے تر ف مانے جی اور میں ہوئے اس میں ہوئے اور کو ماند تعالی کی کتاب مانے ہیں اور جس کے بارے میں مختوط فیر محرف ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اس ہے میکرین قرآن کو استعمالا کرنے کا کیا جن ہے۔ میکن ہے کوئی رافعنی پول کے کہ ہم جسیں الوام دینے کے لئے تمہارے قرآن سے استعمالا کرتے ہیں ، ہم حجمیں تو ہم بھی تقیدہ کے کہ ہم جسیں الوام دینے کے لئے تمہارے قرآن سے استعمالا کرتے ہیں ، ہم حجمیں تو ہم بھی تقیدہ کوئی رافعنی پول کے کہ خور کے تاری کی کہ خور کیا ہے ہم پر جے نیس ، ہم حجمیں تو ہم بھی تقیدہ کی ایک جات ہے میں ورت ہے اس کی دلیل کے لئے آ ہے کا مطلب جو تم نے جو بڑکیا ہے ہم پر جھت نیس ، ہم حجمیں تو ہم بھی تھی تھیں۔ کوئی کا بنایا ہوائے ہو۔ میں مور ورت ہے اس کی دلیل کے لئے کم از کم معزے باتی کا مقالے اور کا میا کیا ہوائے ہو۔ میں کوئی کی کا بیا یا ہوائے ہو۔ میں کی دلیل کے لئے کم از کم معزے باتھ کا کہا گیا ہوائے ہو۔

قُلُ إِنْ تَخْفُواْ مَا فِي صِلُ وَرِكُوْ اَوْ تَبُدُلُوهُ يَعَلَمُ اللهُ وَيَعَلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الرَّمِ اللهُ وَيَعَلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الرَّمِ اللهُ وَيَعَلَمُ مَا فِي مِن مِي عِلَيْ اللهُ وَيَعَلَمُ مَا فَي مِي عِلَيْ اللهُ وَيَعَلَمُ مَا فَي مِي عَلَيْ اللهُ وَيَعَلَمُ مَا عَلَيْ اللهُ وَيَعَلَمُ مَا عَلَيْ اللهُ وَمَعَ اللهُ وَيَعَلَمُ مَا عَلَيْ اللهُ وَيَعَلَمُ اللهُ وَيَعَلَمُ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعِلْ اللهُ وَعِلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعِلَيْ اللّهُ وَعِلْ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعِلَيْ اللّهُ وَعِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

#### وَاللَّهُ رَءُوْفٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿

اورالله بندول برمبريان سے۔

#### اللهسب جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر قا در ہے

قطعه بين يہلي تو بيار شاوفر مايا كداللہ تعالى شانه كوسب مجمع معلوم ب ولوں كا حال چيا كيا ظاہر كرووه سب كوجات ب، جو بجھ آسانوں شي اور زين ش ب اب وه سب معلوم ب، اورات ہر چز پر قدرت بھى ب بس ذات باك كے علم وقدرت سے بچو بھى باہر نيس اس ب ڈرنا اوراس كا حكام كى يابندى كرنا لازم ب ـ

قیا مت کے دن کی ہر بیشانی: جرقیامت کے دن کا ایک منظر بتایا اور وہ یہ کہ ونیا ہیں جس مخص نے جو بھی عمل کیا ہوگا خبر ہویا شر ہودہ اسے وہاں اپنے سامنے حاضر کیا ہوایا لے گا انسان کی بیٹمنا ہوگا کہ کاش بیدن نہ ہوتا جس میں اعمال پیش ہوئے، میرے اور اس دن کے درمیان بہت بڑی مسافت حاکل ہوتی بہذا اس دن سے پہلے تی برخض کو اپنے اعمال عمست کر لیما اوراعمال صالح کی فکر کر لیما لازم ہے۔ نہ مے مل کا براؤنجام ہے پہلی آبت میں وَیُحَدِّنُو کُمُ اللّٰه نَفَسَهُ فَرَایا پھراس آبت میں ہمی اس کا اعادہ فرما کر کمر رضیحت فرمادی۔

قُلْ إِنْ لَمُنْتُمْ تَوْبَهُونَ الله فَالْيَعُونِ يُعَيِّبُكُمُ اللهُ وَيَغَفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيْمُونَ آپِ فَهِ بِيَ الرَّمَ اللهِ عَبِهِ رَكِيْمَ مِوْ يَرِااتِاعَ رَوَاللهُ عَبِهُ مِنَ مِنَ مِنَ اللهُ لَا يُعِبُّ النَّفِيرِ أَيْنَ وَلَا تَعْمُولَ وَإِنْ تَوَلَّوْا فِلْقَ اللهُ لَا يُعِبُّ النَّفِيرِ أَيْنَ ﴿

عَلَى اللهُ لَا يُعِبُّ النَّفِيرِ أَيْنَ ﴾

عَلَى أَطِيعُوا اللهُ وَالرَّسُولَ وَإِنْ تَوَلَّوْا فِلْقَ اللهُ لَا يُعِبُّ النَّفِيرِ أَيْنَ ﴿

آ ب فر ما و جيئ كراطاعت كردالله كي اوروسول كي وواكروه اعراض كرين تويا شياللدوست فيس ركمتا كافرول كو

#### اگرالله مص محبت ہے تورسول الله كاا تباع كرو

قف معمون ان دونون آبون می رسول الله عظافی کے اتباع اور اطاعت کا تھم دیا ہے، اطاعت فرما نہر داری اور تھم مانے کو کہتے ہیں۔ جتنی ہی فرہی تو ہیں ہیں وہ اللہ کو مانی ہیں اور اتباع اپنے ہیں اور اتباع اپنے ہیں دونوں آبوں ہیں دونوں الله تعالی نے خاتم الانبیاء عظافی سے الله تعالی ہے کہ موجوب کی مرضی کے مطابق ہواں محبت کا معیار جواللہ کے نزویک معتبر ہے ہے کہ معنوت خاتم النہ بین عظافی کا اتباع ہے جو محبوب کی مرضی کے مطابق ہواں محبت کا معیار جواللہ کے نزویک معتبر ہے ہے کہ معنوت خاتم النہ بین عظافی کا اتباع کیا جائے آپ نے جو کچھ بتایا ہے اور جو کچھ کر کے دکھایا اسے افتیار کریں اور اسے عمل میں لا بھی، اگر کوئی فض ایسا کرے گا اور اللہ تعالی کو بھی اس سے محبت ہوگی۔ اور بیر محبت دنیا اور آخرت ہیں خیر وخوبی کا ذریعہ ہے گی۔ اتباع کے ساتھ اطاعت کا بھی خواش کو بی کے الشاد داس کے دسول کی اطاعت کر وہ ان دونوں اطاعت کی ہی ہواش کرتے والے کو کا فرقر ادریا اور فرما یا کہ اگر وہ اعراض کریں تو اللہ کا فروں کو دوست نہیں رکھتا۔ فرما نیر داری مقائد ہیں بھی ہے اور ارکان دین ہیں بھی فرائض ہیں بھی اور انظام دین ہیں بھی فرائض ہیں بھی اور انظام میں بھی ہی ہی فرائض ہیں بھی اور انظام کو بین ہیں بھی فرائض ہیں بھی اور انظام کو بین ہیں بھی فرائض ہیں بھی اور انظام کو بین ہیں بھی فرائض ہیں بھی ہی فرائض ہیں بھی اور انظام کو بین ہیں بھی فرائض ہیں بھی ہی ہو کھی اور

واجبات میں بھی، عقائد اسلامیہ سے اعراض کرنا تو کفر ہے ہی ......فرائض کی فرضیت کا انکار بھی کفر ہے، اگر کسی کے عقائد صحیح ہوں اور فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی کرتا ہوا ور فرائض کوفرائض مانتا ہوتو ترک فرائض کی وجہ سے اس کا کفراعتقادی نہیں بلکٹملی ہوگا۔

جوبت کے دعو پر ارول کو تنہیں۔

جولوگ دین اسلام قبول تہیں کرتے اوراللہ ہے مجبت کرنے کے دو پر اسلام قبول تہیں کرتے اوراللہ ہے مجبت کرنے کے دعو پر ایسا کہیں خاتم النہیں خات کی دعوت پر ایسا کہو سے ان کی دعوت اوران کا دین قبول نہ کر دیے اللہ ہے مجبت کرنے والوں میں اللہ کے نزد یک شار نہ ہو ضے اور تمہاری مجبت کے بھی مجبت کا دعوی سب ضائع ہے بیکار ہے اور اکارت ہے ہماتھ ہی ان مسلمانوں کو بھی تنہیہ ہے جواللہ سے مجبت کے بھی دعوی اور بی کر میں اور نبی کر میں اللہ ہے کہ جو بھی ایساند ور سول سے محبت ہے دار حمی منذی ہوئی ہے بھر بھی مجبت کا دعوی ہے ۔ لیاس نصر اندوں کا جو بھی محبت کا دعوی ہے ۔ لیاس نصر اندوں کا جو بھی محبت کرنے والے ہیں ، سیمیت نہیں میں میں میں میں میں میں میں ہے بھر بھی محبت کرنے والے ہیں ، سیمیت نہیں میت کا دعوی ہے ۔ اس میں میں ہوئی ہے بھر بھی محبت کرنے والے ہیں ، سیمیت نہیں میت کا دعوی ہے۔

صدیت کوجھوڑ کرعمل بالقر آن کے مدمی درحقیقت نئس کی آ زادی چاہتے ہیں اورا تباع رسول اورا طاعت رسول کے انکار کی لیپٹ میں انکار قر آن بھی مضمر ہے اور بیلوگ عجمی سازش کا شکار ہیں اپنے عجمی استادوں بینی پورپ اور ا مریک کے بہودونصاری کے اشاروں سے تمرای اور زندتہ بھیلارے ہیں اگر قرآن کے مانے والے ہوتے تو بھکم قرآن رسول اللہ عظامتہ کی اطاعت اور اتباع کولازم قرارویتے اور احادیث شریفہ پڑمل کرنے کی تلقین کرتے۔

قرآن کے بارے میں قرآن کے بارے میں قرآن تی کا بیان معتربے قرآن نے توبیشیں قربایا کہ میری حیثیت ایک ذاتی خطک ہے جہ قرآن تو اینے بارے میں خدی بلنامی وَبَیْنَاتِ مِنَ الْفَدَی وَ الْفُرْقَانِ فربایے جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ سارے انسانوں کی جواجت کے لئے نازل ہوا۔ اور چونکہ عمل انسانی جواجت پانے کے لئے ناکائی ہے (اورای وجہ سے اللہ نعالی نے کہا بازل فرمائی) اور اللہ جل شاند نے رسول اللہ علی کہ میں ترآن ان اور مفہر قرآن بنا کر بھیجا اور آپ کے اتباع کا تھی دیا اس لئے آپ کی تشریحات و تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونا لازم ہے اگر کماب اللہ کے معانی و مفاہم ہر خص کی سمجھ کے مطابق شاہد کے معانی و مقاہم ہر خص کی سمجھ کے مطابق شاہد کے معانی میں توہر جرآ بیت کے معانی سیکڑوں طرح کے تجویز کردیتے جا کی گے اور اللہ تعالی کی کہا ب معتمدی کے جوئے ویویداروں کا تعلونا بن کررہ جائے گی۔ اعاد فنا اعلیٰ میں خوافاتھا۔

ان جاہلوں کو اپنے خیال میں قرآن سے عقیدت ہے لیکن قرآن کے نازل فرمانے والے کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنانے میں ذراجی باک محسوں نہیں کرتے وہ خالق و مالک ہے اسے سب کچھ اعتیار ہے۔اگر اس نے کتاب نازل فرما کررسول اللہ عظیفہ کے ذرمہ اس کی تحری و تغییر عائد فرمادی اور بہت سے احکام آپ کی زبانی بیان کرواویے تواس سے ناگواری کیوں ہے؟

اِنَ اللّهُ الْمُعْلَقُ الْدُمْ وَنُوعاً وَ الْ إِبْرِهِيْمَ وَ الْ عِبْرِانَ عَلَى الْعَلَمِيْنَ فَوْرَتِيَّ الْعَصْلَى اللهُ مِنْ مَا اللهِ عَلَيْمُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَعَلَيْمُ وَ اللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَعَلَيْمُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ال

# دخل علیه البخراب و جد عندهارنگاخال به در الله هارانگاخال به در الله هذا و قالت در دو الله و عان بر در بعر و با ان عربی روز و و بور نه به در مربی به رو به به در الله و الله و با در الله و الل

#### حضرت مریم کی والده کی نذر،اوران کی ولا دت اور کفالت کا تذکره

ان آیات می اول توبیار شادفر مایا که اندرتعالی نے حضرت آدم اور حضرت نوح علیما السلام کواور حضرت ا براجیم اور جناب عمران کی آل واولا د کوسارے جہانوں پرفضیلت دی اوران کونتخب فر مالیا اور بیجمی فر مایا کہ بیجن بعض بعض ک اولا دہیں آ دم علیہ السلام توسب کے باپ ہیں ہی پھرنوح علیہ السلام اور ابر اہیم علیہ السلام اور ان کی آل اور عمران اور آل عمران سب بی نسل درنسل آ دم علیه السلام کی اولا و جیں۔اللہ تعالی نے آ دم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فر مایا حضرت نوح عليه السلام كوبھى نبوت عطا فرمائى حضرت ابراہيم عليه السلام كوبھى پيغيرينا يا اور آئندہ جينے بھى نبي آئے وہ سب انہيں كی نسل میں ہے تھے۔جن میں خاتم انہیں سیدنا حضرت محمد سول اللہ علی ہیں اور آل عمران بھی ان ہی کی نسل میں ہے تھے۔ حضرت میسی علیہ السلام ۔حضرت مریم علیماالسلام کے بیٹے تھے۔ادر بیٹران کی بیٹی تھیں بیٹران حضرت موی علیہ السلام کے والد کے علاوہ دوسرے عمران میں۔معالم النتز بل صفحہ ۲۳۷:ج المیں لکھا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ۱۸۰۰ سال کا فاصلہ تھا۔ پھر مریم علیہا السلام کی والدہ عمران کی بیوی کی تذر کا تذکرہ فربایا انہوں نے نذر مانی تھی کہ اے میرے رب میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اس کوآ زاد چھوڑنے کی منت مان لی اور آ زاد چھوڑنے کا مطلب بیتھا کہ اس کو صرف بیت المقدس كى خدمت سے لئے فارغ ركھوں كى دنيا كاكوئى كامنيس لول كى يمنجد كى خدمت كرنے والے مرد ہوئے بتھاب ہوا يہ کہ جس حمل کے بچہ کو آ زاد چھوڑنے کی منت مانی تھی۔ جب اس حمل کی پیدائش ہو کی تو لڑکا نہ تھا بلکہ لڑکی تھی۔عمران کی ہوی افسوس کرنے تکیس اور کونے کلیس کدار میرے دب میرے تو اڑئی پیدا ہوگئے۔لڑئی بیت المقدس کی خدمت گذار کیے ہے گی۔ الشتعالي كومعلوم بى تفاكداس نے كيا جناليكن انہوں نے بطور صربت كاللہ ياك سے بوں خطاب كيار رَبِّ إِنِّي وَصَعْمَهُ أنطى ادرايق حسرت كودوسر بالفاظ من يول وبرايا وليس الله تحو كالأنطى كراز كالزكي كي طرح يت نيس ب-اس عبارت کوبعض علماء نے مبلغة قلب برجمول كيا ہے اور علامہ بيضاوى نے اول تو دونوں الم عبد كے لئے بنائے ميں چر يتنسيركى ے۔اَیُ وَلَیْسَ الذَّکُرُ الَّذِیُ طلبت کالانشیٰ النبی وہبتاور پ*یرانصا ہے۔*ویجوزان یکون من قولھا بمعنی وليس المذكر كالانثى سيّنا فيما نذرت فيكون الإم للجنس (يعني اوروه الزكاجوم في طلب كياده الرائر كي جيراتيس جو جھے دی مجی را دریم می ہوسکا کہ آب ہے اس قول کا بیمعنی ہوکہ اڑکا اور اڑکی اس عمل میں برابر نہیں جس کی میں نے سنت مانی لیس لام جن کے لئے ہے)مطلب یہ ہے کار کالا کی فی الحقیقت برابز ہیں الرکی وہ کامنیں کرسکتی جولا کا کرسکتا ہے۔ حضرت تعيم الامت تفانوى قدس سره في فرماياكه وليس الذكو كالانشى حضرت مريم كى والده كا

قول نہیں ہے ملکہ یہ جملہ معترضہ ہے اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور مطلب ہیہ کہ جولزی انہوں نے جن ہے لڑکا اس لڑک کے برابر نہیں ہوسکتا تھا جو انہوں نے طلب کیا تھا بلکہ بیلڑک ہی افضل ہے کیونکہ اس کے کمالات و برکات بجیب وغریب موں مے بیمعتی لینے سے تشبیہ مقلوب کا احتال ضم ہوجا تاہیں۔

حفزت مريم كي والده كاقول ذكر

حضرت مريم كانشوونمااور حضرت زكريا كى كفالت:

فرمانے کے بعداللہ تعالی فرما افتقبلی ارتبہ بقبونی حسن و اَفْبَعَها فباتا حَسَنا و کفلها ذکوبی کاس کرب نے اس بی کوبول فرما لیا، نذرکو ہر ہے تجیہ دی۔ اوران کے نذر سے رامنی ہونے کوبول کرنے سے تجیہ فرمایا علاء تغیر نے حضرت این عباس سے کوبول کرنے سے تجیہ فرمایا علاء تغیر نے حضرت این عباس سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت مربع پیدا ہوگئی و ان کی والدہ جن کا نام حدہ تعاان کو کیڑے میں لیسٹ کر بیت المقدی میں لے گئیں اور دہاں جو عبادت میں مشخول رہنے والے حضرات مقیم سے ان کا نام محدہ تھان کے سمائے رکھ دیا (اور پوری کیفیت بتادی کے میری بینذ رقتی اور لاکی پیدا ہوئی ہے) تمانہ میں ان کے سامنے رکھ دیا (اور پوری کیفیت بتادی کے میری بینذ رقتی اور لاکی پیدا ہوئی ہے) تمانہ میں کے دالد جنا ہے عران کی وفات ہو چی تھی وہ وہ ہاں کے امام بھی تھے۔ وہ ہوتے تو پرورش کے زیادہ سے تی تھے۔ مربع کی والد ہ نے مربع (عابدہ) نام رکھا جس میں بیا شارہ ہے کہ میں ابنی غذر پراپ بھی قائم ہوں۔ خدمت کے لئے نیس قو عبادت والد ہے کہ میں ابنی غذر پراپ بھی قائم ہوں۔ خدمت کے لئے نیس قو عبادت تو کے کے سبی ای نائم دیوان القرآن)

ان حفرات نے پی کی کفالت کی کفالت کے سلطے میں منافست افقیار کی اور ہرایک چاہتا تھا کہ میں اس کی پرورش کروں آئیس حفرات میں حفرت ذکر یا علیہ السام بھی ہتے جوان سب کے مردار سے انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی پرورش کا سب سے زیادہ حقدار ہوں اس لئے کہ اس کی خالد میرے نکاح میں ہے وہ حفرات کہنے گئے کہ ہم سب آپس میں قرعہ ڈالیس سے جس کا نام نکل آیا وہ بی زیادہ حقدار ہوگا۔ چنا نچر انہوں نے اپنے تلم منگوائے اور ان کوجمع کر کے ڈھا تک ویا۔ حضرت ذکر یا علیہ السلام نے نکالا آو حضرت ذکر یا علیہ السلام کا قلم نکل آیا۔ لبدا السلام نے نکالا آو حضرت ذکر یا علیہ السلام کا قلم نکل آیا۔ لبدا انہوں نے حضرت مریم علیم السلام کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ (اس کی مزید تفصیل انٹاء اللہ تعالیٰ چندصفحات کے بعد آئے گی انہوں نے حضرت ذکر یا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیم السلام رہنے گئیس اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نشو وٹما خوب اجھے طریقہ سے کیا جو دہرے بچوں سے مختلف تھا۔ حضرت ذکریا علیہ السلام نے ان کو کھیے دورات میں دکھ تھوڑا تھا۔ محراب سے کیا مراد نہاں ک

بارے جمی معرب انتاع بال نے فرال کہ بیت المقدل عن آیک کمرہ ان کے لئے مخصوص کردیا تھا یہ کرہ بلندی پرتھا۔ جس عمی ذیند سے چڑھے تھے اور بعض معرات نے محراب سے مطلق مجدمراد لی ہا در بعض معزات نے محراب کا معروف معنی مراد لیا ہے۔

حضرت مریم کے باس غیب سے محصل آیا: بہرحال وہ بیت المقدس میں دہتی دہیں اور نشو دنما ہوتا رہا اور الشرقع الی کی طرف سے غیبی طور پر ان کو پھل طبح رہے ، گری کے پھل مردی کے ذیاف میں اور مردی کے پھل گری کے زمانہ میں اور مردی کے پھل گری کے زمانہ میں اور مردی کے پھل گری کے زمانہ میں ان کے پاس طبح تھے معزے ذرکہ یا علیہ السلام ان کا بہت دھیان رکھتے تھے ۔ اور ان کے بوائ و فی صفرے مریم علیما السلام کے پاس جاتے تو دیکھتے تھے کہ غیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں اول تو معزے ان اللہ میں جاسکا تھا جہ ہو ان کے پاس جاتے تو دیکھتے تھے کہ غیر موسم کے پھل مونا ۔ بدونوں با تیں بڑے تعب کی تھیں معزے ذکر یا علیہ ورواز ہ بند ہوتے ہو کے اند کی جات ہو گئی جاتا پھر غیر موسم کے پھل ہوتا ۔ بدونوں با تیں بڑے تعب کی تھیں معزے ذکر یا علیہ السلام نے ان سے سوال فر خالے کہ بی تعرب کی تعرب کے اند تھا فر باتا ہے۔ اس السلام نے ان سے سوال فر خالے کہ بی تو بھر جات ہو تھا فر باتا ہے۔ اس السلام نے ان سے سوال فر خالے کہ بھر پھر جو سے اس کے الشر تھا ئی جس کو جاتے بو حساب رزق عطا فر باتا ہے۔ اس نے بیسی کو با ہے بہ حساب رزق عطا فر باتا ہے۔ اس نے بیسی کو بات بے جساب رزق عطا فر باتا ہے۔ اس نے بیسی کو بات بے جساب رزق عطا فر باتا ہے۔ اس

هُنَالِكَ دَعَا لَكِلِي اللهِ عَلَى اللهِ هَبُولِي مِن لَكُنْكَ ذُرِيّةٌ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي المِعْدِلِي اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْهُ الْمَالِيَةُ الْمَلْلِيكَةُ وَهُو قَالِيمُ عُلَيْكُونَى فَى الْمِعْرَابِ اللّهُ اللّهُ يَعْبَيْ مُصَلّا فَا اللّهُ يَعْبَيْ مُكَالِكًا اللّهُ يَعْبَيْ مُصَلّا فَا اللّهُ يَعْبَيْ مُصَلّا فَا اللّهُ يَعْبَيْ مُكَالِكًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْبَيْلُ مُكَالِكًا اللّهُ يَعْبَيْلُ مُكَالًا وَاللّهُ اللّهُ يَعْبَيْلُ مُكَالِكًا اللّهُ يَعْبَيْلُ مُكَالّا وَاللّهُ اللّهُ يَعْبَيْلُ مُلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْبَيْلُ مُلَالِكًا اللّهُ يَعْبَيْلُ اللّهُ يَعْبَيْلُ مَا اللّهُ يَعْبَيْلُ وَاللّهُ عَلَيْلًا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْبَيْلُ مَا اللّهُ يَعْبَيْلُ مُلْكُونَ اللّهُ يَعْبَيْلُ مُلْكُونَ اللّهُ يَعْبَيْلُ مُلْكُونَ اللّهُ يَعْبَيْلُ وَقَالًا اللّهُ اللّهُ يَعْبَيْلُ وَاللّهُ اللّهُ يَعْبَيْلُ وَاللّهُ اللّهُ يَعْبَيْلُ وَاللّهُ اللّهُ يَعْبَيْلُ مُعْلَى اللّهُ يَعْبَيْلُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْبَيْلُ مُلْكُونَ اللّهُ يَعْبَيْلُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اولا دے کے لئے حصرت زکر بیاعلیہ السلام کی دعاء حصرت زکر یاعلیہ السلام خوب زیادہ بوڑھے ہو بچکے تھے ادران کے کوئی اولاد نہتمی جود ہی علیم اور

<u>تفسیر:</u>

اعمال میں ان کی دارت بے جیسا کرسورہ مریم میں ذکر قربایا قال رَبِّ إِلَی وَهَنَ الْعَظَمُ مِنِیْ وَاهْمَعَلَ الوّاسُ هَيْباً
وَلَمُ أَكُنّ اِلدُعَاتِكَ رَبِّ هَقِيّاً وَإِنِیْ حِفْتُ الْعَوَالِیَ مِنْ وُرْآئِیُ وَكَانَتِ امْرَائِیْ عَاقِراً فَهَبُ لِی مِنْ
قَلْمُنْکَ وَلِیّا، بَرِثُینی وَ بَرِثُ مِنُ الْ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًا (عُرض کیا کداے میرے پروروگار (میری بدیال
کرورہوگئی اور سرمی بالول کی سفیدی پیمل پڑی اور آپ سے مانتے میں اے میرے رب تاکام میں رہا ہول اور میں اپنے
بورشتہ داروں سے اعریشر دکھا ہول اور میری ہوگی با تجھے سوآپ جھی کو فاص اپنے یائی سے آپک ایداوارث دے ویکے کہو
میراوارث بے اور بیھوب کے فاعدان کاوارث بے اورائی کوائے میرے دب بہندیدہ بنائے؟

حصرت بيني كى بيدائش كى خوسترى : حضرت ذكرياعليه السلام كى دعا الله تعالى في تيول فريائى اورفرشتول ك ذريع الناكون فريائى في تعديد في المرائد ال

حصور کامعنی دسترے کی علیہ المام کادماف یس حصور می فرمایاس کی تغیر کرتے ہوئے ماحب دوح المعانی لکھتے ہیں معناہ اللّٰ یہ ایس النساء مع الفدرة علی ذلک بین صوروه ہے جو قدرت ہوئے ہوئے حورتوں سے شہوائی حاجت پوری نہ کرے اورتفس کی خواہش کے باوجود مبر کرتا رہے۔ بعض حضرات نے فرمایاس سے ہر طرح کی مباح اور طال خواہشوں سے بچا مراد ہے۔ بیز حضرت کی علیہ السلام کی صفات بتاتے ہوئے نہی من الصالمحین مجی فرمایا کہ دید بیجہ می بیدائش کی بٹارت دی جارتی ہے ہی موگا اور صالحین سے موگا۔

صالحان کا مصدات : صالح ملاح عشق بجوش کناموں بے بتا ہواور تیکوں سے اور است ہواللہ تعالی کا مصداتی است ہورہ ورک کا مورہ صالح ساور اس کے بہت سے درجات بیں اور مراتب ہیں۔ دھزات انہا علیم السلام سب سے اور نجے درج کے صالحین ہیں کونکہ وہ معموم تھان کے بعد دوسر سے صالحین کے درجات بیں صفرت سلیمان علیہ السلام نے وعاکرتے ہوئے ہارگاہ خداو تدی میں عرض کیا و اَ اَحْجِلْنِی ہو شحمیت فی عباد کے المصالح بین بین المصالح بین بین ہوئے ہوئے المصالح بین بین بین بین بین بین بین بین المصالح بین بین بین بین بین بین بین الموسان کے بین صالح ہونا کے بین وہ تو میں العارفین ہیں اور قطب الاقطاب صالح آ دی ہیں تو وہ برا المان نے کا کہ واصاحب ہوارے معزمت ہیں وہ تو میں العارفین ہیں اور قطب الاقطاب صالح آ دی ہیں تو وہ برا المانے کا کہ واصاحب ہوارے معزمت ہیں مرقب صالح ہیں وہ تو میں العارفین ہیں اور قطب الاقطاب

یں مالانکہ کی کے بارے یں صالح ہونے کی گوائی بہت بدی گوائی ہے کیونکہ پر مقبولین بارگاہ الی کی مرکزی مفت ہے۔
حضرت زکر یا کواستعجاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب: جب حضرت زکریا علیہ السلام کو
جنا ملنے کی خوشخبری آئی اور مینے کی صفات بھی معلوم ہو گئی تو بارگاہ ضداوندی میں عرض کرنے سکے کہ میر سے لڑکا کہاں سے ہوگا
میں تو بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی بھی یا تجھ ہے۔

یہاں بیراور اور میری ہوں ہوا ہوں ہے انہوں نے تو دعائی میں عرض کردیا تھا کہ میں ہوڑ ھاہو چکاہوں اور میری ہوی با نجھ ہے اور انتہ کی قدرت پر بحزوسہ کرتے ہوئے انہوں نے دعا کی تھی اب جب دعا قبول ہوگئی تو تجب کیوں کررہے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں حضرات مضرین کرام نے گئی ہوئی ہیں اول بیرکہ ان کا سوال حصولی ولدگی کیفیت سے تھا کہ جھے ای مورت سے اولا وعظا ہوگئی یا دوسری کوئی جوان مورت سے نکاح کرتا ہوگا۔ دوم بیر کہ تیجب بشریت کے فطری تقاضے کے اعتبار سے الن کر زبان سے البیہ کلمات نکل جانے ہوئے بھی اس میم کے مواقع پر انسان کی زبان سے البیہ کلمات نکل جاتے ہوئے بھی اس میم کے مواقع پر انسان کی زبان سے البیہ کلمات نکل جائے ہوئے بھی اس میم کے مواقع پر انسان کی زبان سے البیہ کلمات نکل جائے ہیں۔ سوم بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ غایت انتقاق کی وجہ سے انہوں نے سوال کیا تا کہ خدائے پاک کی طرف سے دوبارہ بیشارت کا اعادہ ہو۔ اور قبلی لذت میں اضافہ ہوجائے۔ جب حضرت ذکر یا علیہ السلام نے اپنے تجب خیز انداز میں بیہ کہا کہا ہے ہیں۔ سرے دب میرے دب میں خربایا تحلیلے کے اور میری عورت با نجھ ہے تو اللہ تعالی نے جواب میں فربایا تحلیلے کی اللہ جو جائے کی اللہ جو جائے کی اللہ جو جائے کہ خلاک اور میری کو پری طرح قدرت ہے بعض حصرات نے فربایا ہے کہ تحلیلے کی مقد جو جائے کی اللہ جو جائے کی اللہ جو جائے کہ تحلیلے کی تعد دف کی خبر ہے بینی الامو میدادی اور میں کو پری طرح قدرت ہے بعض حصرات نے فربایا ہے کہ تحلیلے کے میتدا محدوف کی خبر ہے بینی الامو میدادی اور نیکھ نے نکافی کا بیان قرار دیا ہے۔

جب دوبارہ بنارے بل گئ تو حضرت ذکر یا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی بھی عرض کیا کہ میرے لئے کوئی ایک نثانی مقرر فریاد ہے کہ کہ جس سے جھے ہے ہال جائے کہ استقر اوصل ہو چکا۔ بیاس لئے عرض کیا کہ نوفی کی ابتداء ابتداء ممل میں سے ہوجائے اور اللہ کی فعت کا شکر مزید در مزید ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ شاط نے ان کے لئے بینشانی مقرر فریادی کہ تم میں دن تمین دات تک لوگوں سے بات نہ کر سکو کے بین دن تمین دان تمین دات تک لوگوں سے بات نہ کر سکو کے بین دن کا ذکر تو پیمیں ای آیت بھی موجود ہے۔ اور تمین دات کا ذکر سورہ مریم میں ہے۔ تقصد ہے کہ تم لوگوں سے بول ہی نہ سکو کے البت ہاتھ کا باسر کا اشارہ کر کے بات کر سکو کے زبان سے بات کرنے میں ہوئی اللہ کے ذکر میں مشغول کے دورا سے بات کرنے ہوئی اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے اوقات نماز کی یابندی مراد ہا در رہنی کہا جا سکتا ہے کہ می شام کنا ہے ہی ہو اوقات مطلب ہے کہ ہر دفت اللہ کی شیخ بیان کرتے رہنا۔

سورہ انبیاء اور سورہ مربم میں بھی حضرت ذکر یاعلیہ السلام کی دعا اور دعا کی تجولیت کا ذکر ہے۔ سورہ مربم میں ہی حضرت نکریاعلیہ السلام کی دعا اور دعا کی تجولیت کا ذکر ہے۔ سورہ مربم میں ہی مضمون زائد ہے۔ پہلے رکوئ کے فتم پردیکے لیا جائے اور سورہ انبیاء میں فرمایا فائستَ جَتَا لَهُ وَوَهَمْنَا لَهُ يَعْمِیٰ وَ اَصْلَحْنَا لَهُ ذَوْجَهُ کہم نے زکریا کی دعا تبول کی اور ان کو یکی (بیٹا) عطافر مادیا اور اس کی بیوی کودرست کردیا یعنی

دلادت کے قابل بنادیا۔اللہ تعالی خالق الاسباب اور خالق المسببات ہے۔وہ اسباب بھی پیدا فرما تا ہے اور اسباب کے بغیر بھی اے برچز کی تخلیق برقدرت ہے۔

نکاح کی شرعی حیثیت:

ہم جہز کرنے والا) اس سے مفرات شوافع نے اپ نہ برب کے لئے استدلال کیا ہے کہ نکاح نہ کرنا افضل ہے۔ و نفید کا فہ ب یہ ہیز کرنے والا) اس سے مفرات شوافع نے اپ نہ برب کے لئے استدلال کیا ہے کہ نکاح نہ کرنا افضل ہے۔ و نفید کا فہ ب یہ ہیز کرنے والا) اس سے مفرات شوافع نے اپ نہ بوتو تکاح کرنا واجب ہے۔ اصاد یہ شریف سے بیام بخوبی واضح ہے جمح بخار کیا میں ہے کہ درال اللہ مقالے نے ارشاد فر آبا کہ اسے جوانو اپنم میں سے جسے نکاح کی قدرت ہووہ نکاح کر لے کوئکہ وہ نظر کو پت رکھنے کا ذریعہ ہے اور شرم کی جگہ کو پاک رکھنے والی چیز ہے، اور جسے نکاح کی قدرت نہ ہوا سے چاہیے کہ روز سرد کھے۔ کیونکہ روز ور سے اس کی قوت شہوا نیر ہے جائے گی۔ حضرت عال بن مظمون نے تبتل یعن نکاح نہ کرنے کی اجازت جابی تو رسول اللہ علیات کور دفر مادیا (مفکوۃ المعانع صفح ۱۲۲ ان بخاری وسلم)

نکاح نہ کرنا حضرت یکی علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ عام طور سے حضرات انبیاء علیم السلام نکاح کرتے رہے۔ سورہ رعد شل قر مایا: وَلَقَدْ اَزْ سَلْنَا رُسُلاً فِنْ قَبْلِکَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْ وَاجاً وَذُرِّيَّةٌ (اورالبتہ تحقیق ہم نے آپ سے سورہ رعد شل قر مایا: وَلَقَدْ اَزْ سَلْنَا رُسُلاً فِنْ قَبْلِکَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْ وَاجاً وَذُرِّيَّةٌ (اورالبتہ تحقیق ہم نے آپ سے سے رسول اللہ تعقیق نے ارشاء سے پہلے رسول بھیے اوران کے لیے ہویاں مقررکیں اوراولا دعطاکی ) سنن الترف ی بی سے کرسول اللہ تعقیق نے ارشاء فر مایا کہ جار چیزیں پینے مرول کے طریقول بیں سے ہیں شرم والا ہونا۔ عطراکانا۔ مسواک کرنا۔ نکاح کرنا۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمُلَيِكَةُ يَمُرْيكُمُ إِنَّ اللَّهُ اصطَفَيْ وَطَهُّرَكِ وَاصْطَفَيْ عَلَى نِسَاءِ اور جب كها فرغتوں نے كراے مريم به فقد الله نے تجی نتی فرا الا اور پاک بنادیا اور ب جهانوں كا موزقوں كے مقابلہ عن تم كو عن الا الْعَالَمَةِ بِنَى ﴿ يَعْمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰه

فرشتوں کا حضرت مریم کو بتانا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے

قضعه بيو: اس سے پہلے ركوع كى ابتداء بيس فرمايا تھا كه آل عمران كو اللہ تعالى في منتف فرماليا بھرائى و بل بيس حضرت مريم كى بيدائش اور نشو و نما اور حضرت زكر ياكى دعا اور حضرت بجئ كا بيدا بهونا بيان فرمايا اب اس سلسله كة تنه كا بيان شروع بهور ہا ہے۔ حضرت مريم كا نتخب فرمانا بھران كے بينے عينى عليه السلام كى خوشخرى دينا اور ان كور مالت سے مرفراز فرمانا اور ان كي يعض مجزات كا ذكر فرمانا - بيہ باتنى اس ركوع بيس فركور بيس ـ إضطف كى تفير كرتے ہوئے ماحب روح المعانى كھے بيں اسحد و حصك ماحب روح المعانى كھے بيں اسحتاد كى من اول الامو و لطف بك و ميزك على كل محود و حصك بالكو امات السنية لينى شروع بى ساللہ فرمانى اور تير سرماتھ مہر بانى فرمانى اور تجے ان تمام لاكوں پر امتياز بالكو امات السنية لينى شروع بى سے اللہ فرمانى اور تير سے ماتھ مہر بانى فرمانى اور تجے ان تمام لاكوں پر امتياز

بخش جن کو بیت المقدل کی خدمت کے لئے آزاد کیا جاتا ہے اور بڑی بڑی کرایات کے ساتھ تھے مخصوص فربایا ، اور طحقور کس کستے ہیں ای من الادناس و الاقتدار التی تعرض للنساء مثل المحیض والنفاس حتی صوت صالحة لمحدمة المستجد لین اللہ نے تھے ان گذرگوں ہے پاک فربایا جوجورتوں کو پیش آجاتی ہیں۔ جسے چیش اورنقاس بہاں تک کرتو مجد کی خدمت کے لائق ہوگی اور بعض حضرات نے فربایا کہ طقر کی بالایمان عن الکفو و بالطاعة عن المعصبة لین تھے ایمان دیا اور گفرے پاک رکھا اور طاعت میں لگایا اور گنا ہوں ہے پاک رکھا اور بعض حضرات نے اس کا مطلب بتاتے ہوئے ہوں فربایا ہے کہ فرَقفک غن الانحکام الذّ فیکھتے ہیں کہ الرقیق ہیں کہ الرقیق ہین کتھے ایمان کردیا۔ اس کے بعدصا حب روح المعالیٰ کمتے ہیں کہ اور بیش حضرات نے اس کا مطلب ہے کہ ہرطرح کی گندگیوں سے تھے اللہ نے پاک کردیا۔ اقدارِ حسیه اولی یہ ہے کہ مول کیا جائے اور مطلب ہے ہے کہ ہرطرح کی گندگیوں سے تھے اللہ نے پاک کردیا۔ اقدارِ حسیه مینویه قلبیه قالیدہ سب سے صاف اور شخری بنادیا۔

حضرت مریم کی فضیلت: مقابلہ میں ختنب فرمالیاعموم الفاظ کے چیش نظر بعض معرات نے فرمایا کردنیا کی تمام عورتوں پر حضرت مریم کوفضیلت دی گئی اور بعض حضرات نے فرمایا کداس سے ان کے اپنے زمانہ کی عورتیں مرادیں۔

روایات حدیث میں حضرت مربم بنت عمران حضرت آسید فرعون کی بیوی) اور حضرت فعد یجہ بنت عمران حضرت آسید فرعون کی بیوی) اور حضرت فعد یجہ بنت خو لمد رسول اللہ علی اللہ علی المیہ المیہ) اور حضرت فاطمہ بنت سیدنا محد رسول اللہ علی اللہ علی المیہ اللہ علی علی اللہ ع

حضرت سيده فاطمه كي فضيات : حضرت فاطر "رسول الله عَلَيْه كَاجَر كوشة عِس ال حيثيت سان كو سب يرفعيات عاصل به اورضيح بخارى بيل به كذا خضرت عَلَيْه في في المراد و المراد و بخصوه بيل المراد و بالم كه فاطمه مير به جم كا حصد ب بخصوه جيز نا گوار بواب فا گوار بواوره و جيز بخضيا يذاوي به جواست ايذاوي ( مشكل المصابح صفيه ۵۵۱ زيفارى و مسلم ) نيز سي جواست نا گوار بواب و و و جيز بخضيا يذاوي به جواست ايذاوي ( مشكل المحابح صفيه ۱۵۰ زيفارى و مسلم ) نيز سي جواست با مرف و فات من حضرت فاطمه سي فراي مسلم ) نيز سي جواب من بي راضي نيس بوكه بخضرت مرور و ما لم علي في من و فات من حضرت فاطمه سي فراي و في المومنين ( كياتم اس پر راضي نيس بوكه بخت و الى عور تول كي مردار بوكى يا يول فرمايا كه مونين كي عور تول كي مردار بوكى)

حضرت خدیجیة کی فضیلت: حضرت قدیج رضی الله عنبا اس اعتبارے افضل بین که وه آتخضرت علی کی مسلم مسلم کی مسلم میں کہ وہ آتخضرت علی کی سب سے پہلی بیوی بین اور سسسسس سے پہلے انہوں نے ہی اسلام قبول کیا اور اپنا مال رہول الله علی پاورو بن اسلام کی خدمت بین پوری طرح لگا دیا جس کو الله تعالی نے بول بیان فرمایاؤؤ خدک عانبلا فاغنی اس کی تغییر میں علاء کھے بین ای مدمت بین بید بین خدیجة (لیمن الله ناویا) ،

معی بخاری مقد ۵۳۳ قای ہے کہ دسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا۔ مردوں میں بہت اوک کال ہوئے اور عور توں میں کامل نہیں جی محرمر کے بنت عمران اور آسی فرعون کی بیوی اور عائشہ کی نصیلت عور توں پر ایک ہے جیسی فضیات ہے تربیکی باقی تمام کھانوں ہے۔

بہر حال ان یا نچول خواتین کی نصیلت بہت زیادہ ہے جور دایات حدیث ہے دامنے طور پر معلوم ہوتی ہے۔ کلی نصیلت کس کو حاصل ہے۔اللہ بی کومعلوم ہے۔

و او سحیے مع الو اسحین کی تقسیر: حضرت مربم علیا السلام کے انتخاب اور اصطفاء کا ذکر فرمانے کے ابتدائی بات کا ذکر فرما یا کہ فرشتوں نے ان سے اللہ تعالی شائد کی فرما نیر داری کرنے اور دکوع مجدہ کرنے کے لئے کہا اس میں مجدہ کا ذکر فرما یا کہ فرشتوں نے ان سے اللہ تعالی شائد کی فرما یا ہے کہ پہلی امتوں میں مجدہ درکوع سے پہلے کیا جا تا تھا اور بعض معزات نے فرما یا کہ داوتر تیب کے لئے میں مطلق جع کے لئے ہے پہلی امتوں میں مجی دکوع مجدہ سے پہلے ہی تھا۔ دکوع کے ذکر کے ماتھ مع المواسخة میں فرما یا اس کے بارے میں صفرت کی مالامت تھا نوی قد تر امر فاتح برفرمائے ہیں کہ بعض مغسرین نے نفش کیا ہے کہ بعض میں تو مدچھوڑ دیے ہیں اور بعضے دکوع کے لئے تھا ہوں بعضے برکوع میں تو مدچھوڑ دیے ہیں اور بعضے دکوع کرتے ہیں کہ رہے تھیں اور بعضے دکوع کرتے ہیں کہ مقدودا بہتمام ہے کہ سے تھا تی لئے تھا ہے کہ بی کو تھا ہے کہ کہ کی کو کرتے ہیں کہ مقدودا بہتمام ہے کہ سے تھا تی لئے تھا ہے کہ کا کرتے ہیں کہ مقدودا بہتمام ہے

رکوع کا میں کہتا ہوں کہ اگرید امر منقول کسی کے زدیک ثابت نہ ہوتو عمدہ وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ فرائض صلوۃ میں قیام وجود کی ہیئت میں عادۃ خلل کم ہوسکتا ہے بخلاف رکوع کے کہ اس کی ہیئت میں خلل زیادہ محتمل ہوتا ہے جیسیا کہ اکثر مشاہدہ ہے کہ رکوع میں لوگ کم قصکتے ہیں جس سے وہ اقر ب الی القیام رہتا ہے اور کیونکہ اس بیئت میں معاینہ کوایک خاص وفل ہے اس لئے مع الراکعین برصادیا کہ جس طرح سے کال داکھین کیا کرتے ہیں۔ ویسے ہی کرتا۔

ذَاكِ مِنْ اَنْبَآء الْعَيْبِ نُوْحِيْهِ النَكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِ مَ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقُلَامَهُ مَ النَّهُمُ

ینیب کی خروں میں سے ہے جوہم آپ کی طرف وی بیجیج میں اور آپٹیس تھان کے ہاس جب کدوہ ڈال رہے تھا بی تھوں کو کہ ان میں کون یک فکٹ میر کے بیروس کر کا گاڈٹ کر کے بھر اُڈ پیکٹنٹی ہموگئی 60

مرے کی کفالت کرے۔ اور آ بیٹین شےان کے پاس جس وقت کردہ جھڑوے ہے۔ مرے کی کفالت کرے۔ اور آ بیٹین شےان کے پاس جس وقت کردہ جھڑوے ہے۔

نبوت ِمحمد بيه يرواضح دليل

حضرت مریم کی کفالت کے لئے قرعدا ندازی: کابھی تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ جب حضرت مریم علیما اسلام کی والدہ ان کو بیت المقدین میں لے کرآئیس فی ان کی تفالت کے سلسلے میں وہاں کے حاضرین وعابدین آئیس میں جھڑنے نے تھے ہرا یک کہتا تھا کہ جھے ان کی کفالت کی سعاوت نصیب ہو۔

قال صاحب الروح ص ۱۵۸ : ۳۳ فوله تعالی من انباء الغیب ای من اخبار ما غاب عنک و عن قومک مما لا یعرف الا بالوحی علی ما یشیر الیه المقام و قال القرطبی ص ۸۵ : ۳۰ فیه دلالة علی نبوة محمد عَنْشَنْ حیث اخبر عن قصة زکریا و مریم و لم یکن قوا الکتب و اخبو عن ذلک و صلغه اهل الکتاب بذلک (صاحب دوح المعالی فرمات بین الله تعالی کارشانومن انباء الغیب: عدراه سیسته کده فر ین بخورون به تعلی می فائب بوکروی کی فرمالوم بین بوستین دیدیا کرمقام بی کار فران اشاره کرد با بسته کده فر ین بخره معلوم بین بوستین دیدیا کرمقام بی کار فران اشاره کرد با ب اور علامة کردیا در معرف بین بودی و مادنکه کرد با ب اور علامة کردیا در معرف بین کی بوت کی دیل ب کدا به الفیلی که می این کوری کردیا در معرف بین کردیا در معرف کردیا در معرف کردیا در معرف کردیا به می این کردیا در معرف کردیا در آن کی فرد کردیا در آن کردیا د

فا کرہ: قرعہ ڈالناامت محمد یہ بیس بھی مشروع ہے اس کے مواقع کتب فقہ میں ندکور ہیں کتاب القسمة میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہرضی اللہ عنہا ہے مردی ہے کہ رسول اللہ تلکی جب سفر کا ارادہ فریاتے متھے تو اپنی ہویوں کے درمیان قرعہ ڈال لیتے متے جس کانام نکل آنا تھا اسے ساتھ لے جاتے متھے۔ (رواہ البخاری دسلم)

إِذْ قَالَتِ الْمَلْيِكَةُ يُمْرِيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَرِّبُ وَلِي بِكُلِمَةٍ مِنْهُ أَلْمُهُ الْمِينِعُ عِيْمَ ابْنُ

جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم بے شک اللہ جہیں فوشخری دیتا ہے ایک کلمہ کی جو مجاب اللہ ہوگا اس کا نام سیح ہوگا وہ عیسیٰ ابن

مَرْيُحَ وَجِيْمًا فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّبِيْنَ ﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَكَهُلًا

مریم ہوگا۔وہ ونیا اور آخرت میں باوجارت ہوگا اور مقرین میں سے ہوگا اور وہ کوگوں سے بات کرے گا گہوارہ میں اور بری عمر میں

وَّصِنَ الصَّلِمِينَ \* قَالَتُ رَبِ أَنْ يَكُوْنُ لِي وَلَكُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ اللهُ

اور وہ صالحین میں سے ہوگاوہ کینے لگیں کہ اے ، ب میرے لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے کمی بشرنے ہاتھ نیمس نگایا فرمایا اللہ ای طرح

يُعْلُقُ مَا يَشَا أَثِّ إِذَا قَصَى آمُرًا فَإِنْبَا يَقُوْلُ لَذَكُنْ فَيَكُوْنُ ®

پہلافر ماتا ہے جوجا جائے۔ جب وہ کی امرکا فیصافر مادے و فرمادیتا ہے کہ ہوجا سودہ ہوجا تاہے۔

### حفرت مريم كوحفزت مسيح عيسلى كى پيدائش كى خوشخرى

خضمه بير : ان آيات بيل اس بات كو ذكر قر مايا كه فرشتوں نے حضرت مريم عليبا السلام كو بيٹا ہونے كى خوشخرى ادى م دى \_ بينے كانام مينج ہوگا جوئلينى ابن مريم ہوگا اور به بيتا كى كريہ بيٹامن جانب الله ايك كلمه ہوگا۔

حضرت عیسی علیہ السلام کا نام سے بھی بتایا اور عیسی بھی ، افظ ہے کے بارے میں صاحب معالم النز بل صفحہ
امین نا کیسے ہیں کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ فیسیل مفعول کے معنی میں ہے تئے بمعنی ممسوح ہا دران کا بینا م اس لئے رکھا گیا
کہ ان کو گند گیوں اور گنا ہوتی ہے پاک کیا جمیا تھا اور ایک تول ہے ہے کہ حضرت جر تیل علیہ السلام نے ان کے جسم پر اپنا باز و پھیردیا
تھا جس کی وجہ سے شیطان ان سے دور دہتا تھا۔ اور حضرت ابن عماس نے فرمایا کہتے جمعتی ملت ہا وراہم فاعل کے معنی میں
ہے۔ چونکہ حضرت عیسی علیہ السلام مریض کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تھے اور اس سے ووا چھا ہوجا تا تھا۔ اس لئے ان کو بینام ویا گیا۔ وجال کو بھی تھی کہا گیا ہے۔ وہ تین بمعنی موج ہے کیونکہ وہ آئی۔ آ کھ سے کا ناہوگا۔ گویا اس کی آ کھ پرکوئی چیز بھیروگ گیا۔
ویا گیا۔ وجال کو بھی تھی کہا گیا ہے۔ وہ تین بمعنی موج ہے کیونکہ وہ آئی۔ آ کھ سے کا ناہوگا۔ گویا اس کی آ کھ پرکوئی چیز بھیروگ باپ

خہیں تھااس لئے والدہ ہی کی طرف نسبت کی گئی۔ اس زمانہ میں بعض ایسے لوگ جیں جو قرآن وسنت کی تصریحات کے خلاف عقا کداختیار کرنے کی وجہ سے کا فرجیں حضرت عیمی علیہ السلام کے لئے باپ تجویز کرتے جیں۔ بیلوگ قرآن کی تکذیب کرتے جیں۔ اعاذ ناللہ منہم۔

و جیبھا فی الله نیا و الا خوق الله خوق حضرت عینی علیداللام کے بارے میں یہ بھی قربایا وَجِیْها فِی اللّهُ فَیا وَ اللّهُ خَوْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

حضرت يحيل كى تصديق: جب بيلى عليه السلام نبوت بير فراز ہوئے تو يحي عليه السلام بھى منصب نبوت

پرونیای موجود تھے۔ انہوں نے ان کی نیوت کی تصدیق کی اور وہ پیشین کوئی صادق آئی جو مُصَدِقاً بِکیلمةِ مِنَ اللهِ کی علیه علیه علیه السلام کی پیدائش کے سلسلہ میں نمور ہوئی۔ روح المعانی سنجہ ۱۳۵ ہے ہم میں لکھا ہے و ھو اول من آمن بعیسی علیه السلام و صدفه انه تحلمة الله تعالیٰ و روح منه ( یعنی مطرت عینی علیه السلام کی نبوت کا اعلان اور اس یات کی تصدیق کی کروواللہ کی کروواللہ کی اور اللہ کی طرف سے ایک روح بین سب سے پہلے معزت کی علیه السلام نے کیا )۔

آخر بی او من الطالب بنادیا گیا ہے۔ اورو ہال سے بتایا گیا کہ تمام انبیاء کرام ملیم السلام مفت صلاح ہے متصف ہیں۔

بغیریاب کے حضرت عیسی النظام کی پیدائش: حضرت مریم علیها السلام کوجوفر شتوں نے

خلاصہ یہ کہ حصرت بیسلی علیہ السلام بغیر ہاپ کے پیدا ہوئے انسانوں کی بیدائش عادۃ جس طرح ہوتی ہے۔ چونکہ ان کی بیدائش اس کے خلاف بھی اس لئے لوگوں کو تجب ہوا حالا نکہ القد تعالیٰ کے لئے کوئی بھی مشکل نہیں ہے کہ بغیر باپ کے پیدا قرماوے: إِذَا فَضَی اَمُواَ فَائِمَا یَقُولُ لَهُ کُنُ فَیْکُونُ وہ جب کی چیز کے وجود میں لانے کا فیصلہ قرمائے تو تکن (ہوجا) قرماویتا ہے۔ پس وہ چیز وجود میں آجاتی ہے۔ قاور مطلق جل مجدہ نے بغیریا پ کے حضرت بیٹی علیہ السلام کو پیدا فرمادیا اور اپنی کمآب قرآن تکیم میں بتادیا لیکن بہود ونصاری کی تقلید ہیں بعض لوگ قرآن کو جمثلاتے ہیں اور حضرت بیٹی علیہ السلام کے لئے یوسف نجار کو باپ تجویز کرتے ہیں اور ان کو اپنے کفریہ عقیدہ پراصرار ہے۔ اَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُمُ

و يُعَكِّمُهُ أَلْكِتُبُ وَالْيَحِكُمَةَ وَالْتُورَيةَ وَالْمِنْ فَيكَ فَوَرَسُولًا إِلَى بَرَى إِسْرَاءِيلَ هُ اور الله علمادے گا اس كو كتاب اور عمت اور توراة اور انجيل اور بنادے گا اس كو رسول بن اسرائيل كى طرف، اَنِّى قَدْ يَحِدُنَّكُمْ فِي لِيكَةِ مِنْ رُبِّكُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِنْ القِلْيْنِ كَفَيْتُ القَلْيْرِ فَالْفَائْحُ بنى مرائيل سے ن كايہ خطاب مكاكہ بلائير منها سے پس آيا بھل تبهار سيب كى طرف سے ذافی لے كر كہ بلائير من الله بلا

فِيلِهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِالْحِنِ اللّهِ وَ أَبْرِيُ الْأَكُمَةُ وَالْأَبْرُصُ وَأَحِي الْمَوْتَى بِإِذِنِ اللّهِ عَرَفِ اللّهِ وَ أَبْرِي اللّهِ عَلَيْرَا اللّهِ وَ أَبْرِي اللّهِ عَلَيْرِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْرَا اللّهِ عَلَيْرَا اللّهِ عَلَيْرَا اللّهِ وَ أَبْرِي اللّهِ عَلَيْرَا اللّهِ عَلَيْرَا اللّهِ عَلَيْرَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

حضرت عیسی علیه السلام کے منصب کی ذمہ داری اوران کے معجزات

قتف معمون النائيات على حفزت سيرناعيني عليه السلام كى بعض صفات بيان فرما كمي ان ميں سے ايک بيہ ب كه الله ان كو كآب كي سياب كه الله ان كو كآب كي سياب كه الله ان كو كآب كي تعنى حفزات نے فرما يا الله ان كو كآب كى علاوہ كا بيس مراد بيں مثلاً زبور وغيرہ ، نيز فرما يا كه الله ان كو تكمت سكھائے گا۔ صاحب روح المها في صفى المان صفى الله ان موات بين مراد بين مراد بين كاس سے علم الحلال والحرام مراد سے بعض حضرات نے فرما يا كه الله على الله الحرام مراد سے بعض حضرات نے فرما يا كه

تمام اسوردید مرادین جوالله تعالی نے ان کوسکھائے اوراکی تول بیجی ہے کہ جعزات انبیا علیم السلام کی سنتیں مراویس پھر فر مایا کہ الله تعالی ان کوتورات اورانجیل سکھائے گا۔ انجیل تو آئیس پر نازل ہوئی تھی اور تورات حضرت موئی علیہ السلام کواللہ تعالی نے
مازل ہوئی تھی جو بی اسرائیل کے لئے وینی وو نیاوی اسور میں مفصل دستور حیات تھی حضرت عیسی علیہ السلام کواللہ تعالی نے
تورات بھی سکھا دی اوراس کے علوم بھی بتاویے۔ بیسب با تھی فرطنوں کی خوشخری ہی کے ذیل میں فرکورہ ور بی ہیں۔ جب
افتہ تعالی نے حضرت میں علیہ السلام کو بیدا فرمایا اور نبوت سندسر فراز فرمایا ان سب باتوں کا ظہور ہوگیا اورائیا ہی ہوا جیسے
فرطنوں نے حضرت مربم علیم السلام کوخوشخری دی تھی۔

مجرات کی تقصیل فی خری میں بہ بات بھی شال تھی کے مریم کا پاڑکا ٹی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول ہوگا اور
اس کو جرات دیئے جائیں کے ان کو جو مجرات دیئے گئے ان میں ایک بہتھا کہ وہ نمی (گارا) لے کر پرندہ کی ایک صورت
ابنادیتے تھے چراس میں چونک دیتے تھے تو وہ اللہ کے تکم سے زندہ پرندہ ہو کر اڑ جاتا تھا۔ اور ایک مجرہ بہتھا کہ وہ ماور ذاو
اندھے کی آتھوں کی جگہ پر ہاتھ چھر دیتے تھے جس سے وہ بینا ہوجاتا تھا۔ اور دیکھنے لگنا تھا۔ اور ایک مجرد ویتھا کہ وہ برص

حضرات انبیاء کرام علیم السلام کوخصوصت کے ساتھ الیکی چیزیں بھی بطور مجروہ دی جاتی ہیں جن سے اہل ر ماندیں جاتی ہیں جن سے اہل ر ماندی ہیں جارہ ہوئے ہیں جن سے اہل ر ماندی ہیں جارہ ہوئے کے باوجود عاجر ہوتے ہیں حضرت موگی علیہ السلام کے زماندیں جادوگری کا بہت زور تھا ان کو عصاد ہے دی گئی ۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا بہت زور تھا ہوئے ہوئے ماہرین موجود تھے جوا کمہ (مادر زاد اندھا) اور برص کے علاج سے بالکل ہی عاجز تھے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کوبطور مجروہ الی چیز دی گئی جس کا مقابلہ کوئی بھی صاحب فن طبیب تبیں کر سکا۔

حضرت این عبال سنق کے دھرت میں علیہ السلام کا ایک بیہ می مجر وقعا کہ وہ مردوں کوزندہ کرتے سے روح المعانی صفح 171: جسم میں حضرت این عبال سنقل کیا کہ حضرت میں علیہ السلام نے چار آ دمیوں کوزندہ کیا ان چار میں حضرت این عبال سنام می تھا۔ جب انہوں نے مردوں کوزندہ کیا تو سعائدین کہنے گئے کہ بی آب نے ان کوزندہ کر کہ کھایا ہے جوز مانہ حال میں میں میں میں مرے سے ممکن ہاں کو سکتہ طاری ہو گیا ہو کیا ہو کیا ہو۔ انہذا انہوں نی میں مرے سے ممکن ہاں کو سکتہ طاری ہو گیا ہو کیا ایسے فضی کوزندہ کروجس کی موت کوز مانہ طویل ہو چکا ہو۔ انہذا انہوں نے سام این نوح کوزندہ کیا ان کی موت کو چار ہزار سال سے ذیادہ ہو سے تھے اور فر مایا کہ اب تو ایمان لے آبواں نے فر مایا کہ میں سے بعضا میمان لاے اور بعض نے تکذیب کی اور کہنے گئے کہ بی تو جادہ وہ ہے ہواور فر مایا کہ بیسب مجز ات خوارق عادات جو مجہمیں وہ چیز میں بتا تا ہوں جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہواور فر خیرہ رکھتے ہواور فر مایا کہ بیسب مجز ات خوارق عادات جو تہارے سامنے آبے یہ داخت میں ایمان قبول کرنا ہے راہ تی اختیار کرنا ہے تو ایمان لے آبو کے میکن جن کو مانتا شہارے سامنے آبے یہ داخت می ایمان قبول کرنا ہے راہ تی اختیار کرنا ہے تو ایمان لے آبو کے میکن جن کو مانتا نے تو ایمان نے نہ مانا۔

وعوت تو حييا:

رجالته بين اس كى عبادت كرويه سيدها داست ب اعترت عيني عليه السلام في باربار بني اسرائيل كوابمان كى وعوت دى البالله بين اس كى عبادت كرويه سيدها داست بيني عليه السلام في باربار بني اسرائيل كوابمان كى وعوت دى المين وه ان كروش بو محت حضرت زكريا اور حضرت بيني عليها السلام كوتل كرويا اوران سے بهلے پيتنهيں كتنے اخباء كوتل كريكي و ان كو بجاليا اوراو پر افعاليا۔ بجرصد بول كريكي سے اور حضرت بينى عليه السلام كوتل كريكي مائية و الميان كي مائة والے سے عقيمة و تنكيت اور عقيمة و تنكيف اور مين عقيمة و دراب جولوگ ان كے مائة كے دعويدار بين حضرت ميلى عليه السلام كوميود مائة بين ضدا كا بينا مائة بين اور مين عقيمة و ركھ بينى عليه السلام كوميود مائة بين خدا كا بينا مائة بين اور مين عقيمة و ركھ بينى كارن كا تن وال كارت كو الله كا بنده بينى عليه السلام كوميود مائة بين مدا كا بينا مائة بين اور مين كو الله كا بنده بينى كو الله كا بنده بينى كورائي كورائي الله كوميو بينى كورائي كرائيا كورائي كورائي

فا مدہ:

ان کی شریعت میں جائز تھا اس ہے ہماری شریعت میں جواز پراستدلال نہ کیا جائے کی نکہ ہمارے رسول اللہ علیہ نے تصویر بنا کا ان کی شریعت میں جائز تھا اس ہے ہماری شریعت میں جواز پراستدلال نہ کیا جائے کی نکہ ہمارے رسول اللہ علیہ نے تصویر سازی کو مطلقا منع فرمادیا۔ احقر کے خیال میں حضرت میسی علیہ انسلام کے واقعہ سے جواز تصویر پر استدلال کرنے کا موقعہ اس لئے بھی نہیں ہے کہ وہ تو مجرہ و مکھانے کے لئے بناتے ہے اور وہ تصویر ابنی حالت میں یاتی نہیں رہتی تھی۔ بلکہ ان کے بھو نکنے سے پرندہ مین کراڑ جاتی تھی ، آجکل جومور تیوں اور تصویروں کا روان ہے وہ زندہ کرکے دکھانے کے لئے نہیں ہے۔ الماریوں میں رکھنے اور گاڑیوں میں لئکانے اور دفتر وں میں آ ویز ال کرنے کے لئے ہم کہاں موجودہ صورتحال اور کہاں حضرت میسی علیہ السلام کا مجرد دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

فَكُتًا أَحَسٌ عِينِيْ مِي مِنْهُ مُوالِكُفُر قَالَ مَنْ النصارِي إلى الله قَالَ الْتُوارِيُّونَ تَحُنُ النصارُ الله عَ مِرجِ مِنْ فِي ان مَا فِي عَالَهُ مِنَا تَهُ مُعَالَةً مَنِهُ مُكَارُونَ مِن مِومِر عدد كاره والأمِن الله كافر

## امكايالليو والشكريات مسلمون كريّناً المكايماً انزلت والبعن الرسول فالتنبنا مع الله بين ٥

عامیّة بنی اسرائیل کا کفراختیار کرنا اورحوار بول کا حضرت عیسی کی مدو کے لئے کھر اہونا معلمیہ نے اسرائیل کو اپنا اجام اور اطاعت کی دعوت وی اور انجیل پر ایمان لانے کا تھم فر مایا اور ان کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم میری اطاعت وفر ما نیرداری کرو لیکن بنی اسرائیل نے عناواؤ ہمت دھری پر کمر با ندھ کی حضرت میلی علیدالسلام یہود سے فطاب فر ماتے اور حق کی دعوت دیتے تھے اور دولوگ ان کا خاق بناتے تھے ان کے انکار اور بہت دھری میں اضاف ہی ہوتا جا گیا۔ حضرت میلی علیدالسلام نے محسوس فر مالیا کہ بنی اسرائیل بنات لانے والے بیس بی البندا انہوں نے بیکارا کہ کون ہے جو میرا مددگار ہے ؟ اس پر بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے ایمان لانے والے بیس بی تواری بھی موجود ایمان تبول کیا اور ایک بھاعت نے ایمان لانے والے بیس بی جو اردی بھی موجود ایمان تبول کیا اور ایک بھاعت نے ایمان تبول کیا اور ایک بھاعت نے ایمان تبول کیا اور ایک بھاعت نے تھانہوں نے کہا کہم اللہ کے دگار ہیں۔

پھر لفظ حواری ایسے خصوصی مخص کے لئے استعمال ہونے لگا جو بہت ہی زیادہ خاص ہورسول الشفظیفة نے ارشاد فرمایا

اِنْ لِكُلِّ نَبِي حَوَادِيًا وَ حَوَادِي الزُّبَيُو (كمالشبربني كمالة أيك وارى إدريرا وارى زيرب)

بہر عال میسی علیدالسلام کوایسے خاص خادم فی مجے تھے جوان کے ساتھ دعوت کے کام بیں شریک تھے لیکن پوری قوم بنی اسرائیل کے مقابلہ میں ان کی تعداد بہت ہی تم تھی تی اسرائیل نے معزت میسی علیدالسلام کی تکذیب کی ادران سے دشمنی کی اور ان کی دعوت کونہ مانا۔ بلکہ ان کے قل کے دریے ہو گئے (جیسا کرآئئدہ آبت کی تغییر میں آر ہاہے)۔

وَ مَكُرُوْا وَمَكُرُاللَهُ وَاللَّهُ خَيْرُالْمَاكِرِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ اللّهُ يَجِينَهُ مِ إِنِّ مُتَوَقِّيْكُ وَرَافِعُكَ اِلْهُ اللهُ يَجِينَهُ مِ إِنِّ مُتَوَقِّيْكُ وَرَافِعُكَ اِلْهُ مِنَامِلُ مَعْنَاهِ مِنْ مَعْنَاهِ مِنَاهُ مَعْنَاهُ مِنْ مَعْنَاهُ مِنْ مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ مِنْ مَعْنَاهُ وَمَعْنَاهُ مَعْنَاهُ مَعْنَالُهُ مَعْنَاهُ مَعْنَاعُولُونَ مَعْنَاهُ مَالِعُونُ مَا مُعْنَاعُ مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ مَالْمُ مُعْنَاهُ مَالْمُ مُعْنَاهُ مَعْنَاهُ مَالْمُ مَعْنَاهُ مَالْمُ مُعْنَاعُ مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ مُعْنَاعُونُ مُعْنَاعُونُ مُعْنَاهُ مُعْنَاهُ مُعْنَاهُ مُعْنَاعُ مُعْنَاعُ مُعْنَامُ مُعْنَاعُ مُعْنَاعُ مُعْنَاعُ مُعْنَاعُ مُعْنَاعُونُ مُعْنَاعُونُ مُعْنَاعُ مُعْنَاعُمُ مُعْنَاعُ مُعْنَاعُ مُعْنَاعُ مُعْنَاعُ مُعْنَاعُ مُعْنَاعُ مُعْنَاعُ مُعْنَاعُ مُعْنَاعُ مُعْنَاعُونُ مُعْنَاعُ مُعْنَاعُ مُعْنَاعُونُ مُعْنَاعُمُ مُعْنَاعُمُ مُعْنَاعُ مُعْنَاعُ مُعْنَا

یبود بوں کا حضرت عیسیٰ کے قبل کامنصوبہ بنانا اوراس میں نا کام ہونا

قف معد فیون اور آب اور آب استان کی دعوت آسے بوشت آسے بوشتی نی اور آب اپنا عبد ورسالت کے مطابق کام کرتے رہ اور کچونہ کچونہ فراوان کے ساتھی ہوتے گئے تی اسرائیل کی دشمی تیز ہوتی گئی اور بالآ خوانہوں نے معرت عینی علیہ السلام کے آب کی اور بالآ خوانہوں نے معرت عینی علیہ السلام کے آب کی اور استان کی اور خور کے سی سے استان کی اور استان کی اور ان سے بنی اسرائیل کا پیشکار وہوجائے ۔ تی اسرائیل میں بند کردیا اور ان کی ایس کے جب سیدنا حضرت عینی علیہ السلام کے آب کی افیصلہ کرتی لیا ۔ تو ان کوایک مکان عمی بند کردیا اور ان پرائیک مقرر کردیا ۔ جب آب کی السلام کے آب کی استان کی معروب بندگی اور ان کوایک مکان عمی بندگردیا اور ان پرائیک محران مقرر کردیا ۔ جب آب کی نام المجنوبی السلام میسی صورت بنادی مقرر کردیا ۔ جب آب کی تو اس کی استان کی استان کو المجنوبی فی معالم المؤر السلام کیا ہم شکل تھا لیکن اس موج بچار عمی رہے کہ آگر میشن وی کا اور ان کوایک میں رہے کہ ایک اگر میشن وی کیا اور کردیا گئی تو اس کو کردیا گئی تھی میں رہے کہ اس کو سورہ میں رہے کہ ایک اگر میشن وی کو ان المؤین کی کہ میں رہے اس کو سورہ المورہ کیا تیا تو کہ استان کو سلیب بر چڑ تھا ایکن ان کو شیم کو گئی آب اور کو المؤر کر ایک کی میں دور کر اور کر کا اور کر کیا تھا وہ ان کے آب کیا کہ میں اس کی مزید تو میں اور ان اور کو گئی اور دیا تھا وہ ان کے آب المورہ کیا گئی تو اس کو گئی کا اور دیا تھا وہ ان کے آب میں ناکام ہو کے اور ان کو ایس اور ان کو آب بیا کا مہو کے اور ان کو ایس بیان ہوگی ۔ جن لوگوں نے معرب عیں علیہ السلام کو آب کا اور دو کیا تھا وہ ان کے آب میں ناکام ہو کے اور ان کو ایشنا ہوگیا کہ ایس کو کہ کہ کا اور دیا تھا وہ ان کو آب میں ناکام ہو کے اور ان کو ایس استان کو ایس کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کو کہ کو کھ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ ک

الله تعالى كي تديير غالب آئى اوريبودكى مكارى دهرى روكن اوراس طرح سے الله تعالى كاوعد و إننى مُعَوَ فِينك

وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا بِرابِوكِيا.

مگر کامعنی نے لفظ مرفقیہ تدبیر کو کہتے ہیں ، بیا چھے کام کے لئے بھی ہوتی ہاور برے کام کے لئے بھی ، سورہ فاطر شی فرمایا نو آلا یکوئی الممگر النسی ، اِنَّا بِاَهْلِهِ اس سے معلوم ہوا کہ مُراچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ، اور عربی زبان میں دونوں معنیٰ کی مخبائش ہے آگر جالبازی اور دھو کہ ہے کوئی تدبیر کی جائے گی تو وہ اردو زبان کے محاورہ میں مکاری ہوگی اور ضروری نیس کہ تدبیر بری بی ہو، قرآن مجید میں جو کمری نسبت اللہ تعالی کی طرف کی تی ہاس سے اردو کے محاورہ والا محرم او نیس ہے بلکہ عربی کے معنی مراد ہیں ، یعنی خفیدا وراطیف تدبیر جس کا دوسرے کو پیدنہ چل سکے۔

مُتَوَفِيُك <u>اور رَافِعُک لِيُّهُمِر:</u> الله جل شانه نے یہ جو فرمایا کہ پیٹیسٹی اینٹی مُتَوَقِيْكَ ﴿ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهَرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا صاحب، وح المعانى لَكُفِيجَ بي كرلفظ إذ لفظ مَلَز كاظرف ب یا بہاں اُؤکر مقدر ہے جیسا کہ اس فتم کے مواقع میں مانا جاتا ہے۔ اگر مگر سے متعلق کیا جائے تو معنی ہے ہوگا کہ اللہ تعالی نے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی اور بیفر مایا کہ اے عیسیٰ میں تنہیں وقات دینے والا ہوں اور تهبیں اور اٹھالینے والا ہوں اور تمہیں ان لوگوں سے یاک کرنے والا ہوں جنہوں نے تفرکیا۔ چونکہ آسان پراٹھانا مملے ہوا اوراحادیث کی تصریح کے مطابق حضرت عیسی علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں مجے اور ایک عرصہ تک زندہ رہ کر پھران کوطبعی موت آئے گی اس لئے بعض علاءنے فرمایا ہے کہ ہُنَوَ قِیک ذکر میں مقدم ہےاور وتوع کے اعتبار سے مؤخر ہے چونکداللہ تعالی نے تسلی دیتے ہوئے اس وقت حضرت میسی علیدالسلام سے خطاب فر مایا تھا جبکہ یہودی ان کے قُل کے دریدے ہو چکے تھے اس لئے معنو بندک کا میرمنی لینا ( کہ میں تم کوطبی موت دوں کا پیمبین قبل ندکر سکیں ہے اور ابھی تو تم کو اوپر المان والا مول) سیاق کلام سے بعید نہیں ہاور ہس میں سیاس فاعل کا صیغہ ہے جو افظاتو فی سے لیا گیا ہے توفی کا اصل معنی موت کانبیں ہے بلکتمی چیز کو بورا بورائے لینے اور اٹھانے کا ہے۔قرآن مجیدیں بدلفظ میند کے لئے بھی استعال فرمایا ہے۔ حبيها كروره انعام ش فرمايا وَهُوَ الَّذِي يَعَوَفَكُمُ بِالنَّلِيلِ وَيَعْلَمُ مَا جَوَحْتُمُ بِالنَّهَارِ (الله وه بِ بَوْتَهِين الْحَالِيمَا بِ رات کوا در جانتا ہے جوتم کرتے ہودن میں )آگر مُنوَ قِبْک کا بیمعنی لیاجائے کتہ ہیں پورا پورااٹھانے والا ہوں تو اس میں بھی تقذیم وتاخیر کا قول اختیاد کرنے کی ضرورت نیس دہتی اور دَافِعُک اس صورت میں منوفی کاعطف تغییری ہوگا۔ جب الله تعالیٰ نے حضرت عیسی علیدالسلام کوآسان پراٹھالیا تو کافروں سے ان کی جان چھڑادی کیونکہ وہ لوگ ان کے دشمن ہے ہوئے تھے۔

قرآن مجيد من صاف صاف فر ماديا ہے۔ وَمَا فَتَلُوهُ يَقِيْنَا كِبَلُ رَفَعَهُ اللهُ إِنْيَهِ (سوره نساء ٢٢٥) (اور سِيَقِيْنَ بات ہے كدان لوگوں نے ان كوفل يس كيا بلكدالله تعالى نے ان كوا بي طرف اٹھاليا) اس تفرق سے واضح جوا كد مفرت يسيل عليه السلام معتقل نہيں جوئے بلكدالله تعالى نے ان كو عالم بالاكی طرف اٹھاليا۔

قی مت سے مہلے حضرت عیسی کا دنیا میں تشریف لانا: امارت ب کہ قیامت سے بہلے حضرت بیسی علیا اسلام آسان سے اتریں کے اور عدل وانصاف قائم کریں کے معافظ ابن کیر منوسان جمامیں لکھتے ہیں:

وقد تواتوت الاحديث عن رسول الله عليه المداخير بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة العاماً عادلا وَحكماً مقسطاً ( تواتر كرماته رسول الله منافقة كي احاديث عمل بيروارد بوائح كما تخضرت عليه في قيامت سي بهلي مفرت عيلى عليه السلام كية عان سار في فروي ووامام عاول بول كياورانساف كي فيطري كي )-

حیات سے علیہ اللہ و فرق کی اس فردا ہے والے قرآن کے منگر ہیں:

عالی جو فرق فرق نے کیا جس فردا ہے کوان کی جگہ ہے موجود کے نام سے چی کیا اس محق مانے والے آج تک ای کی کیرکو پیٹ رہے ہیں۔ سورة شاء میں اللہ تو الی کا ارشاد ہے: وَ مَنْ بُشَافِقِ الوَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَیْنَ لَهُ الْهَادَی وَ بَشَیعُ کَلُولُو پیٹ رہے ہیں۔ سورة شاء میں اللہ تو الی کا ارشاد ہے: وَ مَنْ بُشَافِقِ الوَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَیْنَ لَهُ اللّٰهَادَی وَ بَشَیعُ وَ مَنْ بُشَافِقِ الوَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَیْنَ لَهُ اللّٰهادَی وَ بَشَیعُ مَن بُشَافِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَیْنَ لَهُ اللّٰهادَی وَ بَشَیعُ مَن بُشَافِقِ اللّٰ مُسْولُ مِن بَعَدِ مَا تَبَیْنَ لَهُ اللّٰهادِی وَ بَشَیعُ مَن اللّٰهِ مَنْ اللّٰ مُسْدِی وَ مَنْ بَعْدِ مَا تَبَیْنَ مُن وَلَی وَنُصُلِهِ جَهَنَمُ وَ سَاءَ تَ مَصِیرًا اور جوخص رسول اللہ عَلَیْ کَی کا اللّٰ اللّٰہ وَ اللّٰهِ مِن اللّٰ مُنْ اللّٰهِ مِن اللّٰ مُن مِن اللّٰ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰ مَن اللّٰهِ مَنْ اللّٰ مَن مُن اللّٰهُ مِن اللّٰ مُن اللّٰ مُن مِن اللّٰ مُن مِن اللّٰ مُن مِن اللّٰ مَن اللّٰ مَن مُن اللّٰ مَن اللّٰ مُن مِن اللّٰ مَن مُن اللّٰ مَن مُن اللّٰ مُن مُن اللّٰ مُن مِن اللّٰ مُن اللّٰ مَن اللّٰ مَن مُن اللّٰ مِن مُن اللّٰ مَن اللّٰ مُن اللّٰ مُن اللّٰ مُن مُن اللّٰ مُن اللّٰ مُن مِن اللّٰ مُن مُن اللّٰ مَن مُن اللّٰ مُن اللّٰ مُن اللّٰ مُن مُن مُن اللّٰ مُن مُن اللّٰ مُن مُن اللّٰ مُن مُن اللّٰ مُن مُن مُن اللّٰ مُن مُن مُن اللّٰ مُن مُن مُن مُن مُن اللّٰ مُن مُن مُن مُن اللّٰ مُن مُن مُن مُن مُن مُن مُن م

اس آیت کریر میں واضح طور پر بتادیا کرسول التحقیق کی خانف کرنا اور مؤتین کی راہ کے علاد و دوسری راہ اختیار کر بادوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں سلمین کی راہ کوئی معیار فتی بتایا اور ارشاد فر مایا کہ اس کے خلاف راہ اختیار کرنے والا دوزخ میں جائے گا اور وجہ اس کی ہے کہ حضر ات محابہ کرائم نے آئے خضرت سرور عالم بالے ہے ۔ عقا کد واجمال کے اور ان سے تابعین نے اور ان سے تابعین نے اور ان کے بعد سلفاً عن خلف تمام مسلمانوں نے وہ محقا کد واجمال کے جو افران سے تابعین نے اور اس کے بعد سلفاً عن خلف تمام مسلمانوں نے وہ محقا کد واجمال کے جو آئے خرے سرور عالم بالے نے نیائے تھے لید اس دین کے خلاف جو آئے خصرت سرور عالم بالے نے نیائے تھے لید اس دین کے خلاف جو کھے ہوگا وہ سراس مرائی ہے۔

جولوگ بيكت بين كه حضرت يسى عليه السلام كى وفات بموكى اوروه لوگ دوزخ مين جائے كوتيار بين كيكن حق

مائے کو تیارٹیں، جب ان کے سامنے دَافِعُکَ اِلَیَّ اور دَفَعَهُ اللهُ اِلْدُوشِیْ کیا جاتا ہے جس میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ نے ان کوا بی طرف اٹھا لیا تو کہتے ہیں کہ اس سے رقع درجات مراو ہے جب بہ جاہلانہ تاویل کرتے ہیں تو افظ اِلَیُّ اور اِلْنَهِ کا ترجمہ کھا جاتے ہیں۔ جاہلوں کے سامنے اوھورا ترجمہ کرتے ہیں، قرآن مجید میں جہاں رقع درجات کا ذکر ہے وہاں اللہ تہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا و رفع بعضهم حد جات ان کا فروں کھروں کو قرآن مائنا نہیں ہے، رسول اللہ تعلق نے جوفر مایا ہے کہ ابن مریم تی مت سے پہلے تازل ہوں گے اس بات کے مانے کو تیارٹیس ہیں، جھوٹے فیص پر اللہ علی ایس کے اس جوٹ کو تیارٹیس ہیں، جھوٹے فیص پر ایسان کے آئے اس جوٹ کو تیارٹیس ہیں، جھوٹے فیص پر ایسان کے آئے کو تیارٹیس ہیں، جھوٹے فیص پر ایسان کے آئے کو تیارٹیس ہیں، جھوٹے فیص پر ایسان کے آئے کو تیارٹیس ہیں و جھوٹ کے ایسان کے آئے کہ تی اس جھوٹ کے کھی ان کو ایسان کے آئے کو تیارٹیس ہیں و جھوٹ کے کھی ایسان کے آئے کو تیارٹیس ہیں و جھوٹ کے کھی کے اس بات کے اس بات کے اس بات کے اس بات کے ایسان کے آئے کو تیارٹیس ہیں و جھوٹ کے کسی ایسان کے آئے کو تیارٹیس ہیں و کھی کے اس بات کے ایسان کے آئے کو تیارٹیس ہیں و کسی کے ایسان کے آئے کو تیارٹیس ہیں و کھی کے اس کی ایسان کے آئے کہ کو کے کھی کو کھی کو کھی کی ایسان کے آئے کو کی کھی کی کے کہ کو کھی کے اس کے کہ کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کی کے کہ کی کھی کو کھی کی کے کھی کے کھی کے کو کھی کو کھی کی کھی کی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کی کھی کو کھی کے کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی

مُطَهِّورُک کے ماحول سے دورکر کے پاک کرنے والا ہے۔ قال روح المعانی صفیہ ۱۸۱نے سیع جدیم نے دوصفے پہلے بیان کی کہانڈیم کو گندے اوگوں کے ماحول سے دورکر کے پاک کرنے والا ہے۔ قال روح المعانی صفیہ ۱۸۱نے سیع جدیم ان یکون تعظیم و علیه السلام بہتھیدہ عنهم بالرفع و یعتمل ان یکون بنجانه معا قصد وافعله به من القتل (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یا احتمال ہے کہ پاک کرنے کا مطلب بیہ وکما ہے کوافوا کراوران سے دُورکر کے ان سے پاک کردیں گے۔ اور یہ بھی اختال ہے کہان کے اراوہ قتی میں اور جو تہمارے نہیں ورخ تہمارے نہیں کہ طعون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معنی سے کہ بات کہ المعانی مطلوب کے اور ایم کی اور ایک تغیر بیہ کہ برونے تم پرجوائز امات لگائے ہیں اور جو تہمارے نہیں کو مطلوب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معنی مناز میں سے بری کردے گا۔

جَمَاعِيلِ الْلَهِ يُنَ الْتَبَعُوكِ فُو قَ اللّهِ يُنَ كَفُرُوا: الله بِل شاط فَ عفرت مِسلَ عليه السلام كو خطاب فرما .. لا سنة مي من ما يارَ جَاعِلُ اللّهِ يَنَ التَّبَعُوكَ فَوْقَ اللّهِ يَنَ كَفَرُوا إللّي يَوْمِ الْفِيَامَةِ (لاَ مِي) (جن لوكون فَيْمَ الاَ التَّالَ كِيَانَ كُوتِيامَت تَكَ ان لوكون بِرعَالِ ركون كَاجِهُون فَيُمْرِيا)

فلطین کے آیک چھوٹے سے گڑے میں اولاً انگریزوں کے تسلط دینے سے اور اب اس یک کی سر پرتی میں جو یہودیوں کی تام نہاد حکومت قائم ہے اس کی وجہ ہے آیت کے مضمون پر کوئی اشکال نہ کیا جائے۔ چونکہ بہ حکومت آئیس نصار کی نے بی دی ہے اور نصار کی تی ان کی سر پرتی کررہے ہیں اور پورے عالم کے مسلمان اور نصار کی ل کران پر تعداواور اموال اور بتھیاروں کے اعتبار سے عالب بی ہیں اس لئے ان کی حکومت قائم ہونے سے آیت قرآنی کے مضمون پر کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ اگر نصار کی ان کی سر پرتی ہے ہاتھ افعالیں تو ان کی عام نہاد حکومت و راوی بھی باتی نہیں رو سکتی۔

پر فرمایافیم الی مو جعنگی (ای بید) اس می بدارشاد فرمایا کددنیا می تو غالب اور مفلوب کافر اور مون سب بی زندگی گذاری مح پر سب کو بیری طرف لوشا بوگا اور میدان قیاست می ان سب با تول کے بارے می فیلے کردوں کا جن کے بارے میں اختلاف رکھتے ہواس اختلاف میں مفرت میسی علیہ السلام کی شخصیت بھی ہاں کو یہود یول نے اللہ کا جن کے بارے میں اختلاف رکھتے ہواس اختلاف میں مفرت میسی علیہ السلام کی شخصیت بھی ہاں کو یہود یول نے اللہ کا میں مانا اور نصاری میں ہے کسی نے خدا مانا کسی نے خدا کا بیٹا اور مسلمانوں نے قرآن میسم اور رسول کر یم اللہ کی تعلیمات کی وجہ سے ان کے بارے میں جس محمد عقا کور کے قوامت کے دن غلاع قا کور کھنے والوں کو بھی بات کا پر پر جل جائے گا۔

کافرول کے لئے وعیدعذاب شدیداورائل ایمان کے لئے اجروثواب کا وعدہ

قضعید

تفصید

تو ایم مون اور کافر بھی زعور ہے ہیں اور کھاتے ہیں۔ بیسب دنیاوی امور ہیں آخرت میں

تو ایمان مار نجات ہوگا ایمان اورائل سالح کی بنیا پر جنت طے گی اوراس وقت اعمال کا پُر اپورابداللہ پاک کی طرف سے

دیدیا جائے گا اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لئے و نیا ہی بھی ہزا ہے اور آخرت میں بھی ، بیسزا تخلف صورتوں میں

فلا بر ہوتی رہتی ہے۔ جب مسلمان جباد کرتے تھے (جواب بھی واجب ہے) اس وقت کافر ان کے ہاتھوں تی ہوتے تھے قدر

ہوتے تھے غلام باعدی بنائے جاتے تھے جزید دیے پر مجورہوتے تھے۔ اور اب بھی ان کے ملکوں میں جاتی آتی رہتی ہے۔ نی

مسلمانوں کے ملکوں میں جو بھی اس طرح کی کوئی چیز آجاتی ہے۔ وہ کفارہ سیخات کافر ربید بنی ہے۔ نسار تی کا وہ باس کی اور ایک بیات کی دیور بوتے ہے۔ نسار تی کا دنیا میں

مسلمانوں کے ملکوں میں جو بھی اس طرح کی کوئی چیز آجاتی ہے۔ وہ کفارہ سیخات کافر ربید بنی ہے۔ نسار تی کا دنیا میں

مسلمانوں کے ملکوں میں جو بھی اس طرح کی کوئی چیز آجاتی ہے۔ وہ کفارہ سیخات کافر ربید بنی ہے۔ نسار تی کا دنیا میں

مسلمانوں کے ملکوں میں جو بھی اس طرح کی کوئی چیز آجاتی ہے۔ وہ کفارہ سیخات کافر ربید بنی ہے۔ نسار تی کافر کیا ہی کہا سیکا کی دیا میں بین بھی اس طرح کی کوئی چیز آجاتی ہے۔ وہ کفارہ سیخات کے سیخی ہوں میں جو کھی اس طرح کی کوئی چیز آجاتی ہے۔ وہ کفارہ سیخات کے سیخی ہوں میں جو کھی اس طرح کی کوئی چیز آجاتی ہے۔ وہ کفارہ سیخات کے سیخی ہوں میں جو کھی اس کی دیا کی سیکھی ہوتے ہوں ہی خورہ کیا گی دوران کی دوران کی سیان کی دوران کے دیا گیا ہی دوران کی دوران کی دوران کے کوئی دیاں کی دوران کی دوران کے کوئی دیاں کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی کوئی دیاں کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی کوئی دیاں کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کیا کی دوران کیا کی دوران کی دوران

کداے جمد ہے جوآپ کی نبوت کی تھندین کرتے ہیں ان چیزوں کوکوئی جس نیں جان سکتا جب تک کہ پرانی کتاب نہ پڑھی ہو یا کسی معلم سے علم حاصل نہ کیا ہوآپ کو روٹوں باتیں حاصل نیں للذاریں معلومات متعین طور پروٹی کے ذریعی آپ کو معلوم ہو کیں و اللّہ تحقی الْمَحَرِیْنِم اور ذکر حکیم بین قرآن تھی مجمی ہم آپ کوستاتے ہیں جو باطل سے محفوظ ہاور حکمتوں سے کہ ہے۔

اِنَ مَثَلَ عِنْهِى عِنْدُ اللهِ كَمْثُلِ ادَمُ خَلَقَة مِنْ تُوَابِ ثُوّ قَالَ لَذَكُنْ فَيَكُونَ الْحَيْمِنَ به فبالله عزد يك بن كامثال الك به بيعة دم كامثال بيدا لم بيان كان عبران عزاد به به بان الله يك في برق بيا بيدان العبار فقال توك فلا تكثّ فرن المُهُ بَرِينَ هو فمن عالم الله مِن العبر فقال على العبر فقال عن العبر فقال عن عنوا المعالى المنافق المنافقة المنا

حضرت عیسی علیه السلام کی پیدائش حضرت آدم علیه السلام کی طرح سے ہے قصصه بید السلام کی طرح سے ہے قصصه بید : سیدنا حضرت میں علیه السلام کی پیدائش جو بغیر باپ کے ہوئی اس پر یہود یوں نے شک کیا اور حضرت مریم علیما السلام پر تبہت لگائی اور آج بھی قرآن کے مکریں ای کیکر کو پیٹ رہے ہیں ان کی بجوش پیش آتا کہ بلاب ہے مریم بنول کے ہاں کیسے لڑکا پیدا ہوگیا؟ اللہ جل شانہ نے ان سب کے انتہاب اور استبعاد کا جواب دے ویا اور قرما یا إِنْ مَعَلَ

عِيْسى عِنْدَائِلْهِ كَمَفَلِ ادَمَ (الاية ؟)الله تعالى كرز ويكينى كى پيدائش الى ى ب بيسة وم كو پيدافر مادياء آوم كا پتلا منايا عِمراس ش روح چونك دى بس باذن الله بغير مال باپ كے پيدافر ماديا اور پھر ابوالبشر كاجوڑ الينى معرب حوال كى كے جسم سے پيدافر ماديا (عَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا) اور معرت عينى كو بغير باپ كے پيدافر ماديا۔

اللہ جل شاد نے انسانوں کی عام خلیق کا سب والدین کے طاب کو بنادیا ہے اور سلسلہ سب کے ساسنے ہے عادة مستمرہ ہے اس کے اس میں کسی کو تعجب نیں اور ایک جان کو بغیر مال باپ کے پیدا فر مایا اور ایک جان کو بغیر مال کے اور ایک جان کو بغیر مال کے اور ایک جان کو بغیر مال ہے اور ایک جان کو بغیر مال باپ کے پیدا اور ایک جان کو بغیر مال باپ کے پیدا فر مایا ان سب میں اس کی تقدرت جی مظاہرے جیں۔ جو ذات پاک بغیر مال باپ کے پیدا فر مادے۔ قرآن وصدیت کی تقریحات ہوتے ہوئے حضرت سیلی فرمائے اسے اس پر بھی قدرت ہے کہ بغیر باپ کے پیدا فرمادے۔ قرآن وصدیت کی تعریک تات ہوتے ہوئے حضرت سیلی علید السلام کی پیدائش آدم کی طرح ہے۔

پیرفر مایا آلیکی من رایک قلا تنگئ مِن المُمُتَوِیْنَ، کرید جو پیحدیان موا آپ کرب کی طرف ہے تن ہے آپ شک کرنے والول میں سے نہ موجا کیں بظاہرات میں خطاب دسول الفقائی کو ہے اور متصود است کو خطاب کرنا ہے کہ وہ کسی طرح سے شک میں نہ پڑیں۔ کما قان البغوی فی معالم النے زیل النحطاب للنبی مالیکی و المعراد امت د (صفحہ ۲۰۰۱ن؟)۔ اسباب النزول صفحہ ۹۸ میں لکھا ہے کہ جران کے نصاری کا ایک وفد آیا اس نے رسول اللہ علی ہے کہا کہ کیا

بات ہے آپ ہمارے صاحب کو (بعنی ہم جے مانے ہیں) برا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کیا کہتا ہوں؟ کہنے گئے آپ
کہتے ہیں کہ دوا کیک بندہ ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں دواللہ کے بندے اور رسول ہیں اور دواللہ کا کلمہ ہیں جے کنواری عورت
بنول کی طرف ڈالا۔ بیس کر دولوگ غصہ ہو گئے اور کہنے گئے کیا کوئی انسان بھی بغیر باپ کے آپ نے دیکھا ہے۔ ہمیں کوئی
مخص ایسا دکھا ڈجو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہواس پر اللہ تعالیٰ نے آ ہے۔ اِنْ مَثَلَ عِنْسَیٰ عِنْدُ اللّٰهِ تَحَمَّمُولِ آدَمَ مَا زَلَ فرمادی
جس جی ان کا جواب نے کور ہے۔

تساری کووجوت مهابلہ:

اللہ تعالی کی کووجوت مهابلہ اللہ تاہیں میں دعوت مبابلہ کا ذکر ہے۔ مضرابن کیر نے صفح ۱۳۳۸ نے ایس میں دعوت مبابلہ کا ذکر ہے۔ مضرابن کیر نے صفح ۱۳۳۸ نے ایس میں دعوت مبابلہ کا ذکر ہے۔ مضرابن کیر نے صفح ۱۳۳۸ نے ایس میں دعوت میں ماضر ہوا ان سے تقلی کیا ہے کہ نجران کے نصاری کا ایک وفد جو ساتھ آ دمیوں پر مشمل تھا رسول اللہ علی کی خدمت میں ماضر ہوا ان میں ہے دہ ایشان میں سے ایک فیص کوسید میں چودہ اجتماص ان کے اشراف میں سے سے جن کی طرف ہر معاملہ میں رجوع کیا جاتا تھا ان میں سے ایک فیص کوسید کہتے ہے جس کا نام اسم تھا اور ایک فیص ابو حارث تھا اور بھی لوگ سے ان میں عاقب ان کا امیر تھا اور صاحب رائے سمجھا جاتا تھا ای سے مشورہ لیتے تھے اور اس کی ہررائے پر کمل کرتے تھے اور سیّدان کا عالم تھا۔ ان کی مجلسوں اور محفلوں کا وی ذمہ دارتھا تی کر بن واکل کے تھیلے سے تھا اور عرب میں نصر وی تعلیم و تدریس کا ذمہ دارتھا تی کر بن واکل کے تھیلے سے تھا اور عرب تھا ۔ رومیوں نے اس کی ہوئی تنظیم کی اس کے لئے گرجا کھرینا دیے۔ اور اس کی طرح طرح سے خدمت کی ۔ اس فیص کو رسول اللہ علی کے تشریف لانے کا علم تھا کتب سابقہ میں آ پ کی صفات نہ کور جیں ان سے خدمت کی ۔ اس فیص کو رسول اللہ علی کے تشریف لانے کا علم تھا کتب سابقہ میں آ پ کی صفات نہ کور جیں ان سے خدمت کی ۔ اس فیص کو رسول اللہ علی ہوئی تھے کے تشریف لانے کا علم تھا کتب سابقہ میں آ پ کی صفات نہ کور جیں ان سے خدمت کی ۔ اس فیص کو رسول اللہ علی ہوئی تھیں گوئی گائے کو اس کے سے کر جی سابقہ میں آ پ کی صفات نہ کور جیں ان سے

واقف تھا۔ لیکن آنخضرت علیہ کی تشریف آوری پر بھی تفرانیت پر مصر رہا۔ دنیاوی اکرام اور عزت و جاہ نے اس کو اسلام قبول کرنے سے ہازر کھا۔

جب برلوگ مدینہ تورہ پنچ تورسول اللہ عظامت کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نماز محمر سے فارغ ہوئے سے اور محبر ہی جن تر بھی جن اور خوب ہوں ہے ۔ ان لوگوں نے بہت ہی برھیا کپڑے بہن رکھے تضاور خوب ہوں ہے ان ور سے اور مارٹ محبر سے اور مارٹ محبر سے اور مارٹ محبر سے اور مارٹ محبر سے اور مارٹ ما قب محبر سے ان کی اپنی نماز کا وقت آگی ہے کو تنگو کی اور وہ بی اپنی شرک ہو باتی چش کرنے گئے کی نے کہا جیسی اللہ ہے کی اللہ ہے کہا ولڈ اللہ ہے کی نے کہا ولڈ اللہ ہے کی نے کہا جیسی اللہ ہے کہا ولڈ اللہ ہے کی نے کہا ہے کہا ہے کہ ہے کہا ولڈ اللہ ہے کی نے کہا ولڈ اللہ ہے کی نے کہا ولڈ اللہ ہے کہا ہے کہا ولڈ اللہ ہے کہا ہے کہا

مرابله كاطريقيد في اولادادر عورت يقى كه بم إنى اولادادر عورتون سميت أجاتي بين تم بهى انى اولادادر عورتون اورائي المائية عائق كري المحادث المرائية المرائية على المرائية بين ا

نصاری نجران سے مال لینے برطی :

ادرہ میں ہرسال دوہزار جوڑے کیڑوں کے بیش کیا کریں ہے۔

ایک ہزار ماہ صفر میں اور ایک ہزار ماہ رجب میں ،آپ نے ان سے اس بات پرسلے کرلی اور فر مایات ہم ہاں ذات کی جس کے بین میری جان ہے ان کی خوان پر عذاب منڈلا رہاتھا آگر وہ مبایلہ کر لیتے تو منے کردیے جاتے اور بندر اور خزی مناد کے جاتے اور بندر اور خزی مناد کے جاتے اور ان کے سارے علاقے کو آگ میں جلا کرفتم کردی اور نجران کے لوگ بالکل فتم ہوجاتے یہاں تک کہ برند ہے ۔ اور ایک سال بھی پورانہ ہوتا کہ تمام نصاری بلاک ہوجاتے۔

تفیر این کثیر میں سنی ۱۹ س ج ایجوالہ مند احد حضرت این عباس نے نقل کیا ہے کہ بیلوگ جورسول اللہ علیہ کے میلوگ جورسول اللہ علیہ کے میلا کرنے کو تیار ہورہ ہے کہ ایس ہوتے کہ خطائی میں ایس ہوتے کہ نہ مال میں سے کسی کو پاتے ۔ (اورخود بھی مرجاتے )

نصاری مبلد کے راضی نہ ہوئے اور ایسان سے دوگر دائی کر بیٹے اور یہ جانے ہوئے کہ محر کی سکتھ واقعی اللہ کے رسول ہیں ایمان نہ لاے اور ایمان سے دوگر دائی کر بیٹے اور آج کک ان کا بھی طریقہ ہے حضرات علاء کرا م نے بار ہامناظر دوں میں ان کو تکست دی ہے۔ ان کی موجودہ انجیل میں تحریف تابت کی ہان کے دین کو مصنوی خود ماختہ دین بار ہا فابت کر چکے ہیں کیکن دہ اپنے دنیاوی افرانس سیاسیاور غیر سیاسید کی وجہ سے دین اسلام کو تبول نیس کرتے اور و نیا بھر دین بار ہا فابت کر چکے ہیں کیکن دہ اپنے دنیاوی افرانس سیاسید اور غیر سیاسید کی وجہ سے دین اسلام کو تبول نیس کرتے اور و نیا بھر میں فساد کررہ ہیں جس وقت رسول اللہ علیق نے ان کو مبلا کی دعوت دی تھی اس وقت سے لے کراتی تک ان کا بھی طریقہ رہا ہے انٹہ جل شاخ نے ارشاد فر مایا فیان قو آؤ افیان اللّه علیم آبا فیفیسیدین (کہ اگر بیاؤگر روگر دائی کریں تو انشہ منسدوں کو خوب جانے والا ہے) بیوعیواس وقت سے لے کراتی تک کے نصاد کا کواوراتی کے بعد جونصار کی تی سے اعراض کریں گے قیامت تک ان سب کوشائل ہے۔

### ربه شیئا کا کا یکین بعض ایک منظ اربابا هن دون الله فان تولوا فقولوا الله می و ا خرید دهمرای در ده که موز کریم آئی می کان کی دمرے کو رب در عاے مواکر دور دوکر دان کری و کددد کام کواد رہو کہ پاکامت المون

#### ابل كمّاب كوتو حيدكي وعوت

قصیمیں قصیمیں تمہارے نزدیک مسلم ہے ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مانتے ہواوروہ پر کہ ہم سب صرف اللہ کی عبادت کریں اوراس کے ماتھ کسی بھی چیز کوشریک ندھم ہرائیں اوراللہ کوچھوڈ کر آپس میں ایک دوسرے کورب نہ بنائیں۔

یبودونساری کومطوم تھا کہ ہمارے دین کی اصل تعلیم ہی ہے کے صرف انڈی عباوت کریں اور انڈی کے ساتھ

کی بھی چیز کوشر یک شکریں۔ اگر چا انہوں نے شرک افتیاد کرلیا تھا گئیں ان کے دین میں جو تھے بات تھی وہ ان کومعلوم تھی۔

اللہ تعالیٰ شائہ نے فر مایا کہ ان کوتو حید کی طرف بلا واور انہیں بتاؤ کہ بیدہ چیز ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے

اس کو تبول کروسی بات کو کول قبول نہیں کرتے۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے اس بات پر استعد لال کیا ہے کہ مسلمان عیسائیوں سے بیات کریں کہ وارا اور تمہارا اجن چیز وں پر اتفاق ہے دونوں قویس کر غیر قوموں کو ان چیز وں کی دعوت مسلمانوں کے ساتھ مل کرکام کریں اور تو حید کی دعوت دیے رہیں دیں بہوتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ مل کرکام کریں اور تو حید کی دعوت دیے رہیں العیاذ باللہ آ ہے کا بیسلم تبیل ہے آئر آن کی قوم کو دین کفر پر باقی رہنے کی اجازت نہیں جب تک وین اسلام قبول نہ کریں ووقوت میں شریک ہوجا کا جودہ موحد ہو گئے تو بیاتو نے غیر اقوام کودھو کہ و بناہ واکہ تھی تو حید کی دعوت میں شریک ہوجا کا کے باد جودہ موحد ہوئے کا بیاس کے بیتو غیر اقوام کودھو کہ و بناہ واکہ تھی تو حید کی دعوت میں شریک ہوجا کا انہ میں تھی میں انسلم تبالی نے بیان انڈ کا سلام ہول انڈ کی بین اللہ کا سلم ہول انڈ کا سلام ہول انڈ اجودہ موجد کی دونوں قان تو لیت فان علیک اٹھ المید بسین ادھوک بدعایہ الاسلام اسلم تسلم میں مقالے میں فران کولیت فان علیک اللہ المید بسین

( کدیش بختے اسلام کی دعوت دیتا ہوں تو اسلام تبول کرسلامت رہے گا۔اللہ بختے دُیراا بڑعطافر یائے گااورا کر تونے اعراض کیا تو تیرےاد پرتمام کاشکاروں کا محمالہ ہوگا)

مطلب بیرکداسلام قبول ندکرنے کی مجدسے تھھ پر تیرا گناہ تو ہوگا ہی تیری مجدسے تیری مملکت کے کاشت کارجواسلام قبول نہ کریں گےان کا گناہ بھی تھھ پر ہوگا کیونکہ تو ان کواسلام سے روکنے کا ذریعہ بے گا۔ اس کے بعد آنخضرت سرورعالم علیق نے اپنے کمتوب گرامی بھی آبت بالاتحریز مرائی (صحیح بخاری صفی ۵) آ تخضرت سرورعالم علی اول اسلام کی دعوت دی پھر آیت بالاتحریر فرمائی جس سے داختے ہوا کہ آیت شریفہ کا مقصد اسلام می کی دعوت دیتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یبودیت اور لفرانیت پر باتی رہتے ہوئے ہمارے ساتھول کردعوت تو حید کا کام کرو۔

قولہ تعالیٰ وَلا یَسْجِدَ بَعُطَا بَعُصا اَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللّهِ (اورنہ بنا کی ہم آپی میں ایک دوسرے کورب، اللہ کوچھوڑ کر )تغییرروح المعانی سفی ۱۹۳: جسمیں ہے کہ حضرت عدی بن حاتم (صحابیًّا) نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم غیراللہ کی عبادت تونیس کرتے تھے (پھریہ کیوں فربایا کہ آپی میں ایک دوسرے کورب نہ بنا کی ) آپ نے فربایا کیا وہ لوگ تمہارے لئے کچھ چیزوں کو طال اور پھھ چیزوں کو ترام قرار نہیں دیتے تھے اور تم ان کی بات بر علم نہیں کرتے تھے تو عرض کیا ہاں ایسا تو تھا، آپ نے فربایا یہ درب بنانے میں داخل ہے ( کیونکہ چیزوں کو طال یا حرام قرار دیتا صرف اللہ تعالیٰ کی ثان عالی کے لاکق ہے وہ خالق و مالک ہے اپنی تلوق میں جے چاہے جس کے لئے طال یا حرام قرار دیتا وے یہ مرتبہ میں اور کو حاصل نہیں ) واضح رہے کہ عدی بن حاتم پہلے نصرانی نہ جب رکھتے تھے۔

یکھن الکتن ایم تھا گئون فی ایر هیم و ما آئز کت التورا و والا نجیل الا من بعد الله من بعد الله من بعد الله و ایم می ارد من ماده می ادر ای می ورد اور ایس مرد ان کی بدر افکا تعقیقاؤن ها آئنده هو الا ما که بدر می ادا می می ادا می می ادر ایس می ان کا تعقیقاؤن ها آئنده هو الد ایس می انداز الله می الکت که الله می ا

اور بیے تی ہیں اور وہ توگ ہیں جو انھان لاے اور اللہ سب موشین کا ولی ہے۔

الل كما ب كى اس بات كى ترويد كه حضرت ابرا بيم عليه السلام يبودى يا نصرانى تصح قضعي : لبب المنقول مفيه ٥ يس ب (بحواله ولأل الله والله بقى) حضرت ابن عباس في العراقي يا به تجران كونسارى اور يبوديون كے على درسول الله علي في خدمت بين جن ہوئے اور آپ كے پاس جھڑا كرنے تكے على ويود نے كها كدا براہيم يبودى عى تقداور نسارى نے كہا وہ تو لعرانى عى تقداس براللہ تعالى نے آ بت بالا نازل فرمائى اور يبود ونسارى دونوں جاعق كى مرزش فرمائى كرتم كو جو تعور اساعلم حضرت موى ويسى عليما السلام كے بارے بيس تعالى سے متعلق تو تم نے پچو جب بازی کر کی کین جس چیز کا حمیں بالکل ہی علم بیں اس کے بارے بیں کیوں جب بازی کرتے ہو ۔ توریت اور انجیل میں جو با تیں بیں ان کا بہت مہیں علم ہے کین ان باتوں سے فلط نتیج نکال کرتم نے جمت بازی کی طرف تو کوئی بی ایرا ہیم علیہ السلام کے بارے بیس یہ دی گئی کرنا کہ وہ یہودی تھے یا نفران تھے بیتو جموث ہی جبوث ہے اس کی طرف تو کوئی بی اشارہ تمہاری کا بول میں نہیں ہے۔ ایرا ہیم علیہ السلام یہودی کیے ہوئے جی جہ کہ حضرت موئی علیہ السلام ان کنسل سے اس اور ان سے بینکو وں سال کے بعد دنیا بیل تشریف لائے اور میوث ہوئے اور ان پر توریت شریف بازل ہوئی و بین برد بیت حضرت موئی علیہ السلام سے شروع ہوائے تم بازک جوشی ان سے بینکو وں سال پہلے گذر چکا ہود وان کے دین پر کیے ہوگئی وں سال کے بعد تشریف لائے ان پر انجیل شریف کیے ہوگئی وی سال کے بعد تشریف لائے ان پر انجیل شریف کیے ہوگئی السلام بازل ہوئی۔ اب بتاؤ کہ حضرت ایرا تیم علیہ السلام ان کے دین پر کیے ہوسکتے ہیں؟ اور تم نے تو دین یہود بت اور دین بازل ہوئی۔ اب بتاؤ کہ حضرت ایرا تیم علیہ السلام ان کے دین پر کیے ہوسکتے ہیں؟ اور تم نے تو دین یہود بت اور دین نے مراند کی عبادت کرتے ہواور ایرا تیم علیہ السلام خالص موصد تھے شرک ملا ہے۔ خوالد کی کی بیدی کی انسان کے دین پر کیے ہوسکتے ہیں جو اور دین ہود بی تیس میں موسلے بھاری کے خویدار ہوائٹ کی گونو کی گونوں کی بیات کا وجود بی ٹیس تم اس کے مدی ہو یہ سب تمہاری بے عقی بھی ہو بیا ہی بیدی ہو بیا تی تو دیا ہود بی ٹیس تم اس کے مدی ہو یہ بیا کی تو دیا والد دیا ہود بی ٹیس تم اس کے مدی ہو یہ کہا کو تو دیا ہود بی ٹیس تم اس کے مدی ہو یہ تم کو تو نیا اور دیا تھی ہونا ہی ۔ بیا کہ بیا ہونا ہی ۔ بیا کہ بیونا ہی ۔ بیا کہ بیونا ہی بیونا ہی ۔ بیا کہ بیونا ہی بیا کہ بیونا ہی ۔ بیا کہ بیونا ہی بیا کہ بیونا ہی بیونا ہیں۔ بیا کہ بیونا ہی بیونا ہیں۔ بیا کہ بین ہونا ہی بیونا ہیں۔ بیا کو جود بی ٹیس تم اور کیا کہ بیونا ہیں۔ بیا کہ بیا کہ بیونا ہی بیا کہ بیونا ہیں۔ بیا کہ بیونا ہیں۔ بیا کہ بیونا ہیں۔ بیا کہ بیا کہ بیونا ہیں۔ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیونا ہیں۔ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیونا ہیں۔ بیا کہ بی

### اہل کتاب کی خواہش کے مسلمانوں کو گمراہ کردیں

قفده بيو: ان آيات بي اول قر سلمانوں كويريتايا كدائل كتاب كاليكروه ايدا بجو تهيس كمراه كرنے كوليد بان كى خواہش بك جس طرح ہو سكے تهيس كمراه كرليس كافروں كوير گوارانيس بكرتم اپنے وين پر دہواوروه اپنے وين پردين بلكدوه جاہتے ہيں كہ تم بھى كافر ہوجاؤ سوره بقره كركوع اللي گذر چكاب كدائل كتاب تهيس مرقد بنانے كى آرزور كھتے ہيں۔

وَدُكَثِينَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اَوْ يَوَدُهُ وَنَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِنْمَالِكُمْ كُفَادِ اَحَسَداً مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا فَهُو الْفَكُونُونَ مَنَ الْمَالِكُمْ كُفَادِ اَنْ فَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ مَنَاءً (لِينَ اِن كَ حُوا بَسُ لَهُمُ الْمَحَقَّ اور وو برابر بوجا مَن اور مور ومحق مِن المحتفي اور مور ومحق مِن المحتفي اور مور ومحق مِن الله وقوا المُوتَكُفُرُونَ (اور الن كى خوا بش جاكاش مَن كافر بوجات في زائد و فعاد كل اور مرابر كين في الله وقوا المؤتكفُرُونَ (اور الن كى خوا بش جاكاش مَن كافر بوجات) زمان في بير وابش من المحتفود في المحتفود الله الله وقوا المؤتكفُرُونَ (اور الن كى خوا بش جاكاش مَن كافر بوجات كان المحتفود في المحتفود الله الله وقوا الله كي بير خوا بش بير بير الله و في المحتفود كافر الله بير بير الله و في المحتفود في المحتفود في المحتفود في المحتفود في المحتفود في المحتمود في المحتفود في المحتفود

اے اہل کماب! تم کیوں کفراختیاد کرتے ہواور تن کو باطل کیماتھ کیوں ملاتے ہو؟ پر اہل کاب سے خطاب فرمایا کہتم اللہ کا آند عظافہ کی نبوت خطاب فرمایا کہتم اللہ کا آند عظافہ کی نبوت اور سالت پرجود لاکل قاطعہ سامنے آنچے ہیں ان کو جانے ہوئے کمرائی کو اعتباد کرنا بخت و ریخت عذاب کا ذریعہ۔

نیز فرمایا کدالل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں تھو اکرتے ہو،اس کے بارے میں حضرت حسن نے فرمایا کدتوریت اور انجیل میں جوانہوں نے تحریف کر لیتن تھو طاکرنے سے وہ مراد ہے اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ

اس سے بیمراد ہے کہ ووزبان سے اسلام طاہر کرتے تھے اور دلول میں انہوں نے کفرائقتیا دکر دکھا تھا۔ منافق ہے ہوئے سے اس کی تغییر میں اور بھی بعض اقوال میں ،مزید فرمایا و تکٹیکٹو و النظم و اَلْنَتُم تَعَلَمُونَ کَدَمَ حَق کو یعنی تھے رسول اللہ علی ہے اس کی تغییر میں اور بھی برحت ہوں اللہ علی کہ دوہ بی برحق ہیں ، یہودی آئیں میں اور بعض مرتب انصار اور مہاجرین کے سامت یہ بات کہ دیتے تھے کہ آنخضرت سرور عالم علی واقعی اللہ کے رسول ہیں لیکن و نیا وی اغراض کی وجہ سے حق قبول ہیں کی و نیا وی اغراض کی وجہ سے حق قبول ہیں کرتے تھے ۔ جانتے ہو چھتے ہوئے گراہ ہونا بہت ہوی شقاوت ہے۔

و قالت ظارِفَة فَن اهْلِ الْكُونِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُوْا عِلَى الْمُوْا وَجَهُ النَّهَارِ الر الر كها الل تاب ع الله مرور في كه المان الا الله إلا المؤلفية الله ليمن تبعقوية ملا على الذي مردع من على المواقع المحافظة في المؤلفية في الله المؤلفية المؤلفية في الله المؤلفية الله المؤلفية الله المؤلفية في المؤلفية في المؤلفية الله المؤلفية المؤلفة المؤلفة المؤلفية المؤلفة المؤلفية المؤلفة ال

#### یبودیوں کی ایک مکاری کا تذکرہ

انہوں نے اپنے خیال میں مسلمانوں کوورغلانے کے لئے اختیار کیالیکن وشمنوں کے مکروفریب کا انحمد دلتہ سم مسلمان نے سیجھ مجمی اثر نہ لیا۔

اوربعض مفسرين نے وَلَا تُؤُمِنُو اللّه لِمَنْ تَبعَ فِينَكُمُ كامطلب بيهايا ہے كرتم صرف اى فخص برايمان لاة چوتهارے دین کی موافقت کرتا ہو کما فی معالم الٹزیل ای ولا تصدقوا الا نسن تبع دینکم ای وافق ملتكم (جس كامعنى يد ب كدمحمر رسول الله عليقة جونكه في شريعت في كرا تي بين اوروه تمباري شريعت مي موافق نيس ب اس کے تم ان برایمان خداد) الله جل ثلاث خرمایا فُلُ إِنَّ الْهُائِي هُذَي اللَّهِ كرا مع عَلِيْكُ آب فرمادي كرباشيد ہدایت اللہ عی کی بدایت ہے وہ جے بدایت وینا جا ہے اور ہدایت پر رکھنا جا ہے اے کی کر بیر ہدایت سے نیس روک عمق ب معنى كمل تغيير كے مطابق ہے اور دوسرى تغيير كے مطابق اس كايد هدى موكا كداللہ كوا نقليار ہے كدا بني بيسي موئى ايك شريعت كو منسوخ کردے اوراس کی جگدو دسری شریعت بھیج وے اوراس برعمل کرنے کا تھم فرمادے جب اللہ تعالی نے نبی آخر الزمان محدرسول الله عليه عند البعدد وسرى شريعت بمينج دى تواسة قبول كرلوا كراس كے خلاف چلو مے تو برا ير كفرى كمراى ميں رہو مَ قُول تعالى أَنْ يُؤْتِي آحَد مِنْلَ مَا أُوتِينُهُ ال يَن يَن يوديول كى أيك بات كا تذكره فرما إعداد وه يدكه انهول في آ پس بن کہا کہتم مجھی بیقصدیق مذکرنا کہتم کوجوعلم اور کتاب اور محکست دی گئی ہے اس جیسی کسی اور کوجھی عطا کی گئی ہو جلم وور كناب اور حكمت بيصرف جاران حصد ب، نيزانهول في يكي كباكيم اس بات كى بعى تقعد ين فرا كرتم ارسار يرب ك پاس دوسرے لوگ ججت میں تم پرغالب آ جائیں ہے۔ کیونکہ تمہارای دین سیح ہاس صورت میں اُن بنو تنی ہے پہلے ایک وَلَا تُوْمِنُوا مقدر مانا موكا صاحب بيان العرآن في أن يُؤلى أحَد مِفلَ مَا أُوتِينُهُم كَتغيراس طرح كى بكراب يبوديوا تم ايك باتم اس لي كرت موكم مين مسلمانول يرصد بكرانيس أسانى كناب كول الم ي يايلوك تم يدين مناظرہ میں کیوں غالب ؟ جاتے ہیں اس صدى وجد اسام اور ايل اسلام كے تنزل كى كوششيں كرتے مواس صورت ميں أنُ يُؤنني سند يملِ تدبرتها فلنه مقدر ائع كاصرورت موكى\_

آ خریس میرود یول کی تر دید فرمائی اور ادشا و فرمایا فکل اِنَّ الْفَصْلَ بِیدِ اللَّهِ مُوَ بِیهِ مَنْ یُشاءُ (الآب) آپ فرماد یجے کہ بلاشبہ فضل اللہ کے ہاتھ یں ہوہ جس کو جا ہے عطافر ما دے، وہ یوی وسعت والا ہے ہوئے علم والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو جا ہے مخصوص فرمادے اور وہ ہوئے فضل والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم النہین سیدنا محد عربی ساتھ کو نبوت ورسالت سے نواز دیا اوران پر کتاب نازل فرمادی اوران کے ذریعہ ہدایت پھیلا دی اس پرتم کو حسد کرتا جہالت اور کفر

ہے بیتو اللہ تعالی پراعتر اض ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کے علاوہ کسی دوسر سے کو نبی کیوں بنایا۔ بی صبیت جا بلید اہل علم کو بریاد

کردیتی ہے ہمزید تو منتی اور تشریح کے لئے سورہ یقرہ (عالم) ہیں بقیا اُن یُنڈول اللّٰهُ مِن فَصَلِه علی مَن یُشَاءُ مِن عِمَادِه کی

تعمیر دیکھی جائے (افوار البیان سفرہ سان کا) یہ لوگ عصبیت جالمہ کی وجہ سے کفرا عتمیار کرنے اور کفر پر جے رہنے اورواگی
عذاب میں پڑنے کو تیار ہیں لیکن اللہ تعالی سے راسی ہونے پرتیار تین کدوہ اپنی رحمت سے جے جا ہا نیافشل عطافر مائے۔

اللہ کی شیبت اور ارادہ ہیں کی کوچوں کرنے کا مقام بین ۔

وَمِنْ اَهُلِى الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمُنُهُ بِقِنْطَادِي يُؤَدِّهِ الْكِكُ وَمِنْهُ مُرَّنُ إِنْ تَأْمُنُهُ بِلِيْنَا لِهِ مِن الْمَادِي الْمُلْكِيلُ الْمُلْكِيلُ الْمُلْكِيلُ الْمُلْكِيلُ الْمُلْكِيلُ الْمُلْكِيلُ الْمُلْكِيلُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

الل كتاب كي امانت داري اور خيانت كالتذكره

القرآن صفرے انج میں لکھتے ہیں کہ اِلّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَالِماً ہے معلوم ہوا کہ جس کا جن ہے وہ اس کے پیچے پرسکتا ہے اوم مسلسل اس کا پیچھا کرسکتا ہے جس کے اوپر جن ہے۔ وقد دلت الایة علی ان للطالب ملازمة المطلوب للدین۔

آ یت میں اہل کتاب کا تذکرہ تو ہے ہی اس است کے ناد ہندہ لوگوں کو بھی تندیہ ہے ترض لینے ادرا مانت رکھنے کے لئے تو جلد ہے جلد تیارہ وجاتے ہیں اور جب دینے کا دفت آتا ہے تو ٹال مٹول کرتے ہیں۔ صاحب تن کو چکر کھلاتے ہیں۔ پر بیٹان کرتے ہیں امانت کھا جاتے ہیں قرض مار لینے ہیں۔ پھر بدنیت لوگوں کی اللہ پاک کی طرف ہے مدوجی نہیں ہوتی سے بخاری صفی است کھا جاتے ہیں قرض اللہ عندے دوایت ہے کہ درسول اللہ عند نے ادشاد فر مایا کہ جس نے لوگوں کے مال لے لئے جن کی اوا آئی کا وہ اداوہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہے اوا فرما و بتا ہے بعنی اس کی حسن نہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اے فضل سے قرضوں کی اوا گئی کے لئے سموات پیدا فرما و بیٹے ہیں اور جس نے لوگوں کے مال لئے جنہیں وہ تلف کرنے کا ادادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تلف قرما و بتا ہے (مال اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا وہ ادادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تلف قرما و بتا ہے (مال اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا وہ ادادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تلف قرما و بتا ہے (مال اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا وہ ادادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تلف قرما و بتا ہے (مال اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا وہ انہ تا کہ وہ سے عذا ہ میں جائے گا) (کھا فی حاشیہ قالب خوادی عن المعینی)

میرود بول کار چھوٹ کہ میں ان پڑھول کا مال مارنا حلال ہے: بردیوں پر ایک اور

اُلاَ مِتِينَ مَسِيئل جب وَميوں نے جزيدا واكر ديا تو تمہارے لئے ان كے مال حلال تيس بن بال اگروہ اپنے نفول كى خوتى كے ساتھ ديں تو اور بات ہے۔

حجود نے فقیرول کا طریق کار۔

میں ان کے کی باپ دادا سے لوگ مرید ہو گئے تھے۔ ان بستیوں کوابنا مرید آباد بنارکھا ہے۔ سالا ندان علاقوں میں گشت کرتے ہیں اور جو بچھ چاہتے ہیں اور دولوگ کیا ظاور مردت کی دورت بھی اور جو بچھ چاہتے ہیں اور دولوگ کیا ظاور مردت کی دورت بھی اور جو بچھ چاہتے ہیں اور دولوگ کیا ظاور مردت کی دورت بھی سے بلا اجازت لیے ہوئے چلے جائے ہیں اور دولوگ کیا ظاور مردت کی دورت بھی سے بھی اس امر ع مسلم دورت کے مسلم دورت کی کامال طال نہیں ہے مگرید کہ وہ نفس کی خوتی سے درے دے کمانی المشکو قالا بعطیب نفسی مند ( فہردار کی مسلمان آ دی کامال طال نہیں ہے کر چوفش اگرا جازت دیدے جب بھی اس کا مال لینا طال بنیں ہوتا اگر چردہ فاجری طور پر ذبان سے اجازت بھی دیدے یا فاموش دے ، اس لیے طیب نفس کی قید لگائی جو مال طیب نفس سے ندیلے گا وہ طال ندہدگا اور یہ بھی بھی لینا چاہئے کہ جوفش فاحق ہوا ندر سے اس کا باطن پاک ندہوا دراسے بردگ بھی کر بدید دیا جائے اگر چہ فوشد ہی سے ہو دہ جدیدا سے بھو دورہ ہدیاں کے لئے طال نہیں ہو اندر سے اس کا باطن پاک ندہوا دراسے بردگ بھی کہ خوشد فی بعقید ہو اُتھی فین الله نیوب المفتونین کرد گئی ہو اُتھی فین الله نیوب المفتونین کرد ہو اُتھی فین الله نیوب المفتونین کرد ہو کہ المفتونین کرد گئی ہو میں بوتا اگر جو نوشد ہو اور کے مال کو کرا موافدہ نہ ہوان پر موافدہ فرہ دورہ ہو اس کے لئے طال نہیں ہو کا تھی فین الله نیوب المفتونین کرد ہو کہ المفتونین کرد ہوں کہ مال کوئی ہو تھی ہو کا تھی فین الله نیوب المفتونین کرد ہو کہ کہ کان پر حول کے مالوں کوزام طریقے پردکھ لینے سان پرکوئی موافدہ نہ ہوان پر موافدہ مورد ہو ہو کہ اس کرد کوئی موافدہ نہ ہوان پر موافدہ مورد ہو ہوں کہ مورد ہو ہوں کہ کوئی موافدہ نہ ہوان پر موافدہ مورد ہو ہو کہ اس کرد کے ان پر حول کے مال کوئی موافدہ نہ ہوان پر موافدہ موافدہ موافدہ موافدہ موافدہ موافدہ نہ ہوان پر موافدہ م

اس آنت بس عبد بوراكرنے كى اہميت كابھى ذكر برالله عدد ويابندوں سے اس كا بوراكر مالا زم ب

الله سے الل كتاب كا يرعبد تھاكر نبى آخرائر مان الله في مي اسے انہوں نے پوراند كيا اور برمسلمان كا الله سے عبد ہے كہ ش آپ كے احكام كى قبيل كروں كا معزت مغيان بن عبدالله تقفى رضى الله عند نے عرض كيايا رسول الله جھے ايك بات بناد يہے جس كے بعد جھے آپ كے عادہ كى اور سے بع چھاند پڑے اور بيات اسلام كى باتوں ميں سب سے زيادہ جامع ہو آپ نے فرمايا قبل آمنت بالمله فيم استقم (توآمنت باللہ كہدرے اور اس پر جمارے) (روادمسلم كماني المشكلة قاصفي 11)

اسلام کاکلہ پڑھ لینا تھن ذبانی بات نیس ہےاس کی ذمدواریاں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہے اقرار ہے اور عہد ہے کہ میں آپ کے احکام پر چلوں گا جو آپ کی کمآب اور آپ کے رسول کے ذریعے بھے پہنچ ہیں۔ اسلام کی جو پاندیاں ہیں ہر مسلمان ان کے پورے کرنے کا عہد کر چکا ہے ان کا پورا کر نالازم ہے اور بندوں ہے بھی بہت ہے عہد کے جاتے ہیں ان میں ہے جو گناہ نہ ہواس کا پورا کر نالازم ہے۔ سورہ نی اسرائیل میں فرمایا وَ اَوُ فُوْ ابالعَهٰدِ اِنَّ الْعَهٰدَ کُانَ مَسْتُو لاَ (اور عہد کو پورا کرہ بلا شبرعبد کے بارے میں باز پری ہونے والی ہے) حضرت عبداللہ بن عروضی اللہ عند سے روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا کہ چار چیزیں جس محض میں بول کی خاص منافق ہوگا اور جس میں ان میں روایت ہوگی جب تک اے چوڑ ندوے گا اس میں نفاق کی آیک خصلت موجود ہوگی (۱) جب اس کے پاس امانت رکمی جائے تو خیانت کرے۔ (۲) جب بات کرے تو جموٹ ہولے۔ (۳) جب عہد کرے تو دھو کہ دے۔ (۳) جب بھڑ ا

الله کے عہد کے عوض دنیا کمانے والوں کو تنبیہ

قضصی است برویوں سے جواللہ تعالی کا عہد تھا کہ بی آخر از بان صفرت جررسول اللہ عظافہ پر ایمان لا کمیں ہے اس عہد کوانہوں نے اپنے عوام سے چھپایا اور بدل بھی دیا۔ کوئکہ جوسفات آوریت شریف میں رسول اللہ عظافہ کی پرجی تھیں ان کو واقعی طور پر جانے کے باوجود بھی تغیر تبدل کر دیا اور اپنے عوام کو بتایا کہ جوسفات ہم نے پرجی ہیں وہ ان پرمنطبق نہیں ہوتیں اور اس طرح اسپ عوام کو اپنی جانب کر کے اپنی ریاست باتی رکی۔ اور اسپ عوام سے رشوت لیتے رہے۔ یہ عہد خداوندی کے بوش حقیر دنیا حاصل کرنا ہوا۔ حضرت عکر مرشنے فرمایا کہ بیآ بیت ابورافع اور کنا نداور کھی اور ان کے علاوہ دیگر خداوندی کے بوش حقیر دنیا حاصل کرنا ہوا۔ حضرت عکر مرشنے فرمایا کہ بیآ بیت ابورافع اور کنا نداور کھی اور ان کے علاوہ دیگر

رؤساء يبود كرباري يس نازل بوكي ان لوكول في رسول الله عليه كى ان صفات كوچمياد ياجوتوريت بتريف يل خدكورتيس اوران کو بدل کر دوسری صفات این قلم سے لکھ دیں اورانہوں نے تسم کھائی کہ بیسب اللہ کی طرف سے ہے تا کہ رشوتیں اور لعانے پینے کے طریقے جو جاری کرر کھے تھے وہ ہاتھ سے نہ جائیں۔اوران کے اتبار کے جو بچھ ملتا تھا وہ ملتار ہے۔ ببودی بالیات کے سلسلے ہیں جموثی فقسیں بھی کھاجاتے تھے اور اس طرح کی بھوتی قسم اوراس کا دیال: ز کتیں دوسر بے لوگوں ہے بھی صادر ہوتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں اس لئے کمی جماعت کا نام لینے کے بچائے عمومی بات ذکر فر مادی کہ جولوگ ایساایسا کر س میمان کے لئے آخرت میں کوئی حصیبیں ۔اللہ تعالیٰ ان برسخت عصیہ وگا اوراللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ فرمائے گا۔ اور ان کی طرف نظر رحمت ہے بھی تہیں و کھے گا۔۔۔۔۔۔۔ یہ تنس اللہ تعالیٰ کی نارانسٹی ظاہر کرنے سکے لے فریا کیں۔صاحب روح المعانی صفحۃ ۲۰: جسو لکھتے ہیں کہ بیلوگ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خود حساب لے ، بلکہ فرشتے ان سے بات کریں سے اور حساب لیس سے۔وکلا یُو تینیعہ کی تغییر کرتے ہوئے علامہ بغوی معالم النز بل صفحہ ۱۳۱:ج ش فيرمات بين كد اى لا يننى عليهم بالجميل ولا يطهر هم من اللنوب كداشتالي ان كواجما في كساته يادند فرائة كا او رانيس كنابول سے ياك تدكرے كا داور حافظ اين كثير صفحه ١٤٥٥: حا يس كلفة بيس كد اى من اللذوب والادناس ويامربهم الى الناريعي الدتوالي ال كوكتابول سے إكتيس كرے كااوران كودوزخ من بيج دےكا\_(شان کی مغفرت ہوگی جس سے ممناہ معاف ہوں اور نہ بیہ ہوگا کہ پکھ مدت کے لئے دوزخ میں بھیج کرممنا ہوں کی سزادے کریاک صاف کر کے جنت میں بیجا جائے جیٹا کربھش گناہ گار اہل اسلام کے ساتھ ہوگا کو کُھُمْ عَذَابٌ اَلِیُمْ اوران کے لئے وروناک عذاب ہے جس سے بھی ندکلیں ہے سیح بخاری سفحہ ۳۲۱، جا میں ہے کہ حضرت اعصف بن قیس رضی الله عند نے بیان فربایا کہ میرے اورایک بیودی محف کے درمیان زمین کے بارے میں مخاصت تھی اس نے انکار کردیا اورکہا کہ تمہارا کوئی حت نبیں میں اسے نبی اکرم علی کے خدمت میں لے گیار آنخضرت سرود عالم علیہ نے بھے سے فرمایا کیا تہارے یاس گواہ ہیں میں نے عرض کیانہیں۔ آ ب نے بہودی مے فرمایا کے توقعم کھا میں نے عرض کیا یارسول اللہ وہ توقعم کھا ہے گا اور میرامال کے جائكًا الشاقالي في الربية بدنا ول فراكيان الله ين يَشْعَرُون بِعَهْدِ اللَّهِ وَايْمَانِهِمُ فَمَنا فَلِيلا (الآية)

حظرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے رسول اللہ اللہ کا ارشاد اقل فر بایا کہ جو بھی کوئی فضی جموثی میں کھالے

تاکہ کسی کا مال اس کے ذریعے عاصل کر ہے تو اللہ تعالی ہے اس حال میں ملاقات کر ہے گا کہ اللہ تعالی اس پر غصہ بھوں کے ۔ اللہ

تعالی نے قرآ ان میں اس کی تقد این نازل فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود نے آ ہے بالا احلاوت فرمائی راوی صدیت

حضرت ابودائل (شاکردابن مسعود رضی اللہ عند) فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت اصعیف سے میری ملاقات بھوئی انہوں نے

فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نے آج تم سے کیا بیان کو بات ہے صدیمے بالا بیان کردی اور عرض کردیا کہ آخر میں انہوں

نے بیا ہے تا جات اللہ وی مسعود نے آج تم سے کیا بیان کیا میں نے ان سے صدیمے بالا بیان کردی اور عرض کردیا کہ آخر میں انہوں

نے بیا ہے تا ہور نے ان میں انہوں منور ہے اور انہوں منور کے بناری سفیہ ۱۲ سے انہوں کے بناری سفیہ ۱۲ سے کہ انہوں کے اللہ بیان کردی اور میں انہوں کے اللہ اور ان میں انٹر میں انٹر میں انٹر عند نے بیان فرمایا کہ ایک شخص مال بیجے کے لئے کھڑا ہوا اور اس نے اللہ میں حضرت عبدائلہ بن انی اوئی رضی انٹر عند نے بیان فرمایا کہ ایک شخص مال بیجے کے لئے کھڑا ہوا اور اس نے اللہ اللہ میں کہ کو انہوں کے اللہ میں کہ انہوں کے اللہ بیان کردی اور کے میں انٹر میں انٹر عند نے بیان فرمایا کہ ایک شخص مال بیجے کے لئے کھڑا ہوا اور اس نے اللہ دائلہ میں ان بیجے کے لئے کھڑا ہوا اور اس نے اللہ دائلہ میں کہ انہوں کے لئے کھڑا ہوا اور اس نے اللہ دائلہ کہ ان کے لئے کھڑا ہوا اور اس نے اللہ دائلہ کے انہوں کے لئے کھڑا ہوا اور اس نے اللہ دائلہ کے لئے کھڑا ہوا اور اس نے اللہ دائلہ کے لئے کھڑا ہوا اور اس نے ان کے ان سے میں ان کیا کہ کو کے ان کے کہ کو کہ کی ان کو کو کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کی کو کہ کو کو کو کو کہ ک

س پر ایت بن المدین یستوون بههیدالله و ایمابهم من المید مارس بول سر باران الحداد این به این المید المید المید ا خرکوره بالا روایات سے آیت کے چندا سیاب نزول معلوم ہوئے بیک وقت چند چزیں جع ہو کئیں ہوں جو

مرورہ بالا رورہ بالا رورہ ہے ہیں سے پیدا ہم بہروں سوم ہوتے بیت وست پیدی ہے ہیں ہوئی ہو اور ہوئی حسار آ یہ نازل ہونے کا سب بن کئیں اس میں کوئی بعد نہیں۔ آ یہ شریف میں اللہ کے حبد کو بد لنے والوں اور جموئی حتم کھا کہ دوسروں کا مال حاصل کرنے والوں کی قدمت فر مائی ہے اور ان کی آخرت کی سزاذکر کی ہے۔ آ یہ کا مضمون عام ہے اور ہر اس محض کوشال ہے جواس طرح کی حرکت کرے۔ معفرت ابوذروض اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ مقافیق نے ارشاد فر مایا کہ تین محض ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام ندفر مائے گا۔ ان کے لئے عذاب ایم ہے معمرت ابوذروض اللہ حضرت ابوذروض اللہ حضرت ابوذروض اللہ حضرت ابودروض کیا ان کا برا ہوا ور نقصان میں ہڑیں۔ کون جی بدگوگیا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اپنے کپڑوں کو شخفے سے اللہ معندے والا اور (کسی کو مجمودے کر) احسان جانے والا راورا پی بکری کے سامان کو جموئی حتم سووا بحواد ہی ہو والا ۔ (صحیح مسلم) نیز معفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ دسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فرمایا کہتم سووا بحواد ہی ہو الا ۔ (صحیح مسلم) نیز معفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ دسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فرمایا کہتم سووا بحواد ہی ہو الا ۔ (میکو مسلم) نیز معفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ دسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فرمایا کہتم سووا بحواد ہی ہو الور کرک کوشر کو تی ہے۔ (مکلو قالمان معند ۱۳۳۳ نے الذیناری وسلم)

بہت ہوگا ہوتا ہے اور وہ جموٹا مقدمہ لے جاتے ہیں بعض مرتبدی جموٹا ہوتا ہے اور وہ جموٹے کواہ پیش کردیتا ہے اور بعض مرتبد کی علیہ جموٹا ہوتا ہے وہ جموثی تنم کھا جاتا ہے۔ معزت ابوذر رضی اللہ عندے روایت ہے کردسول اللہ علیجے نے ارشاد فرمایا کر جم محتص نے اس چیز کا دعویٰ کیا جواس کی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور ایسا محتص اپنا ٹھکا نہ ووز خ میں بنا نے۔ (رواہ سلم)

حعزت عبداللہ بن انہی رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد قربایا کہ بوے برے کا ہوں میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور مال باپ کو تکلیف وینا ہے۔ جبوٹی تتم کھانا ہے اور جس کسی مخص نے بھی اپنی بات پر جتے ہوئے تتم کھائی اور اس میں چھر کے پر کے برابر بھی کوئی جبوٹی بات واخل کردی تو وہ متم مقانی اور اس میں جھر کے پر کے برابر بھی کوئی جبوٹی بات واخل کردی تو وہ متم مقانی اور اس میں جسا ہوں کے کے سیا ہ داخ بن جائے گے۔ (رواہ التر ندی کمانی المفلظ قاصل کردی ہوئے ا

وَإِنَّ مِنْهُ مُ لَغَرِيْقًا يَكُونَ الْسِنَهُ مُ بِالْكِتْبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُومِنَ الدِ اللهِ الْكِتْبِ وَمَا هُومِنَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا هُومِنَ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُومِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَنْ عَنْدِ اللهِ وَمَا لَهُ وَمِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا اللهِ وَمُنْ عِنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ وَمَا اللهِ وَمُنْ عِنْدِ اللهِ وَمُنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا اللهِ وَمُنْ عِنْدِ اللهِ وَمُنْ عِنْدُ اللهِ وَمُنْ عِنْدِ اللهِ وَمُنْ عِنْدِ اللهِ وَمُنْ عِنْدُ اللهُ وَمُنْ عِنْدِ اللهِ وَمُنْ عَنْدُ اللهِ وَمُنْ عِنْدُ اللهِ وَمُنْ عِنْدِ اللهِ وَمُنْ عِنْدُ اللهِ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهِ وَمُنْ اللهُ وَاللّهِ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

بعض اہل کتاب کتاب کتاب اللہ میں جو یق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہے ہے۔

قضعہ بیو:

سیآ بت بھی بہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی یاوگ توریت شریف میں تحریف اور تغیر کرتے تھے۔

بیان کرتے ہوئے اس انداز سے زبان موڈ کربات کرجاتے ہے کہ سنے والا یہ بچھ لے کہ یہ جو پھے کہ دہ ہیں بیالٹہ کی کتاب میں سے ہورول اللہ علی کے مامات جو توریت شریف میں پائی تھیں ان کو بدل دیا اور آیت رجم کو چھپالیا ہے تھے کرتے میں پائی تھیں ان کو بدل دیا اور آیت رجم کو چھپالیا ہے تھے کہ منے والا یہ بچھے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوالا تکہ وہ ان کی ہوئے تھا کہ وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی بات ہوئی تھی۔ اور ایسا بھی ہونا تھا کہ صاف ہی کہد دیتے تھے کہ بیاللہ کی طرف سے ہوالا تکہ وہ بات خود اپنی بنائی ہوئی بات ہوئی تھی۔ اور ایسا بھی ہونا تھا کہ صاف ہی کہد دیتے تھے کہ بیاللہ کی طرف سے ہوالا تکہ وہ بات خود مراس سے دی اور ایسا بھی میں تھا ہوں کی ایسی مثال ہے جیسے ایک فض سے مدی نے کہا کہ تو کھب کی مشمل مال ہو مطلب او پر عرض کیا گیا اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک فض سے مدی نے کہا کہ تو کھب کی سے مدا ہواتو اس کے تعلقین نے کہا کہ تو نے ہوئی تھی کہ گیا تھی کہ بی انہ کہ کہتم کھائی تو سے مطال کے وقعی کو بھوٹی تشم کھائی تو سے دیا ہواتو اس کے تعلقین نے کہا کہ تو نے جو ڈی تھی کہ کہتم کھائی تو سے کھا کہ سے مدا ہواتو اس کے تعلقین نے کہا کہتا تھائی تو سے کھائی تو سے کھا کہ کہتم کھائی تو سے کھا کہ کہتم کھائی تو سے کھا کہ بھی کہتم کھائی تو سے جو گوئی ہے۔

کا یک پیض علاقوں میں ہوتر بندکرنے کے بنجرے کو کہتے ہیں۔ کعبدگی ما انہی جا رہیں ہے با کید مثال فرہائے ہیں کہ یک مثال فرہائے ہیں کا یک بیٹ میں آئی تھی عرض کردی اس طرح کے اور بھی واقعات پیش آئے رہتے ہیں۔ صاحب معالم النزیل فرہائے ہیں کہ یک لوی لسانه عن کذا سے ماخوذ ہے اور یہ غیر کے معنی ہیں ہے۔ حافظ این کثیراس کا معنی بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:
یعرفون الکلم عن مواضعه ویدلون کلام الله و یوبلونه عن المعواد به لیوهموااللجملة انه فی کتاب الله کذاک یعد ویسسونه اللی الله و هو کذب علی الله و هم یعلمون من انفسهم انهم قد کنبوا وافتو وافی ذلک کلد ( کلمائے کوائی جگہ سے ہٹائے اور کلام الله میں تبدیلی کرتے ہے۔ اور کلام الله و میں انفسهم انهم قد کنبوا وافتو وافی دور فود جانے ہے کہ وہ اس کتاب میں ای طرح ہے۔ اور اسے اللہ تعالی کی طرف مشوب کریں اور یہ اللہ تعالی پر بہتاین ہے اور وہ خود جانے ہے کہ وہ اس پورے مل میں اند تعالی پر جموث بول رہے ہیں اور بہتان نگار ہے ہیں)

حافظ بغوی اور حافظ این کثیر نے زبان موڈ کر بیان کرنے کامعنی یکی لیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں۔ کرتے ہیں لینی اس کامطلب علظ بتاتے ہیں اور لوگوں کو یہ مجھاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کا مطلب تمہارے سامنے سے بیال کیا ہے وہ لوگ تحریف کرتے متے اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہتے اور جان ہو جھ کریے گناہ کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا:

فَوَيْلُ لِلَّذِيْنَ يَكُمُّوُنَ الْكِعَابَ بِآيُدِيْهِمْ لُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِاللَّهِ لِيَشْتُرُوابِهِ فَمَناً قَلِيُلاَ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ ايْدِيْهِمْ وَوَ يُلِّ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

پونک اللہ کی کتاب کی تعلیم ان کے ہاں عام نہیں تھی اور چند علماء ہی تھیکیدار ہے ہوئے تنے اس لئے اپنے عوام کوجو چاہتے تھے است مجماع ہے۔ است تحدید میں بھی بعض فرقے جوامال ہوئی ہیں حقیر دنیا کے لئل کتاب کی نقل اتارتے ہیں ایک واعظ صاحب جورسول اللہ علیقے کی بشریت کے مشکر تھے اپنے عوام کوخوش کرتے کے فئل اِنْدَمَا آفا اَسْسُوگار جمہ کرتے ہوئے ماکو تا اللہ بنا گئے اور اس سے بشریت کی نابت کر گئے اہل ہوئی کا پیاطریقہ ہوتا ہے کہ خواہ کا فربی ہوجا کی کیکن ان می عوام باراش نہ ہوں۔ اور عوام سے جوملتا ہے وہ ملتار ہے ۔

ماکان لِبُشَرِ اَن یُوْتِیهُ الله الینب و النّکُور و النّبؤة شُرُ یَفُول لِلنّاسِ کُونُوا عِبَادًا لِی مِن مَا کُونُول عِبَا کُونُول اللّکِلْبُ وَ لِیکَ کُونُول الکّنْ کُونُول الکُلْبُ وَ لِیکَ کُونُول کُون اللّکِلْبُ وَ لِیکَ کُونُول الکُلْبُ وَ لِیکَ کُونُول الکُلْبُ وَ لِیکُلُول اللّکِلْبُ وَ لِیکُلُول اللّکِلْبُ وَ لِیکُلُولُ اللّکُلُول اللّکِل اللّکُلُول اللّکِل اللّکُلُول اللّکِل اللّکُلُول اللّکُلُول اللّکِل اللّکُلُول اللّکِل اللّکُلُول اللّکِل اللّکُلُول اللّکِل اللّکُلُول اللّکُلُول اللّکُلُول اللّکُلُول اللّکُلُول اللّکُلُول اللّکُلُول اللّکِل اللّکُلُول اللّکُلُولُ اللّکُولُولُ اللّکُلُولُ اللّکُلُولُ اللّکُولُ اللّ

#### · ہرنبی کی بید عوت ہوتی تھی کہ اللہ والے بن جاؤ

قفسه المن المن الله المنتول صفي ٥٩ من ب كد جب مديد كے يہودى اور نجران كے نسارى رسول الله عليه كا خدمت بيل جمع ہو كے اور آ ب نے ان كواسلام كى دعوت دى تو ابوراض نے كہا (جو يہود كے قبيله بنى قريظہ ہے تھا) اسے جمد آ ب جو جاہتے ہيں كہ ہم آ ب كى عبادت كريں جيسے لعرانی عيلی عليہ السلام كى عبادت كرتے ہيں آ ب نے فرمايا معاذ الله (الله كى بناه) عيل اليك وعوت كيول دينے لگا؟ اس پر الله تعالی نے آ بت بالا نازل فرمائی اور حضرت حسن بھرى كئے نے فرمايا كوائى فرمايا كرتے ہيں جيسے آپس ميں ايك ووسر كوسلام كيا جاتا فرمايا كر ايك جو سے كوسلام كيا جاتا ہے كيا ہم ايسانه كريں ( كه آ ب كى دفعت اور عظمت ظاہر كرنے كے لئے ) آ ب كوسوده كريں آ ب نے فرمايا نيس ايسانه كرو ايس ہوائى ہے الله الله على الكرام كرواور صاحب تى كاحق بجيانو كونك الله كے سواكس كے لئے سجده كرنا ورست نہيں ہائى بر آ بت بالا از ل جوئى - (روح المعانی صفح میں ایش ہوں ہے اس بر آ بت بالا از ل جوئى - (روح المعانی صفح میں ایسانہ کر الله علی سے اس بر آ بت بالا از ل جوئى - (روح المعانی صفح میں ایسانہ کر الله کی سوائی کی دور المعانی صفح میں ایسانہ کر الله کی اگر الله کی اگر الم کر الله کی دور المعانی صفح کے الله کی دور الله کی دور الله کی الکر ام کر دو اور صاحب تى کاحق بہائو کو تک الله کے ساتھ ہوں گری اور سے نہیں ہوں ہوں ہوں کی دور الله کی دور الله کی دور الله کی دور کی الله کی دور کی دور الله کی دور کی دور کی الکر الله کی دور کی دور الله کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کھر کی دور کی کور کی دور کی دور

اور آیت کے دوسب زول بیان ہوئا گردونوں بی ہول اواس شرکونی بات قابل اشکال تیں آیت میں صاف صاف واضح طور پر بیان فر بایا کہ جس کی بشرکواللہ پاک کتاب اور حکمت عطافر مائے اور نبوت سے نوازے اس کے لئے کسی طرح سے بھی یہ بات جا کزئیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنانے کی دعوت دے۔ نبیوں کا کام تو یہ تھا کہ لوگوں کو خدائے پاک کی عبادت چیڑا کرا پی عبادت یا کسی بھی غیراللہ خدائے پاک کی عبادت چیڑا کرا پی عبادت یا کسی بھی غیراللہ کا طرف دعوت نبیس دے شیخت اس میں نصاری کی تر وید ہوگی جو یہ کہتے ہے کہتی علیا السلام سے اپنی اور اپنی ماں کی عبادت کی طرف دعوت دی ہے۔ اور یہود ہوں کے اس فول کا جس کی دعوت دی ہے۔ اور یہود ہوں کے اس قول کا بھی ردہ وگیا جنہوں نے کہا کہا ہے جو تم آئی عبادت کرانا چاہتے ہو۔ جس کسی بندہ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فر بایاس نے بہی دعوت دی کرتم رہائی بن جا کہ اللہ کا ایک عبادت کرو اللہ عالمی بندہ کو اللہ تعالیٰ بینا گئٹنٹم فکڈو شوئ ، اس کی تغیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی قوله تعالیٰ بینا گئٹٹم فکڈوشوں ن کو نوا ای کو نوا کذلک بسب منابولک علی تعلیم کم افکتاب ودر راست کم فہ والمعلوب ان لا یعفک العلم عن العمل اذ لا یعتد احد مما بدون الا تحل

اس کا مطلب بیہ کہ با وسید ہے جار بحرور نحو نو اے متعلق ہے۔ یعن تم لوگ ربانی ہوجاؤ۔ اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم ویتے ہواور کتاب کو پڑھتے ہوجس کتاب کی تعلیم ویتے ہواور جس کو پڑھتے پڑھاتے رہے ہواس کا نقاضا کی ہے کدربانی ہو اور جوتمہارے پاس علم ہے اس پڑل کرو کیونکہ علم بغیر عمل کے معترفین اور عل بغیر علم مسیح فیس۔

مجموی طور پران سب اقوال کا خلامہ یکی ہوا کہ ریانی وولوگ ہیں جوالل علم ہیں فقیہ ہیں حکیم ہیں متقی ہیں

ا بے علم رحمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق کی راہ بتاتے ہیں اور حق پر جلاتے ہیں۔اور ایمان تو بہر حال تو اب اور نجات آخرت کے لئے شرط ب عی ، بیسب چیزیں ہوں اور باایمان ہوتب ریانی کا معداق ہوگا جس کا ترجمہ حضرت تھیم الامت

تمانویؒ نے اللہ والے فرمایا۔ بیز جمد بہت جامع ہے اس میں علم اور عمل تعلیم قدر لیس عیادت اغلاق حسنہ سب مجموز جاتا ہے۔

ر با بين كى ذهددارى يكر خود مى على كري اوردوسرول كومي على ير داليس يسوره ما كده يش فرما يا الوَ الدَّيْ الوَّالنِيُّونَ وَالْاَسْعَارُ عَنْ فَوْلِهِمْ الْوَقْمَ وَالْحَلِهُمُ المستحتَ (كون نيس روكة ان كور بانى لوگ اورائل علم كناه كرا با تم كرت س

اورحرام كے كھاتے ہے)

مسنیفون (کیا نی تم کو کفر کا تھم دے گا بعد اس کے کہ تم اللہ کے فرمانبردار ہو)۔ اگرتم موصد ہوتو نی تم کوتو حیدے کول ہٹائے گا؟ وہ شرک کی دعوت نہیں دے سکتا۔ ہاں اپن نبوت اور رسالت برایمان لانے کی دعوت دے گا۔ جس کا وہ اسور ہے

اورجس پرائمان لائے بغیرتم موس نہیں ہو سکتے اور تمبا راعقید وقو حیداس پرائمان لائے بغیر تمہیں نجات نہیں ولاسکا۔

حصرات انبیاء کرام ملیم السلام کی وجوت رہتی کے صرف اللہ کے بند ہے بنواس کی عبادت کروئی آخرالز مال محترت مجدرسول اللہ علیہ السلام کی وجوت دی إوراس وجوت پر محنت کی۔ اور آپ کے محابہ نے بھی اس وجوت کے لئے مشتقت اٹھا کی اور جہاد کئے ۔ ایک مرتبہ فارس کے جہاد کے موقعہ پر معنرت رہبی بن عامروضی اللہ عنہ بطور سفیروستم کے پاس تشریف لے ۔ رہتم الل فارس کا صاحب اللہ اور تھا۔ رہتم نے کہا کہ تم لوگ کیوں آئے ہوانہوں نے فر مایا کہ اللہ نے ہم کو مجبوبے ہے ہوانہوں نے فر مایا کہ اللہ نے ہم کو مجبوبے ہے اس مردوں کی عبادت ہے مال کر اللہ کی عبادت کی طرف نے جا کمیں اور جو موجودہ و میں میں ان کے فلم سے بچا

كراسلام كم عدل ك طرف \_ 17 كير \_ (كما ذكر ابن كليو في البداية في ذكر يوم القادسية)

دور ما ضریمی بہت ہے ایسے جی دفقیر ہیں جنہیں مذثر بیت سے تعلق ہے مدطریقت کو جانے ہیں ، کیادے ہے ہوئے گدیاں سنبالے ہوئے ہیں ، اپنے مریدوں سے خوداپنے کو مجدو کراتے ہیں اور ان قیروں کو مجی جن کو کسب و نیا کا ذریعے بنار کھا ہے طریقت نو شریعت کی خادم ہے۔ بیعت آور ارشا واور تصوف وسلوک اس کئے ہے کہ انسان اللہ کے بندے بنیں اور اس کی عماوت شریکیس نداس کئے کہ فیراللہ کو مجدے کئے جائیں۔

و إذ آخل الله ويتاق النوبين لها الكفي فرن كي و كور المولا و المراب و المراب و المراب الدر المراب المرا

### حضرات انبياءكرام سالله تعالى كاعبدلينا

قفست ان دوآ بنون من اس عبد کا ذکر ہے جواللہ تعالی نے صرات انجیاء کرام بیہم السلام سے لیا۔ خلاصداس کا بہہ کراللہ تعالی نے ہرئی سے بہ عبد لیا کہ تمہاری موجود کی بی جود در اکوئی نی آئے گا اس پر ایمان لا غادرائی است کو بھی اس پر ایمان لا نے کی دھوت دینا جلغ کر خااور اس نی کی مدد کرنا۔ اگر تمہاری موجود کی بھی کوئی تھی نہ آئے تو اپنی است کو خاصرت موئی علیہ تاکید کروینا کہ اس نی پر ایمان لا ناجو میر سے بعد آئے اور اس کی تعدیق اور اس کی مدد کرنا۔ ای سلسلہ می صفرت موئی علیہ السلام سے عہد لیا کہ جدرسول اللہ تھی نے پر ایمان لا تھی۔ اور بسی علیہ السلام سے عبد لیا کہ جدرسول اللہ تھی پر ایمان لا تھی۔ سید اس سے جہد رسول کی تنوین تکیر کے لئے ہواور بعض مفسرین نے بول فرمایا کہ سیدنا محد رسول اللہ تھی کے وال پر ایمان لا تھی اس میں اس نے جبکہ رسول اللہ تھی تھی ہوں اس میں ہور گی میں محد رسول اللہ تھی تھی سے وال پر ایمان لا سے اور این کی اس کی اس کی اس کی اور این کی مدد کر خااور اپنی امتوں کو بھی اس کا تھی سے جب کی ان کا ذمانہ یا لے این پر ایمان لا سے اور این کی مدد کر مااور اپنی امتوں کو بھی اس کا تھی سے جب میں ان کا ذمانہ یا لے این پر ایمان لا سے اور این کی مدد کر مااور اپنی امتوں کو بھی اس کا تھی سے جب میں ان کا ذمانہ یا لے این پر ایمان لا سے اور این کی اس کا ذمانہ یا لیمان لا سے اور این کی مدد کر مااور اپنی امتوں کو بھی اس کا تھی سے جب میں ان کا ذمانہ یا لے این پر ایمان لا سے اور این کی مدد کر مااور اپنی امتوں کو بھی اس کا تھی سے جب میں ان کا ذمانہ یا لیمان لا سے اور این کی مدد کر مااور اپنی امتوں کو بھی اس کی تھی کی ان کا ذمانہ یا لیمان کی دور کر مااور اپنی امتوں کو بھی اس کا تھی اس کی تعلق کی اس کا تعد کی ان کا ذمانہ یا کہ اور اپنی اس کی تعدل کی اس کی تعد کر کا دور اپنی اس کی تعدل کی تو این کی کے دور کی اس کو تعدل کی تعدل کی تعدل کے در کر کا دور اس کی تعدل کی تعدل

عبد في كران الله الله المرافز الما وَأَفَرَدُنُهُ وَاَحَلْتُمْ عَلَى وَلِكُمْ إِصَٰدِى ﴿ كِياتُمْ فَ الْرَادَ كِلِيااور اس يرتم في ميرامنبوط عبد ليليا) سب في عمض كيا كه بال جم في اس كا قراد كرليا الله تعالى شاعد في فرما يا كرتم كواه رجو اوریں پھی تہارے ساتھ گواہوں میں ہے ہوں۔ یہ جد مقرات انبیاء کرام پہم السلام ہے بھی لیا۔ اوران کے واسطے ہان کی امتوں ہے بھی لیا۔ اوران کے واسطے ہان کی امتوں ہے بھی لیا۔ اس عہد کوجن لوگوں نے پورانہ کیاان کے بارے میں فر مایا فَعَنُ تُو لَمٰی بَعَدَ ذٰلِکَ فَاُوْ لِذِکَ هُمُ الْفَاسِفُونَ کُرجس نے اس عہد کے بعد روگر دانی کی عہد کو پورانہ کیا کی بھی ایک جی کوجٹلایا تو ایسے لوگ خدا تعالی کے نافر مان جی اور تافر مانی کے بدترین مرتبہ میں جی کوفکہ دو کا فر جیں۔ (قال فی الووے ای المتعار جون فی المکفو الی نافر مانی معرات انبیاء کرام علیم السلام سے تو اللہ کی نافر مانی کا صدور ہوئی نہیں سکتا۔ ان کی امتوں نے اس عہد سے منہ موڈ ااور کفراخ تا ور کبود و نصاری و دو ل تو میں محدر سول اللہ مقالیہ کی نبوت و رسالت کی منکر ہو کر کفر یرم مور ہیں۔

#### مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِيْنَ

اورودة خربت يس شاه كارون شي سے موكا

#### وین اسلام ہی اللہ کے نزویک معتبر ہے

دین اسلام میں سرایا خالق اور مالک کی فرمانبرداری ہے۔ بندہ کا کام ہے کہ اپنے بیدا کرنے والے کے سامنے ظاہروباطن سے جمع وجان سے جمک جائے اور ہرتھم کومانے سارے فرشنوں کا دین اوران کے علاوہ ساری گلوق اور جو بھی کچھ آسان اور زمین میں ہے سب کا دین اسلام ہے رکھوق میں انسان اور جنات بھی میں اللہ پاک کی طرف سے ان کے لئے بھی وین اسلام بی کو پیندفر مایا ہے ۔ لیکن چونکہ ان دونوں قو موں کا ایتا یہی مقصود ہے اس لئے ان کو بچور تربیں کیا گیا کہ کے لئے بھی و بین اسلام بی کو پیندفر مایا ہے ۔ لیکن چونکہ ان دونوں قو موں کا ایتا یہ بھی مقصود ہے اس لئے ان کو بچور تربیل کیا گیا گئے موافق آلفوٹ و المتحیو فی لیندگو کئے این میں بہت سے کا فراور بہت سے مومن میں خولف الفوٹ و المتحیو فی لیندگو کئے ایندگو تھا وقد رکا فیصلہ ہوتا ہے مجبورا قضا وقد رکے ایک کی مطابق بی جیتے اور مرتے ہیں ۔ ان دونوں قو موں کو بتا دیا ہے کہ ایمان کی جزاء یہ ہے اور کھر کی سرا ہے ۔ اب اپنے اختیار سے دوز خیاج بنم کی تیاری کرتے ہیں ۔

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَاراً (الآب)

کونکہ تمام انبیاء کرام ملیم السلام کا دین ایک ہی ہے اس لئے ہم سیمی پرایمان لاتے ہیں جو احکام ان پر نازل ہوئے ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی طرف ہے ہیں۔ بیسب حضرات اللہ کے قربانہ وار تھے ہم بھی اللہ کے قربانہ وار ہیں (لفظ النبیون) تمام انبیاء کرام علیہم السلام کوشائل ہے بھر بھی بعض انبیاء بلیم السلام کا خصوص تذکر وفر مادیا کیونکہ یہود ونساری ان حضرات کوجائے اور مانتے تھے)

طوعاً وكرهاً كي تفسير: طوعا وكرها كي تغيير بتاتي هوئ مغسرا بن كثير لكيمة بين صغيره ٢٠٥: ١٠٠.

اما من في السموات فالملاتكة واما من في الارض فمن ولد على الاسلام و اما كرها فمن الى به من سبايا الامم في السلاسل والاغلال يقادون الى الجنة و هم كارهون .

( بینی آسانوں میں فرشتے اؤرز مین میں وہ لوگ ہیں جو اسلام پر پیدا ہوئے یہ بخرشی اسلام پر چلتے ہیں اور ناخوشی سے چلنے والے وہ لوگ ہیں جن کوزنجیروں میں اور بیزیوں میں قید کر کے لایا گیا۔ ( اس دقت وہ کا فریقے ) بعد میں انہوں نے اسلام قبول کرلیا یہ قید کر کے لاٹان کے جنت میں جانے کا سبب بن گیا جس وقت قید کئے مجئے شے ان کوٹا کوارتھا )

صاحب روح المعانی نے کو تھا کا ایک من بتاتے ہوئے لکھنا ہے یا کان حاصلا بالمسیف و معاینة ما یہ بلجہی المی الاصلام لین کی ابل اسلام کی کو ارون کی وجہ ہے اسلام آبول کر نے پر بجور ہوئے جنبوں نے اضغراری طور پر اسلام کے لئے آبادہ کر دیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور تول بھی لکھا ہے وہ ان کو نودی پہندئیس آ گا۔ پھر صوفی ہے آبکہ قول نوگ کی اسلام این لیا اور انا نیت کا کوئی پردہ حاکل ہوئے۔ پھر لکھتے ہیں کہ حلو عاکا معداق حدورا کو تھا کا معنی ہے کہ وساوس پیش آ کے اور پردے حاکل ہوگھے۔ پھر لکھتے ہیں کہ حلو عاکا معداق حضرات ملائکہ اور بعض ان حضرات کا اسلام ہے جو اللہ کے برگ یہ بندید ہیں بین زمین میں رہجے ہیں اور دوسرا اسلام ان لوگوں کا بے جن کو گئوگ ہیں آ کے اور پردے حاکل ہوگئے۔ پھر لکھتے ہیں کہ حلو عاکا اسلام ان لوگوں کا بے جن کو گئوگ ہیں آ کے درجے ہیں ، پھر لکھتے ہیں کہ کا ارض خوات کا اسلام ان لوگوں کا بے جن کو گئوگ ہیں اسلام ان لوگوں کا بے جن کو گئوگ ہیں اور دوسرا اسلام ان لوگوں کا بے جن کو گئوگ ہیں اور دوسرا اسلام ان لوگوں کا بے جن کو گئوگ ہیں اور میں گئوگ ہیں ہوئا کو ہوئا کو ہوئا کہ ان کا ایمان شرک میں طا ہوا ہے جن کہ طوع کو سے جن کو گئار ہے کہ ان ان اور کو بھا کا بین انہیں ہوئا کو گئار ہی کہ حلوم ہوئی ہے۔ اس تعمیر سے احمین نہیں ہوئا کو گئار ہی ہوں ہوئی ہو ہوں ہوئی ہوں اور میں کا جو ما کو گئار ہی کہ کا م سے بھی بھی جو اور پر ندگور ہے جس میں میں مورہ کو کا بین انسان کی مطاب ہوئی ہے۔ اس کی مطاب کی میں ہوئی ہور پر اس ان کی قضا اور تو دی تحربی مطرب پر اس ان کی قضا اور تو دی تحربی مطرب پر اس ان کی قضا اور تو دی تحربی مورب پر اس ان کی قضا اور قدر کے مطاب کی مرحب ہیں ہور پر اس ان کی قضا اور تو دی تحربی مطرب کی طور پر اس سے تعرب ہیں کی مطاب کی مطرب ہوں ہوئی ہور پر اس سے تعرب ہور پر اس سے تعرب ہور کی تعرب ہور کی مطرب ہوتا ہو ہیں ہور پر اس سے تعرب ہور کی مطرب ہور کی میں کی مطرب ہور کی مطرب ہور کی مطرب ہور کی مطرب ہور کی

وين اسلام كيسواكوني وين عند الله مقبول تبين: من آخر بين فرمايا: وَمَنْ يَبْنَعُ غَيْرَ الإسْلام فِي السَّامَ ع دِيْناً فَلَنْ يُقَبِّلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاجْوَةِ مِنَ الْمُعَاسِرِينَ (لِينَ جِرِحْسَ اسلام كعلاده كمي اوردين كوطلب كرے كاتو بركز اس بے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں جاہ کا رول میں ہے ہوگا ) دین اسلام جواللہ تعالی نے اپنے نہول کے ذریعہ جیجا اور اس کو آخری ہی حضرت محدر سول اللہ بھانے لے کر آئے جس کا سورہ ما کدہ میں اعلان فر مایا: اَلْیَوْمُ اَکْمَلْتُ لَکُمُهُ وَیَسْتُحُمُ وَاَلْمَدُتُ عَلَیْکُمُ وَاللّٰہُ عَلَیْکُمُ وَاللّٰہُ تَعْلَیْ کَا اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ الللّٰهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ عَوْمًا كَفَرُوا بِعَدُ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِ لُوَا أَنَّ الرَّسُولَ حَتَّى أُ اللہ كوكر ہدايت دے اس توم كوجنوں نے اپنے ايمان كے بعد كفر القيار كرايا۔ عالمانك وہ كواتيا دے م كے مقے كہ بلاف رسول عن ہے وَجَآءُهُمُ الْبَيَنْتُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الظَّلِمِيْنَ ۞ أُولِيكَ جَزَّآ وُهُمُ أَنَّ عَلَيْهُ ط اور ان کے پاس واضح واکل مجی آ گئے اور اللہ ظالموں کو جارت تیس وجا۔ یہ وہ لوگ میں جن کی سزا ہے ہے کہ ال پ لَعُنَةَ اللَّهِ وَالْمُلَلِّكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ ﴿ خَلِينَ فِهَا ۚ لَا يُخَفَّتُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ حنت ہے اللہ کی اور فرشنوں کی اور لوگیں کی سب کی وہ اس عمل ہمیشہ رئیں گے ان سے عذاب بلکا نہ کیاجائے گا ڒۿؙؿؙڔؙؽؙؾ۬ڟؘۯؙۅ۫ڹ؋ٳٙڒ۩ٞؽ۪۬ؠ۫ڹ؆ڶڹۊٳڡؚڹؙؠؘڠڽ؞۬ڵڮٷۅؘڞڬٷۨٳ؞ٷٛڶ۞ڶڵڎۼؘڡٛۏڒٞڗڿؽ۫ڴ؞ڶػ شان کومہلت دی جائے گی سوائے ان نوکول کے جنہوں نے اس کے بعد توب کرلی اور اصلاح کرلی تو بے شک الشفتور ہے رہم ہے بینک نِينَ كَفَرُوا بِعَنْ لِينِهَا نِهِمْ أَنْ كَاذَ دُوا كُفُرًا لَكُنْ تَقْبُ لَ تُوبَعُهُمْ وَاوْلَمِكَ هُمُ الضَّأَلُونَ ﴿ جن لوگوں نے ایمان کے بن کفر افتیار کیا محر کفر جن بوستے رہے برگز ان کی لابہ تول نہ ہوگی اور یہ لوگ کے محراہ میں۔ يَّ الَّذِيْنَ لَقُرُوْا وَمَاتُوْا وَ هُمُرُلْقَالُ فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمْ مِّلْ مُالْأَرْضِ ذَهَبَأَ قَالَبُ بیک جن نوگوں نے مخر اختیار کیا اور وہ اس حال علی مرسکے کروہ کافر تھے تا ان عمل سے کی سے زعن مجر کر بھی سونا تبول نہ کیا جائے گا آگر چ افْتَانِي بِهِ 'أُولِيكَ لَهُ مُرِعَذَابٌ اَلِيْءُ وَمَالَهُمْ قِنْ نَصِرِينَ® ووائی جان کے بدلہ شی دینا ما ب بدو الوگ ہیں جکے لئے درد تاک مذاب ہے اوران کے لئے کوئی مد د کارت ہوگا

# مرتدون اور کا فرون کی سزا

قصصی : قصصی : طرف چا کیا۔ اس پراللہ تعالی نے آیت کیف بھیدی اللّٰه قوماً کفروار نففور ڈجیم کک نازل قربائی۔ اس کی قوم میں سے ایک فخص اس کے پاس کیا اور اسے پوری آیت سائی۔ آیت سن کر حارث بن سوید نے کہا کہ میں جہاں تک جانزا ہوں تو سچا ہے اور رسول اللہ علی تھے ہے بڑھ کر سچ ہیں اور بلاشہ اللہ تعالی تم دونوں سے بڑھ کرسچا ہے۔ اس کے بعداس نے (دوبارہ) اسلام قبول کرلیا اور اچھی طرح اسلام کے کاموں میں لگا رہا۔ چوتکہ آیت میں الله اللّٰهِ بَنِی عَابُوا کئے حادث بن سوید نے اس استثناء پرنظر کی اور اسلام قبول کرلیا اور سچی تو بہ کرلی۔معلوم ہوا کہ اگر کوئی فتص اسلام قبول کرکے اسلام سے بھرجائے بھر مچی تو بہ کر کے اسلام میں داخل ہوجائے تو اس کی تو بہول ہے اور اس کا اسلام بھی قبول ہے۔

دوسرى آيت شرافر الإين الَّذِينَ كَفَرُوا بَعَدَ إِيْمَانِهِمْ فُمَّ ازُدَادُوا كُفُواُ (الآية) اس كے بارے بى درمنتور مى حضرت من سے نقل كيا ہے كاس سے يبوداور نسارى مراد بي جوموت كے وقت تو بركر نے كئيں موت كے وقت تو بركر نے كئيں موت كے وقت تو برقون كيا مَن يَان مِن يَان مَن يَانُ مَن يَانُ يَانُونُ مَن يَانُونُ مَن يَانُ مَن يَانُ مَن يَانُونُ مَن يَانُ مَن يَانُ مَن يَانُ مَن يَانُونُ مَن يَانُ يَعْمُ يَانُمُونُ مُن يَانُونُ مَن يَانُ مَنْ يَانُونُ مَن يَانُ مِن يَانُ مِن يَانُ مَن يَانُ مَن يَانُونُ مَن يَانُونُ مَن يَانُ يَانُونُ مَن يَانُونُ مَنْ يَانُونُ مَن يَانُ مَن يُنْ مُن يَانُ مَن يَانُ مِن يَانُ مَنْ يَانُ مَنْ يَانُ مِنْ يَانُ مِنْ يَانُ مِنْ يَانُ مِنْ يَانُ مَنْ يَانُ مِنْ يَانُ مِنْ يَانُ مِنْ مِنْ يَانُ مُنْ يَانُ مِنْ يَانُونُ مُنْ يَانُونُ مُنْ يَانُ مِنْ يَانُونُ مُنْ يَالُونُ مُنْ يُمُنْ يُعْمُ يَانُ مِ

ھنرت ابوالعالیہ سے نقل کیا ہے کہ بیآیت یہود ونصاریٰ کے بارے بیں نازل ہوئی جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیااور پھر کفریش آ گے بڑھتے چلے گئے پھراس کے بعد کفر پر باتی رہے ہوئے گنا ہوں سے تو ہکرنے گئے۔ لہذاان کی تو بقول نہ ہوگی کیونکہ کفر پر ہوتے ہوئے گناہوں کی تو ہم تعول نیس اور حضرت بجاہدنے فئم از داخوا کھنے اگر تعلیم شرایا کہ وہ کفر پر مرمجے۔ آخر میں فرمایا: اِنَّ الْمُلِائِینَ کَفَوُوا وَ مَا تُوْا وَ مُعَامِّدٌ (اللّایة ) جن لوگوں نے کفراندتیار کیا بھر جالت کفر

عَلَى مِن مَرِكَةَ وَ قِيامَت كَون الن سنال كَي جان كا يدل قبول ندكيا جائ كا تاكه مال در كرچيون جائيس وبال كى ك پاس بَحَة بحكونه موكا ليكن اگر بالفرض بوبعى اوروه دينا جائي اورا تناسونا ور جس رخ شين بحرجائ و بحى قبول نه بوكا واكى عذاب عَى بَعَكَتنا بوگا اور وبال كوئى مددگار نه بوگار سوره ما تده ش فرمايازان الله بَن تَعَفَرُوا الو أن الله مَا في الآرض خيفها و مِنْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَلُوا بِهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْم الْفِيَامَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللهُمْ .. يُرِيْدُونَ أن يَحْرُجُونهِ مَا اللهِ

( بلاشبہ جولوگ کافر ہیں اگران کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں تا کہ وہ ان کو دیکر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں تو وہ چیزیں ان سے قبول ندگی جائیں گی اور ان کو ورد تاک عذاب ہوگا وہ چاہیں گے کہ دوزخ کے عذاب نے نکل آئیں حالا نکہ وہ اس ہے بھی نہ تکلیں گے اور ان کو دائی عذاب ہوگا۔

اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ كَلَّرْبَحَ كَے لِتَسودہ بِعْرہ دركوع نمبرہ اكلّغير لما مظافر ما ثميں ۔

# لَنْ تَنَاكُوا الْيِرَ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تَعِبُونَ هُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ وَإِنَّ الله يه عليمة

برگزندیاؤگئم بھلائی کو بہاں تک کرخ ہ کرواں چزیں ہے جس ہے تم عبت کرتے ہو،اور جب وہی چزخرے کرو گے تو اللہ تعالی اس کو جانے والا ہے۔

#### فی سبیل الله محبوب مال خرج کیا جائے

حضرات صحابہ ﷺ کے بعض واقعات ہے۔ تغییر درمنٹور میں اس طرح کے اور بھی واقعات کھے

میں۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ واپنے مال میں آیک روی لوٹری جس کا نام مرجانہ تھاسب سے زیادہ محبوب تھی۔ آیت شریف سن کرانہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ اس طرح حضرت ابوموی اشعری کو حضرت عرفے نکھا کے جلولا و کے قیدیوں میں سے ایک باعدی میرے لئے خرید کروجب وہ باعدی آگی تو حضرت عرفے آیت بالا پڑھی اور اسے آزاد فر مایا۔ حضرت محمد بن المنکد رنے بیان فر مایا کہ جب آیت بالا نازل ہوئی تو حضرت زید بن حاریثات و پنا کھوڑا صدقہ میں دے دیا۔ کیونکہ وہ ان کو سب سے زیادہ محبوب تھا (صفحہ ۵: ۲۰)

ہر خفض کی محبوبات الگ الگ ہیں اور جس خفس کے پاس پیسہ کم ہووہ اس میں سے اللہ کے لئے خرج کردی تو وہ بھی اس آیت کے مفہوم میں شامل ہے۔ کیونکہ کم مال ہونے کی وجہ سے پیسے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ آیت کے عموم سے معلوم ہوا کہ ذکر آج ہویا صد قامت واجبہ یا نافلہ ان میں سب سے اچھا مال اللہ کی راہ میں خرج کیا جائے اور اپنی محبوب چیزیں مستحقین میں خرج کی جا کمیں۔ اگر کوئی شخص الی چیز کو اللہ کے راہ میں ویدے جواس کی ملکیت تو ہے لیکن ضرورت

کُلُ الطّعَامِ کَان حِلُ الْبِیْ اِسْرَآءِ یُل اِلْمَاحَدَم اِسْرَآءِ یُل عَلَى نَفْسِهُ مِن اِسَالَ عَلَى نَفْسِهُ مِن اَسِرَ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللل

### لمت ابرا ميميه من كياجيزين حلال تحيين

معالم التر التراق من المرائد بل سنى ٢٠١٣ ج مين ب كديده يول في رسول الله ويلك بريدا عراض كياكة بكا وهوف التراق الت

المون في وست معام المال المون على المون المعام المون المعام المون على المون ا

جدیہ کا مہاب ہے گاری اور سے مہاری سے معامیر میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض چیزیں اپنے اوپر کیوں حرام کی تھیں۔اس کے بارے میں حضرت ابن عمالیؓ نے فریلیا کہ ان کوعرق النساء کی تکلیف ہوگئی تھی۔انہوں نے نذر ہائی تھی کہ اگر شفا ہوگئی توسب سے زیادہ جومحبوب کھانا ہے وہ نہیں کھاؤں گاان کواونٹ کا گوشت اوراؤٹن کا دورہ سب سے زیادہ محبوب تھا)۔لہذا شفاہوجانے پرانہوں نے ان کوچھوڑ دیا ک

روح المعاني صفية: جههمه

اونٹ کے گوشت اور اونٹنوں کے دودھ کو یہودی اپنے او پرحرام سیجھتے تھے اور سیجھتے تھے کہ ان کی حرمت حضرت ابر اہیم الظیمان ہے چلی آ رہی ہے ہی بات کے پیش نظر انہوں نے آنخضرت تلکی پراعتر اض کردیا کہ آپ ملب ابراہی پر موتے تو آپ بھی ان کوندکھاتے ہیتے۔ آبت میں یہودیوں کے دعویٰ کی تر دیدفریا گی۔

یبود نے تورات لا کریڑھنے کا مطالبہ اوران کا فرار

اور مزیر قربایا فیل فائنوا بالیور قو فاتلو ها اِن محنت صادیقین (آپ فرمادیج کدم قوریت لے آ واداس کو پرده واگرتم آپ دولی بل سے ہوکہ توریت بل یہ چوس جرام ہیں) ابراہیم علیدالسلام پر تو یہ چیزیں کیا حرام ہوتی خود توریت میں ابراہیم علیدالسلام پر تو یہ چیزیں کیا حرام ہوتی خود توریت میں ان کی حرمت نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موکی پر نازل ہوئی جسے تم پڑھے پر ان کی حرمت نہیں کہ وہ لوگ توریت لاکر سنانے کی ہمت نہ کر سکے اور میہوت دہ مجھے۔ پر صاحب روح المعانی نے یہ بھی تکھا ہے کہ اس میں آنخضرت علیق کی نبوت کی بھی دلیل ہے کیونکہ آپ ۔ نے ان کو جنگ کے میں کردیا کہ توریت بڑھی تھی اور نہ کوئی دبری آ میانی کتاب پڑھی تھی ۔ فلام ہے کہ کہ کہ دیا ہے کہ کہ کہ کہ دیا ہوگئی کے کہ دریا کہ کیونکہ آپ ۔ نے ان کو جنگ کے کہ دریا کہ کیونکہ آپ بڑھی تھی ۔ فلام ہے کہ کہ دریا کہ توریت بڑھی تھی اور نہ کوئی دبری آ میانی کتاب پڑھی تھی ۔ فلام ہے کہ کہ دریا کہ توریت بڑھی تھی اور نہ کوئی دبری آ میانی کتاب پڑھی تھی ۔ فلام ہے کہ

آپ نے ہود کو جو چینے دیا وہ سب بچھ وی کے زرید تھا۔ پھر فر بایا فَعَنِ الْحَدِی عَلَی اللّٰهِ الْکَذِبَ مِنْ اَعْدِ دَلِکَ فَالُولِیکَ هُمُ الطّٰالِمُونَ (کاس کے بعد جو حُض اللہ پر جموف با بھے جے ہو بھی اوگ ظلم کرنے والے ہیں) ظہور تق کے بعد انہ تا بھول کرتے ہیں اور شاہ نے والوں پر بھی۔ منہ بھول کرتے ہیں اور شاہ نے والوں پر بھی۔ مسلمت ایر اہیمید کے انتیاع کا تھا کھی ۔ آ ٹر می فر بایا فیل صَدَق الله فَالِمِعُوا مِلْهُ اِبْوَاهِمَ مَنِهُ وَمَا مُكَانَ مِعْلَى الله فَالْمِعُوا مِلْهُ اِبْوَاهِمَ مَنِهُ وَمَا كُنَانَ مِعْلَى مِعْلَى الله فَالِمِعْوا مِلْهُ اِبْوَاهِمَ مَنِهُ وَمَا كُنَانَ مِعْلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

اِنَ اَوَلُ بَيْتِ وَفُومَ لِلنَّاسِ لَكُنِى بِبَكَة مُبْرَكًا وَ هُ لُك لِلْعَلَو اِن وَ فِي اِن اِن اَوْلُ بَيْتِ عَلَى النَّاسِ عَلَى الْمَالُونِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ اللهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ اللهُ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ اللهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# كعبه شريف كالغميراورجج كى فرضيت

قضعه بين المقدى كعبه المقدى كالمعانى من معزت ابن جرت سنقل كيا ہے كه يبود يوں نے كها كه بيت المقدى كعبه اعظم اسكون في بها كه بيت المقدى كعبه اعظم المح كونكدو واس جكد بهال معزات انبياء بينهم السلام اجرت كرت رہاور و وارض مقدمه من ہا ورسلمانوں نے كها كه كونكدو واس جكد به بهال معزات انبياء بينهم السلام اجرت كرت بها كه ديا كه حب گذشته آيت ميں كافرول كونكم ويا كه كه كعب شريف اعظم مهائي يونكه كابلى تعظيم كابلى تعظم كابلى تعليم كابلى تعنيات اور حرمت بيان فرمائى كيونكه كعب ملت ابراہيم من شامل ب

کعبیشر نف کا کشر البرکت ہونا: می بنایا گیاد دوہ کھر ہے جو مکم معظمہ میں داقع ہادردہ کعبہ معظمہ ہے۔ دوبابرکت ہے بعنی کشر الخیر ہے۔ اس میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے جو خص جے یا عمرہ کرے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان برکات کے علادہ اس کی ظاہری برکات بھی بہت ہیں سورہ قصص میں اس کی ظاہری برکات بیان کرتے ہوئے ارشاد فر المیا کہ یکھینی اِنْیْدِ فَمَوَ اللّٰ مُحَلَّ هَنَی ءِ وَرُفاً مِنْ لَلْمَدُ وَلا مِن مِن اِس کی ظرف ہر چیز کے چل جوبطور رزق ہمارے پاس سے دیے جاتے ہیں) بینظاہری برکات بھی کھیبرشریف میں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر قربانیاں بھی وہاں کعبرشریف میں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر قربانیاں بھی وہاں اس کھڑت سے ہوتی ہیں جوکی شہر میں نہیں ہوتیں۔ نیز کعبرشریف کو فحذی لِلْعَالَمِینَ بھی فرمایا یعنی وہ جنت کی طرف ہوایت کا ذریعہ ہے (روح المعانی صفحہ ۵۰ جس میں اور سارے عالم کے مسلمان جواس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھے ہیں اس میں کا ذریعہ ہے (روح المعانی صفحہ ۵۰ جس میں اور سارے عالم کے مسلمان جواس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھے ہیں اس میں بھی فحذی لِلْفَالْمِینَ کا خوب مظاہرہ ہے۔ لفظ اول بیت سے اس طرف اشارہ ہے کہ بنائے ایرا جس سے بہلی بناوئیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کعبرشریف بنایا گیا تھا۔

ر مین میں بہلا گھر:
معالم التر یل سف ۱۳۱۸: ایس، آول بنیت کے معنی بتاتے ہوئے متعدداقوال قال کے بین بین میں بہلا گھر:
میں بین معردات نے فرمایا کہ کھبر شریف سب سے بہلا گھر ہے جو پانی پر ظاہر ہوا آسان وز مین کے بیدا فرمانے سے دو ہزار سال پہلے وجود میں آیاس وقت بہ پانی پر سفیر بلبلہ تھا۔ پھرز مین اس کے بینچ سے پھیلا وی گئے۔ معزت عبداللہ بن عمر بجابداور قادہ کا کئی قول ہے اور بعض معز اس نے فرمایا کہ بیسب سے پہلا گھر ہے جوز مین میں بنایا گیا۔ اللہ تعالی نے عرب کی میں میں بنایا گیا۔ اللہ تعالی نے عرب کی میں میں ہے گھر مقرر فرمایا جو بیت معرو ہے اور فرشنوں کو تھم دیا گھر ہے جوز مین میں بنایا گیا۔ اللہ تعالی کے مین میں رہے جوں کی کور مین انہیں جوالمبیت المعود کی کا ذات میں ہواور اس جیسا ہواور ذمین والوں کو تھم دیا جو کہاں کا طواف کر سے جوں میں اس کے مین اس کی میں جسین اس کی مین اس کی مین کے دین میں دیا ہے اس کے دینے آسان کے دہنے والے البیت المعود کا طواف کر سے جوں ہزار سال پہلے اس کو بنایا تھا وہ اس کا بی کے دو ہزار سال پہلے اس کو بنایا تھا وہ اس کا بی کے دو ہزار سال پہلے کیا ان کے علاوہ اور بھی اقوال جیں۔ حاصل سب کا یہ ہے کہ معزت ابراہیم طیل اللہ تی اس کے پہلے بانی نہیں ہیں اس سے پہلے بھی اس کی بنا چھی۔ اس کے سے کہ معزت ابراہیم طیل اللہ تی اس کے پہلے بانی نہیں ہیں اس سے پہلے بھی اس کی بنا چھی۔ اس کے سے کہ معزت ابراہیم کا بی قول نقل فرمایا ہے۔

اس کے پہلے بانی نہیں ہیں اس سے پہلے بھی اس کی بنا چھی۔ اس کے سورہ ابراہیم میں معزت ابراہیم کا بیقول نقل فرمایا ہے۔

اس کے پہلے بانی نہیں ہیں اس سے پہلے بھی اس کی بنا چھی۔ اس کے سورہ ابراہیم میں معزت ابراہیم کا بیقول نقل فرمایا ہے۔

رَبُنَا إِنِّي اَسُكُنْتُ مِنْ خُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرَّعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ (اس وقت وہال گھر موجود کیں تھا پھر بھی انہوں نے عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ کہا اور سورہ نے بھی ہے وَاِفْبُو اُنَّا لِابْرَ اَهِیْمَ مَکُانَ الْبَیْتِ (اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت کی جگہ بتادی) حضرات مغسرین نے فرمایا ہے کہ ہو اُنَّا کامٹن یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کی جگہ تعین طریقے پر بتادی کیونکہ کعبہ شریف کی عارت اس وقت موجود نہتی۔

تاریخ بناء کعید: فرشتون نے بنایا بیبناء آدم علیدالسلام سے پہلے تھی اور بیمرخ یا قوت سے بنایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیدالسلام کے طوفان میں اس کوا ٹھالیا گیا۔ ووسری بناء ابرا ہیں ہے جب اللہ تعالی نے ان کو تھم دیا کہ بیت اللہ بنا کمیں تو آئیں اس کی جگہ معلوم کرنے کی ضرورت تھی۔ لہذ اللہ تعالی نے ہوا ہیں وی جو خوب تیز چلی اوراس نے پرانی بنیا دکو ظاہر کردیا۔ اس پر حضرت ابرا ہم علیدالسلام نے بیت انڈی تقیر شروع کردی۔ تیسری تغیر قریش کی ہے جس میں نی اکر مطابقہ ہی شریک تھاں وقت جراسود کے دیکھنے
میں بھڑا ہوا۔ اور ہر قبیلے نے بہ چاہا کہ ہم تجر اسود کو تھیں بھریہ سطے کیا کہ کل کو جو تحض سب سے پہلے فلاں تی سے اور مجد
حرام میں داخل ہودہ جو فیصلہ کرے وہی منظور ہوگا۔ سب سے پہلے آنخضرت تعلقہ تشریف لائے۔ سب لوگ آپ کو امین کہتے
تھے آپ کے فیصلہ پرسب رامنی ہو مجھ اور آپ نے فیصلہ فر مایا کہ تجر اسود کو ایک جاور میں رکھ دیں بھر تمام قبیلے اس چاور کو
افعا کمیں۔ چنا نچران سب نے اس چاور کو اٹھایا اور تجر اسود کو اس جگہر آپ نے اپنے وسب میادک سے اٹھا کراس
کی جگہر دکھ دیا۔ یہ واقعہ بعث سے پندرہ سال پہلے کا ہے چو تی تعیر عبد اللہ بن ذہیر عرف کی ہواور پانچ یں تعیر تجان کی ہے۔ اور
وی تی تک موجود ہے۔ اس میں مجموم مت کے طور پر نغیر اور تبدیلی ہوتی رہی کے گئین اس تغیر تجان تی کی ہے۔ اور

بعض معزوت نے معزرت وم علیہ السلام کی تھیراور معزرت شیف علیہ السلام (جوان کے بیٹے تھے) اور تھا تھ اور تی جرہم کی تغیر بھی بتائی ہے (روز المعانی صفحہ: جسم) بہر حال سب سے پہلے تغیر فرشتوں نے کی ہویا معزرت آ وم علیہ السلام نے اور تائی بیٹی بیت المقدس کی تغیر سے پہلے ہے۔جیسا کہ عدید بیس وارد ہوا ہے۔

میکد اور مکت آیت بالایم کعبر شریف کوبکہ یمی بنایا۔ عام طورے اس شرکو کہ کہا جاتا ہے جس بھی کعبر شریف ہے اور سورہ فتح میں کدبشریف ہے اور سورہ فتح میں کدبشریف ہے اور سورہ فتح میں کدبیر میں اور اللی عرب ایک کودوسری جگہ استعمال کر لیتے میں بھیے اور م کولا ذب مجتم ہیں۔ لبندا کم بھی باکویم سے بدل دیا۔ اور بعض معزات نے دولوں بھی فرق بنایا ہور فرمایا ہے کہ کہ بیت اللہ کی جگہ ہے بہ حضرت این عمال محتم اور فرمایا ہے کہ بیت اللہ کی جگہ ہے ہے حضرت این عمال محتم و بناء کے درمیان بکہ ہے اور باتی کم کہ ہے ایک قول ہے کہ بیراح م کم ہے (المجامع اللطیف کی فصل محتم و بناء المبیت الشویف می فصل محتم و بناء المبیت الشویف میں 1971)

آیات بینات اور مقام ایرانیم:

از است بینات اور مقام ایرانیم:
از است بینات اور مقام ایرانیم:
از است بینات بینات اور مقام ایرانیم:
از اور مقام ایرانیم بین آیات کا مذکره فرمایا بیان بس سے بھٹی آیات کو بی بین اور بعض آیات تھری ہیں۔ کعب شریف کا مبارک ہونا اور بشرط استطاعت تج کا فرض ہونا اور بشرط استطاعت تج کا فرض ہونا بین نشانیاں ہیں اور مقام ایرانیم کا وہاں موجود ہونا (بیده پھر ہے جوزید کا کام کرتا تھا۔ اس پر کھڑے ہو کر صحرت ایرانیم علیدالسلام تعیر کرتے تھے) یہ کو بین شانی ہے جواب بک موجود ہے۔ سب کی نظروں کے سائے ہے۔ نیز کو بین شانیوں میں سے ایک بی بھی ہے کہ جس کی کھر شریف کی تھو کی تھا۔ اللہ تعالی وہ خوجس نہیں کو بین کا ما کم ہا کا وہ خوجس نہیں کے بھی کھیشریف کر تھا۔ کر تھا کہ ارادہ کیا وہ خوجس نہیں ہوگیا۔ اصحاب فیل کا واقعہ تو مشہوری ہے کہ ایر یہ بھی کا ما کم ہاتھی کے کرتما کہ کر نے کے لئے آیا تھا۔ اللہ تعالی نے پر عرب بھی ہوگیا۔ اصحاب فیل کا واقعہ تو مشہوری ہے کہ ایر یہ بھی کا دارات کی اور ہاتھی اور ہاتھی والے سب چورہ ہو کردہ می جس کا ذکر سورہ فیل میں ہے۔

ویے جنہوں نے ان پر کنگریاں بھینکیس اور ہاتھی اور ہاتھی والے سب چورہ ہو کردہ می جس کا ذکر سورہ فیل میں ہے۔

اس ساری تفصیل سے کعبہ شریف کی اولیت اور افغلیت دونوں چیزی معلوم ہوئیں کیونکہ بیت الحمقدی ہیں ان اہیں ہے کوئی یات بھی نہیں ہے نہ باہر کت ہونے میں کعبہ شریفہ سے زیادہ ہے نہ دوہاں نماز ہزھنے کا تو اب محید حرام سے ہڑھ کر ہے۔ نہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے نہ ہی وہاں کے دوخل ہوئے دالے کو مامون بتایا نہ وہاں جے کے لئے جانے کا تکم ہے۔ نہ وہاں مقام ایر انہم ہے۔

حرم مكدكا جائے امن مونا: پرفرماياوَمَنُ وَخَلَهُ كَانَ آمِناً (كرجوفف اس من واخل موكا ووامن سے ہوگا) حضرت ابراہم علیہ السلام نے جب کوبشریف بنایا اس وقت دعا کی تھی رَب اجْعَلْ هذا لُلِلَدَ امِناً ( کراے الله اس شہر کوامن دالا بنادے ) ان کی وعامقبول ہوئی اذر مکہ اور حرم مکہ امن والا بنادیا گیا۔ اہل عرب آپس میں بہت از تے تضاور ایک دوسرے کو مارتے اورلوشے تھے۔لیکن حدود حرم میں کسی پر حملہ کرنے سے باز رہتے تھے۔سورہ عکبوت میں فرمایا۔ اَوَلَهُمَ ا يَوَوْاأَنَّا جَعَلْنَا حَرَما احِنَا وَ يُسْتَحَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمَ (كيانهول خَهِين ويكما كيهم في حرم كواكن كي جكرينا إيب اور حرم والول کے جاروں طرف لوگ ا جک لئے جاتے ہیں ) صحیح بخاری صفی ۲۴۵: ج ایس ہے کدرسول اکرم علی نے ارشاد فرمایا کہ بلاشباللہ نے اس شرکوترام قرار دیدیا جس دن آسان وزین کو بیدافر مایا۔ ادروہ قیامت تک اللہ کی حرمت کی وجہ ہے حرام ہے۔اس میں مجھے سے بہلے سی کے لئے جنگ طلال نہیں تھی اور میرے لئے بھی طلال نہیں ہوئی مگرون کے تھوڑے سے حصد میں ایس وہ تیامت تک اللہ کی حرمت کی وجہ سے حرام ہے۔ نداس کے کانے کانے جائیں نداس کے شکار کو بھاگا جائے اوز نہ اس کی میزی ہوئی چیز کوا تھایا جائے اللہ کہ کوئی مخص اعلان کرنے کے لئے اٹھائے (کیسی کی کوئی چیز گری ہوتو دصول کونے لے) اور اس کی گھاس بھی ندکائی جائے وہیں حضرت عباس بھی موجود تقے انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اذخر کا استثناء ہوتا جا ہے (جو ایک خاص قتم کی گھائی تھی ) کیونک وہ اہل مکہ کے سناروں کے لیتے اوران کے گھروں ( کی چھتوں) کے کام آئی ہے۔ آپ نے قرمایا الاالاد خوالین افر کے کافنے کی اجازت ہے۔دوسری روایت عل ہے کہ آب نے فرمایا کہ بے شک کم کواللہ یا ک نے حرام قرار دیا ہے لوگوں نے اسے حرام قرار نہیں دیا جو تحض اللہ پراور آخرت کے دن پرایمان رکھ ہواس کے لئے حلال نہیں ہے کہ اس میں خون بہائے اوراس کے درخت کائے سواگر کوئی شخص رسول اللہ علی ہے تقال کے بیش نظر اپنے لئے رخصت تکا لے تو اس سے کہدو کے بلاشبہ اللہ نے اسپے رسول کے لئے اجازت وی تھی اورتم کوا جازت میں دی اور مجھے بھی صرف ون کے تھوڑ ہے ے حصہ میں اجازت دی ہے اور اس کی حرمت ای طرح آج واپس آئی جیسے کل اس کی حرمت تھی (صیح بخاری صفحة النج ا)

معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جواس کے پرامن ہونے کی دعا کی تھی اس کا مطلب بیتھا کہ جس طرح اس کا پر امن ہونا پہلے ہے چلا آ رہا ہے اب بھی اس طرح باقی رہے۔

حضرت امام ابوصنیفداوران کے اصحاب رحمہم اللہ تعالی نے فر مایا کدا گرکوئی شخص جرم میں کئی گوٹل کرد ہے بائس کے ہاتھ پاؤل کا نے دے بھر جرم میں داخل ہوجائے تو اس سے جرم ہی میں قصاص لیا جائے گا۔اور جو شخص کسی کوجرم سے باہر قل کردے پھر حرم میں داخل ہوجائے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گاہاں اسے مجود کیا جائے گا کہ دہ حرم سے باہر نکل جائے نہ کوئی شخص اس کے ہاتھ کھفروضت کرے نواسے کھکھانے پینے کودے تا کہ مجبور ہو کر حرم ہے باہر نکل جائے اور وہاں قصاص لیا جائے ۔ حضرت امام ما لک اور امام شافق نے فرمایا کہ ہرصورت میں حرم میں قصاص لیا جائے گا( کماؤکرہ الجساص فی احکام القرآن صفحہ ۱۲: ج ۲)

جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک ہرحال میں حرم میں قصاص لیرنا ہے اور امام ابوصنیف کے نزدیک ہرحال میں حرم میں قصاص لیرنا ہے اور امام ابوصنیف کے نزدیک ہرحال میں حرم میں قصاص لیرنا ہے اور وہ کائ آجنا کے خلاف نیمی ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جو ابوصنیف کے نزدیک بعض صورتوں میں قصاص لیرنا ہے اور وہ کائ آجنا کے خلاف نیمی ہے حضرت ابن عباس کے فرمایا کہ جو صفح میں ہیت اللہ کی بناہ لے بیات اللہ اور اس کی جنایت کا بدلہ لے لیا جائے (ابن کیر صفح ۲۸۸ ترج) حضرت امام ابو صفیف کا قول محضرت ابن عباس کے قول کے مطابق ہے۔

ج كى فرضيت: يعرفر ما يا وَلِلْه عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْبَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَسِيلًا (اور الله ك لئ لوگول كة مدجال كمركاج كرنا جي طاقت بود إلى تك راه طفر كري فيخ كى)

اس آیت میں حضرت حفص کی روایت اور حضرت تمزہ اور کسال کی قرات جبٹج الْبَیْتِ عاکے ذیر کے ساتھ ہے اور باتی حضرات نے حاکے فتھ کے ساتھ پڑھا ہے اور بیدونوں لغت فصیح میں ( ذکرہ البغوی فی معالم التو یل)

استطاعت کیا ہے؟

آیت بالا ہی ان لوگوں پر ج کرنافرض بنایا ہے بن کو کہ معظمہ تک پہنچنے کی طاقت ہوآ یت استطاعت کیا ہے جا گئے گئے طاقت ہوآ یت ایس جو عَنِ اسْسَطَاعَ اِلْیَادِ مَبِیلاً وَارد ہوا ہے اس کے بارے ہی حدیث شریف ہیں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ عَا السَّیشُلُ ( کہ میکل سے کیا مراد ہے ) آنخصرت علی ہے نے فرمایا ذا دور اجلة ( کر سنر فرج اور سواری) ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا چیز نج کوفرض کرتی ہے آپ نے فرمایا ذا اور وَاجلة ( کر سنر فرج اور سواری اور نے سے فرمایا ذا دور ہوں ۔

ہونے سے تحق فرض ہوجاتا ہے ) دونوں حدیثیں مقلو قالمصابع صفح ۲۲۲ میں نذکور ہیں ۔

مرک کے بیروعید س ارادہ کرنیا ہے شہروں میں لوگوں کو میں وہ ان لوگوں کو دیکھیں جو مالدار ہیں اور انہوں نے ج نہیں کیا میں ان لوگوں پر جزیہ مقرر کرد دل بیلوگ مسلمان نہیں ہیں میلوگ مسلمان نہیں ہیں۔ نیز معزت عزّے بیجی مروی ہے کہ انہوں نے قربایا اگر لوگ مجھوڑ دیں میں قرمین ان سے قبال کروں گا جیسا کہ نماز اور زکو ہ جھوڑنے پر قبال ہوگا۔

آیت مباد کہ سے اور صدیث سے معلوم ہوا کہ تج اس محص پر فرض ہے جس کے پاس مکہ معظمہ تک آنے جانے کا اور سفر قربی کا انظام ہو، اتنا ہیں۔ بہت ہے لوگوں کے پاس ہوتا ہے مگر تج نیس کرتے ایسے لوگ وعید پرغور کریں۔

لوگوں نے ج کے بہت سے خربے اپنے ذمداگا گئے ہیں سامان خرید کراناتے ہیں عزیز دں کو جیتی ہدایا دیتے ہیں ان سب کو انہوں نے ج کے خرج میں شار کر دکھا ہے بہت سے لوگ مرجاتے ہیں اور اس لئے ج نہیں کرپاتے کہ ان کے پاس روا تی خرج نہیں ہوتا۔ یا خرج ہوتا تو ہے لیکن لڑکیوں کی روا تی شاویاں اور دوسرے دنیاوی انتظامات کی ویہ ہے ٹے کرنے میں تاخیر کرتے ہیں ان میں بعض لوگ ایسے دفت کی کرتے ہیں جبکہ بوڑھے کھوسٹ ہوجاتے ہیں۔ ادکام کی اداکرنے سے بویرضعف اور کمزوری قاصر رہتے ہیں اور بعض لوگ کھریار کے انتظامات کے انتظام میں مرجاتے ہیں اور جی سے رہ جاتے ہیں۔ ایک مدیث میں ارشاد ہے کہ جے کمی مجبوری نے یاکمی ظالم بادشاہ نے یاروکنے والے مرض نے کی سے ندرد کا اور مرحمیا اور کی خالت میں مرجائے والے مرض نے کی سے ندرد کا اور مرحمیا اور کی خالت میں مرجائے رہے گئے ہے ندرد کا اور مرحمیا اور کی خالت میں مرجائے (مسکل قالم سائے سفیر ۲۲ میں الداری)

بڑے بڑے بینے ہے جہ کی شاد ہوں جی مرجاتے ہیں لاکھوں روپے لڑکوں اور لڑکوں کی شاد ہوں ہر رہا کا رہا ہے کہ خرج کرتے سان کا دل دکھتا ہے۔ اور بعض لوگ توج کا فداتی جی اڑاتے ہیں اور ج کی فرضیت کے منکر ہیں بیلوگ تو کا فرتی ہیں اور بعض لوگ ج کی فرضیت کے منکر تو نہیں لیکن استطاعت ہوتے ہوئے گی فرضیت کے منکر تو نہیں لیکن استطاعت ہوتے ہوئے گی کو جاتے ہی نہیں۔ ایسے لوگول کو کا فرق نہ کہا جائے گالیکن کفران علی ہی ضرور بتلا ہیں جو کوئی آدمی استطاعت ہوتے ہوئے تھے تھی کو اللہ تعالی کا مجھے تقصان نہ ہوگا۔ اسے کسی کی عبادت کی حاجت ہوتے ہوئے تہ کرے اپنا جی مجھے کھوئے گا۔ گنا ہما گار ہوگا اللہ تعنی کے گوفت است کی تعالی کا مجھے تفصان نہ ہوگا۔ اسے کسی کی عبادت کی حاجت ہیں۔ آ ہت کے آخر ہی فرمایا و من کی گوئی الله تعنی عنی المعالم میٹر کی گوئی الله تعنی عنی المعالم میٹر کی ایوں سے تی معتبر کی ایوں ہی دکھے کے مسائل اورا دکام بہت ہیں معتبر کی ایوں ہی دکھے لیا جائے کے مسائل اورا دکام بہت ہیں معتبر کی ایوں ہی دکھے لیا جائے کے مسائل اورا دکام بہت ہیں معتبر کی ایوں ہی دلیا جائے کے مسائل اورا دکام بہت ہیں معتبر کی ایوں ہی دلیا جائے گئے مسائل اورا دکام بہت ہیں معتبر کی ایوں ہی دلیا جائے گئے مسائل آرا دکام بہت ہیں معتبر کی ایوں ہیں دکھے لیا جائے گئے مسائل آرا دیا ہو ہوئے گئے المحکم کو المحکم کی المحکم کی المحکم کی المحکم کی المحکم کی ایوں ہیں۔

قُلْ بِنَاهُلُ الْكِتْ لِهِ تَصَلُّون فَن بِالْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ الْكِيْلُ عَلَى مَا تَعْمَلُون وَ قُلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

مُسُلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ بَمِيعًا وَلَا تَعْرَفُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ ا

يبوديوں كى شرارت سےمسلمانوں ميںانتشار،اورمسلمانوں كواتبجادوا تفاق كاحكم تغییر در منتور صغیه ۵۵: ج۲ مین ان آیات کاسب نزول بول تکسای کشاس بن قیس ایک بوژهای بودی تفاجو بہت بڑا کا فرتھا، پیخص مسلمانوں ہے بہت زیادہ کینہ رکھتا تھااور بہت سخت حاسد بھی تھا۔صحابہ کی ایک مجلس پر گذرا جس میں اور اور خزرج کے حضرات جمع تھے۔آ لیں میں یا تمی کررہے تھے۔(اوس اور خزرج کے درمیان زیانہ جاہلیت میں لڑا ئياں رہتی تھیں )اس حاسد کوان حضرات کا اُنس اور محبت کے ساتھ دعم ہونا اور آئیس میں ان کی صلح ہونا بہت نا گوہر ہوا۔ اس نے ایک بہودی تو جوان کو حکم دیا کہ تو جا کران کے باس بیٹھ جااوران کوان کی پرانی لڑائیاں یادولا و ہے اوران کے سامنے بعض اشعاریز ہو ہے جو یوم بعاث کےسلسلہ میں (انہوں نے کہے تھے، بعات ایک زبردست جنگ ہوئی تھی جس میں اوس کوخز رج برغلبه ہوا تتھا، وہ تو جوان اس مجلس میں چلا گیا اور اس نے ایسی بی باتیں کیں جن کی وجہ ہے اوس اور خزرج کو پر انی باتیں یا د آ تکنیں اور جھکڑے شروع ہو گئے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے گئے۔ یہاں تک کدو و آ دی آپس میں لڑنے بھی گئے، اور دِونُولِ فِر يَتِي عِيلِ لِزا لَي تَضَوَّ تَكِي لِهِ عِن شِيلِ جِس كُوالل مدينة حره كيتيج بيل ) لزنے كااعلان ہو كيا اور دونوں قبيلية بيس من جمع ہونے گے مفرت رسول اکرم علیت کو بیقصد معلوم ہوا آپ مہا جرین کوساتھ لے کران کے باس تشریف لائے اور فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت تم اللہ سے ڈرو کیاتم جاہلیت کے دعوے کو لے کراٹھدر ہے ہواور میں تمبارے ورمیان موجود ہوں اس کے بعد کہ اللہ نے مہیں اسلام کی ہدایت دی اور اسلام کے ذریعیتم کوعزت دی اور جاہلیت کی چیزوں کوشتم فرماویا اور بہیں کفرے بعادیا اور تمبارے درمیان الفت پیدا کردی کیاتم ای حالت پر داہیں ہوتا جا ہے ہوجس پرتم حالت کفریس تھے۔ آ تخضرت سرورعالم عظفة كى بات من كردونول قبيلول كواحساس جواكريه جو يحريهم يصاور بوااور جنك كااراده جوا یہ شیطانی حرکمت ہےاوروشمن کی مکاری ہے لہذا انہوں نے ہتھیار کھینک دیئے اور رونے گئے اور آپس میں ایک دوسرے ہے گلے ملنے لگے۔ پھرفر مانبردار ہوکررسول اللہ علی کے ساتھ جلے آئے۔اللہ نے دعمن کی مکاری کوشتم فرمادیا۔اورشاس بن قیس کے بارے میں دوآ بات:

قُلُ يِنَاهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ (اللي قوله تعالى)وَمَاالله بِعَافِلِ عَمَّا تَعَمَّلُونَ تازل قرماكس اوروه جودو

آ دی آ ہیں میں اُڑ پڑے تھے (جن میں ایک کا نام اور اور وہرے کا نام جیار تھا ان کے بارے میں اور جولوگ اڑنے کے لئے

ان کے ساتھ ہوگئے تھے ان کے بارے میں یا بھا الّذِینَ المَنُو اِنْ تَطِیْهُوا سے لے کر (متعدد آیات) عَلَابُ عَظِیْمٌ کَلَ

ناز لَ فرما کیں۔ ان آیات میں اول تو یہود ہوں کو خطاب فرمایا جن میں شاس بن قیس بھی شامل ہے کہ آ لوگ اللہ کی آیات کے

ساتھ کیوں کفر کرتے ہو۔ حالا تکہ اللہ کو سب معلوم ہے جو تمہارا کردار ہے اور ایمان لانے والوں کواللہ کے راستے سے کیوں

روکتے ہو؟ اللہ کی راہ میں نیڑ حاپن اور کی کیوں طاش کرتے ہو حالا تکرتم اپنے اعمال پرخود کواہ ہواور اللہ تمہارے کا موں سے

عافل نہیں ہے۔ یہ حسد اور کینہ دونوں حمہیں دنیا میں لیے ذو ہے اور آخرت میں بھی لے ڈو بیں مے تم اپن قکر کرو حسد اور

حقد (کینہ ) سے باز آ وَاور کفر اور بدا عَانی کو چھوڑ و۔

پھراہل ایمان کوخطاب فرمایا جن میں اوس اور جہار بھی شامل ہیں کہ اگرتم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو سے لو دہ تم کو ایمان پر ندر ہے دیں گئے تم کو کفر میں واپس کر کے چھوڑ ویں گے۔ وشمن کی بات کو بچھ کر چلنا چاہیے۔ کا فرتمہارے ایمان سے بھی راضی نہیں ہو سکتے نیز فرمایا کہتم کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو حالا تکہتم پر اللہ کی آیات ملاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے اندراللہ کا رسول علی تھے موجود ہاں آیات کو اور رسول کی تعلیمات کو چھوڑ و می تو دشمن تم کو قابو کر لے گا اور دین کفر براگادے گا۔ تم اللہ کو مضبوطی سے بکڑ وجس نے اللہ کو مضبوطی سے بکڑ اس کو تھے اور سید ھے دائے کی ہدایت لگئی۔

اسلام برمر نے اور اللہ کی ری کومضبوطی سے پکڑنے کا حکم اور افتر اق کی مما نعت: نیز فر بایاؤ کا فئونی الا وَ اَنْتُمْ مُسَلِمُونَ اور ہرگزمت مر تا گراس حال میں کہ سلمان ہو مطلب ہے ہے کہ آخری دم تک اسلام پر قائم رہنا ، مزید فربایا وَ اَعْدَتِهُ مُسَلِمُونَ اور ہرگزمت مر تا گراس حال میں کہ سلمان ہو مطلب ہے ہے کہ آخری دم تک اسلام پر قائم رہنا ، مزید فربایا وَ اَعْدَتِهُ مُو اِبِحَبُلِ اللّهِ جَمِيْعَاوُ لَا نَفَرُ قُوا ( کہ اللہ کی ری کومضبوطی ہے تھام اوا در متعرق مت ہوجا و) حضرت ایوسعید خدری ہے روایت ہے کہ درسول اللہ علی اللہ علی کہ اللہ کی کتاب اللہ کی ری ہے ہو آئان سے ذہین تک پہنی اور کی ہوا کہ اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے کہ درسول اللہ علی ہوئی ہے کہ لاوکوں کہ اس کے پکڑنے کے بعد بھی بھی گراہ نہ ہوگے۔ ہواور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے تم اس کومضبوطی ہے پکڑلو کیوں کہ اس کے پکڑنے کے بعد بھی بھی گراہ نہ ہوگے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے آئی ایک میں تبہارے اعداللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں وہ اللہ کی ری ہے جس نے اس کا اجاع کیا و وہدایت پر ہوگا اور جس نے اس کوچھوڑ اور گراہی پر ہوگا ( درمنثور صغیر ۲۰ تے ۲۰)

ان روایات سے جہال قر آن کومضوطی سے تھاسنے کی اہمیت اور ضرورت معلوم ہوئی وہاں یہ بھی معلوم ہوا کے قر آن کو چھوڑ دینا گمرائی ہے آئےت بالا میں وَ لَا تَفَوَّ فُوا بھی فر مایا کہ افتر الی نہ کر و اور جدا جدا فرقے نہ بناؤ۔ ایک زمانہ سے مسلمانوں میں فرقہ بندیاں ہیں جس کا سبب قر آن کو چھوڑنا بھی ہے اور تا تھین کے اسپتے اپنے مفاوات بھی ہیں اس افتر ال نے دشمنوں کو قابود ے رکھا ہے دشمن جیسے جا ہتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں۔

الله تعالیٰ کی تعمت کی یا دو مانی:

کرتم الله کا الله عَلَیْکُمْ اِدُ کُنتُمْ اَعْدَاءَ (الآیہ)

کرتم الله کے انعام کویاد کر دیجیئم دیمن حصاللہ نے تمہارے دلوں میں الله بیدافر مائی البذاتم الله کا تعمیل بعائی ورفز رج کے کنارہ پر بہونا تو ظاہری ہے کیونکہ اوس اورفز رج کے کنارہ پر بہونا تو ظاہری ہے کیونکہ اوس اورفز رج ورفوں اورفز رج میں ایک سومیس سال تک دونوں قبیلے کا فرادرمشرک میں ایک سومیس سال تک جنگ جاری رہی تھی ۔ جب دونوں قو موں نے اسلام قبول کیا تو وہ جنگ کی آگ اللہ نے بجھادی ان کے درمیان اللہ نے اللہ تعمیل اللہ بیدا فریادی۔ (درمنثورصفی الان ج

آخریم فرمایا تخذلیک بُنیَنَ اللهُ لُکُمُ ایاتِه فَعَلَّکُم تَهَنَّدُونَ کراندای طرح تبهارے کے اپی آیات بیان فرما تا ہے تاکہ تم ہدایت پردہو۔

ضروری تنمیمید ہے۔ پھر فرمایا کہ جب مرد تو اسلام ہی کی حالت میں مرو ، شیطان کے بہکانے سے یاد تمنوں کے ورفلائے سے یاد نیا کی محبت کی وجہ سے اسلام کو چھوڈ کر کفرا نحتیار مرت کرو ۔ پھر سب مسلمانوں کو انقاق کے ساتھ بجتی رہنے کی ہدایت فرمائی سب کو معلوم ہے کہ اتفاق واتحاد ہر قوم کی قوت کی رہز ھی بڈی ہے ۔ اور انقاق اس وقت ہی ہوسکتا ہے جب کہ ہر قبیلہ ہر قوم ہر علاقہ کے لوگ اسلام کی قوت اور ساتھ ہر قرار کھنے کے لئے اپنے اپنے جذبات کو دبا کر رہیں ۔ مسلمانوں کا پور سے عالم ہیں اس میں ایس ہی اسلام لوگ اسلام کی قوت اور ساتھ ہر قرار کھنے کے لئے اپنے اپنے جذبات کو دبا کر رہیں ۔ مسلمانوں کا پور سے عالم ہی اس کو تور کر لیں ۔ الموشین ہونا جا بینے اور شرق ہے مغرب تک تمام مسلمانوں کا ایک تی ملک ہوتو اس قوت کا کیا عالم ہوگا اس کو تور کر لیں ۔ وثیمنوں نے جو تصفیتیں بیدار کر دی ہیں کہ عربی تھیوں کے ماتحت کیوں رہیں اور عراقی اور شامی اور یمنی تجاز کے ماتحت کیوں دہیں اور سندھی پنجا ہوں کے متحت کیوں رہیں اور بنگا کی پٹھانوں کے ماتحت کیوں رہیں اور غیر بنگا کی بنگالیوں کے ماتحت کیوں رہیں ان باتوں نے کئیر تعداد میں مسلمانوں کا چھوٹے کی بنا ہوائی کیا بنگاریا تی قبلے ہے اس میانوں کے ماتحت کیوں رہیں ان باتوں نے کئیر تعداد میں مسلمانوں کے چھوٹے کہ کہ بنا ویئے ہیں پھر وشمن بنا ویا جائے جس مربر اہوں پر سیاسی یا نظریاتی قبلہ کر رکھا ہے۔ رسول اللہ عقاقیۃ نے ارشاوفر مایا ہے کہ اگر شہر ارامیر البیاضی بنا ویا جائے جو جشمی غلام مندی ہا کہ کا کیک اور صدیت میں ارشاوفر مایا کہ بات ستو اور اطاعت کر واگر چیتم پر ایسے مخص کو عامل بنا دیا جائے جو جشمی غلام عور کہ کا کہ بات ستو اور اطاعت کر واگر کے تم پر ایسے مخص کو عامل بنا دیا ہے۔ نے ہوجشی غلام عور کو یا کہ ان کے مسلم کو اس کا کہ بات ستو اور اطاعت کر واگر کے تم پر ایسے میں کو عامل بنا دیا ہو جو بی کہ کا کہ بات ستو اور اطاعت کر واگر کو تم پر ایسے میں کو عامل بنا دیا ہو ہو ہو کہ کو بات ستو اور اطاعت کر واگر کی تم پر ایسے میں کو عامل بنا دیا ہو ہو بی ہو بی تو بیا کہ بات ستو اور اور ایکٹور کو بات سے مور اس کی میاس اور در اور ایکٹور کی بات ستو کی کو بات ساتھ کی اس کی باتھ کور کو بی کو باتھ کو باتھ کی کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کے کور کور کور کور کور کور کے کور کور کو حضرت عبادة بن الصامت رضى الله عند بدوايت بهانهول في بيان كيا كربم في رسول الله عظيمة بي بيت كي كربات بيان كيا كربم في رسول الله عظيمة بي بيت كي كربات بين بي اورة سانى بين بنوشى بين أورنا خوشى بين بحى اوراس بات بر بمى كر صاحب افتذار ب جمحزانه كري مح بال اكر بالكل ظاهر باهر كفرنظرة تر جس كربار بي بارت بين جارب بإس الله كي طرف بي كلى جوئى ديل بوتواس وفت بم اس بي جمكزاكري مح (رواوسلم مني 112:37)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ امیر الموشین کیسائل ہواس کے ساتھ چلنا جا ہے بشر ظیکہ اللہ کی کتاب کے ذریعہ لے چانا ہو۔ اپنی رائے اور منتا کے موافق ہوتب بھی قرمانبرداری کریں اور اپنی رائے اور منتا کے مخالف ہوتب بھی قرمانبرداری کریں۔اگر ہمارےاویر دوسروں کوتر جے دی جاتی ہوتب بھی بات مانیں اور اطاعت کریں۔اگر کا لے حبثی کوامیر بنا دیا جائے تب ہمی اطاعت کریں جبتی کی مثال دینے سے دسول اللہ علی نے رنگ اورنس کا سوال ختم فرمادیا اور بدجوفر مایا کداگرامیر کے ناک کان کتے ہوئے ہوں تب بھی بات میں اورا طاعت کریں۔اس سےصورت اورشکل کاسوال ختم فرمادیا۔ پھرعبدش فرہ کریہ بناویا کہ اگر چہ آئم تریش سے ہونے جاہئیں الیکن اس کے خلاف کسی غلام کوہمی افتداردے ویا جائے تب ہمی اس ے بڑے رہولعض مرتبدامیر کی رائے ہے اختلاف ہوجا تا ہے اور اس کی رائے خطامعلوم ہوتی ہے اور بیمعلوم ہوتا ہے اس نے صحیح فیصام میں کیا اس کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ باوجودا ختلاف رائے کے جنگزاند کریں ہاں اگر بالکل ہی دلیل واضح ے بیمعلوم ہوجائے کہ اس کا فیصلہ بالکل کا فراند فیصلہ ہے اور تم اس کی دلیل اللہ باک کے حضور میں دے سکتے ہوتو اس ہے منا زعت کر کے ہوامیراور مامورین کے بارے ش احادیث تو اور بھی ہیں لیکن ان چندا حادیث ش ایسے چندامورارشادفر ما ویتے جن کواختیار کرنے سے است کا شیراز ہ بندھارہ سکتا ہے اور وحدت قائم رہ سکتی ہے سارے مسلمان اللہ کی رسی کومنبوط تھا میں صاحب اقتدار یاعوام یا جماعتیں وشمنوں کا تھلونا نہ بنیں نہ کسی کے ہاتھ بکیں وحدت اسلامیہ کو قائم ریکھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ باوجود یکے زیانیں مختلف ہوں جغرافیائی اعتبارے مختلف علاقوں کے رہنے والے ہول کیکن سب اللہ کی ری کو مضبوط بكڑے ہوئے ہوں۔ زبانوں كاختلاف كواوراختلاف رائے اور قروعى مسائل كو جنگ وجدال اوراختلاف كافر رايدند بنا ئیں اور پہلے ہے دیکھ کرمتی آ دمی کو امارت اورخلافت سونہیں ، پورپ سے آئی ہوئی جمہوریت جاہلید کو ذریعہ انتخاب نہ بنائيں ۔ جو فاستوں بلكه كفرىيە عقائدر كھنے والوں كوبھى اقتد اراعلى اورافتد ارادنى ولوادىتى بـــــــ

ان آیت می اول تو اجتماع او اعظر یقید:

اس آیت می اول تو اجتماع او اعتصاد او اعتصاد او اعتصاد او این ایت می اول تو اجتماع او اعتصاد او اعتصاد او اعتصاد الله بعث الله

رے۔ اگر کہیں شدیدا ختلاف ہوگیا تو وہ بھی القدی کے لئے تھا۔ کسی سے خطا اجتہادی ہوگئی۔ بیدوسری بات ہے لیکن مقصد کسی کا دین اسلام کے خلاف چلنا نہ تھا ، البتہ اصحاب ہو کی (جنہیں اپنی خواہشات پر چلنا) اہل جن کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ بحوالہ در منتو رر دایت گذر چکی ہے کہ اوس اور فزرج ہیں ، ۱۲ سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی وہ اسلام قبول کرنے برختم

بوالدور سور دروا بیت مدروی ہے کہ دول اور روزی کی ۱۳ اسال سے درای پی ارای ی دواسلام جول رہے پر ہم ہوگی ادر سب آئیں میں بھائی بھائی بھائی ہوگئے جس کو اللہ تعالی شایۂ نے وَاذَ بُحُرُوا بِنَعْمَةُ اللهِ عَلَیْکُمْ إِذَ نُحُنَتُمْ أَعْدَاءُ فَاَلَّفَ بَیْنَ فَلُو بِحُمْمَ فَاصَبَحْتُمُ بِنِعُمَتِهِ اِخْوَامَا ہمی یادولایا ہے۔ اتنی پرانی وشمی مجبت سے بدل سمی ہو سکتے جو زی ا کے آئیں کے صوبائی اور اسانی اور سیاسی اختلافات وصدت اسلامیہ کو قائم کرنے کے لئے کیوں ختم نہیں ہو سکتے جو زی ا سیاست جیں جنہیں اسلام سے تعلق ہی نہیں وہ برطا اسلام ہے اپنی براءت ظاہر کرتے ہیں۔ اسلام کے قوانین پراعتراض کرتے ہیں بجیب بات ہے کہ اسلام کا کلمہ پڑھے والے انہیں کے پیچے گئے ہوئے ہیں اور بہت سے نوگ ایسے ہیں جوحدود کرتے ہیں بجیب بات ہے کہ اسلام کا کلمہ پڑھے والے انہیں کے پیچے گئے ہوئے ہیں اور بہت سے نوگ ایسے ہیں جوحدود

جولوگ نام مے مسلمان ہیں لیکن اپ عقائد کی وجہ سے اور اسلام پر اعتراض کرنے کی وجہ سے عدود کھر میں واشل میں علی شفّا حُفُوَةِ مِنَ النَّادِ ان پر بھی صادق ہے بیلوگ سپے ول سے سچھ معنی میں اسلام قبول کریں تو عذاب دوزخ سے جَا مَیں سے اللّٰہ کی آیات بمیشہ کے لئے ہیں۔ تُحَدَّلِکَ بُبَیْنُ اللّٰهُ لَکُمْ اِیَاتِیهِ لَعَلَّکُمْ تَهُمُدُونَ

### السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُةُ

آسانوں میں ہے اور جو بھوز مین میں ہے اور اللہ ای کی طرف تمام امور اوا عے جا كي مے۔

# ایک جماعت الیی ہونا ضروری ہے جو خبر کی دعوت دیتی ہو امریالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہو!

تضمیمیو:
مسلمان کی اولین ذرداری یہ ہے کہ وہ خوداللہ کی کتاب اوراللہ کے رسول علی کے گئی تعلیمات پر ممل
کرے۔ نیکیاں کرتارہ ہے کتا ہوں ہے پچتار ہے اور دوسری ذرداری یہ ہے کہ دوسروں کو خیر کی دعوت دیتار ہے اور برائیوں
سے رو کتارہ ہے خود نیک بن جانا اسلامی معاشرہ باتی رکھنے کے لئے کانی نیس ہے دوسروں کو بھی خیر کی دعوت و ہے رہیں
اور نیکیوں کا تھم کر حے رہیں اور برائیوں سے روکیں تب اسلامی معاشرہ باتی رہے گا چونکہ انسان کے اعد بہیست کے جذبات
بھی ہیں اور اس کے پیچے شیطان بھی لگا ہوا ہے اس لئے بہت سے لوگ فرائش اور واجبات چھوڑ ہیستے ہیں اور گنا ہوں میں بیتا اور جو ہاتے ہیں اور گنا ہوں میں بیتا اور جو ہاتے ہیں اور کو گئی رائی کی خیر کی ضرورت ہے۔

براجانے اور بی(صرف ول سے براجان کرخاموش رہ جانا اور ہاتھ یازبان سے منع شکرنا) ایمان کاسب سے کمزورورج ہے۔

معلوم ہوا کہ ہر خص نیکیوں کا تقم کرنے اور برائیوں ہے رو کئے کا مامور ہے اپنے گھر کے بڑے اداروں کے بڑے
کمپنیوں اور فرموں سے ذمہداروں ،حکومتوں کے عہد بدار بعذرا پی قوت اور طاقت کے اس فریسنے کوانجام دیں گھر کے لوگ
اپنی اولا دکواور نوکروں کو نیکیوں کی دعوت دینے اور برائیوں ہے رو کئے جس پوری قوت استعمال کر سکتے ہیں لیکن افسوس فرائیش
اور داجبات کا انہیں تھم نیس دینے اور گنا ہوں ہے انہیں نہیں رو کئے ۔

اصحاب اقتد ارکی خفلت:

اصحاب اقتد ارکی خفلت:

ماتخوں کونے فرائفن اورواجبات کا تھم کرتے ہیں اور نہ گناہ چھوڑنے کا تھم دیتے ہیں ۔ عکومتوں کے چھوٹے بڑے عہد وں پر فائز

ہونے والے خود بھی بڑے بڑے گناہوں میں جٹلا ہوتے ہیں اور فرضوں کے تارک ہوتے ہیں نہ مرف ہے کہ آخوں کو

امر بالمردف اور نہی عن الحکر نہیں کرتے بلکہ اپنا اقتد اربحانے کے لئے ماتخوں کو گناہ کرنے کا تھم دیتے ہیں اور سرکاری

کاموں میں نمازیں تک برباد کردی جاتی ہیں۔

الل ایمان اسحاب افتد ارکی صفات بتائے ہوئے سورہ جج ش ارشاد قربایا ہے: الّذِیْنَ إِنْ مُتَكُنْهُمْ فِی الْاَدُحْنِ اَفَامُوْاالصَّلُوٰةَ وَاتَوْاالزَّكُوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعُووْفِ وَنَهُوْا عَنِ الْمُنْكِرِ وَلِلْهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ (بِيلُوك اليه جِيل كراكر ہم ان كومكومت دے و بِن قِنَماز قائم كريں كے اور ذكو قاداكريں مے اورا عظم كاموں كامم كريں كے اور برائيوں سے روكيس كے اور سب كامون كا انجام اللہ بى كے احتیار ش ہے )

حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عند نے بیان فر مایا کہ یس نے رسول الله ایک سنا ہے کہ جس قوم میں کوئی ایک شخص گناہ کرتا ہو جے روکنے پر قدرت رکھتے ہوئے وہ لوگ نہ روکیس قوس نے سے پہلے ان لوگوں پرعذاب آ سے گا (رواہ ابودا وُد صفحہ ۱۳۳۰ج ۱)

حضرت جابرضی الله عندے دوایت ہے کہ دسول الله علی نے ارشاد فر مایا کہ الله تعالیٰ نے حضرت جریل کو تھم دیا کہ فال کہ فلال بنتی کا تختہ اس کے دہنے والوں کے ساتھ الٹ دو۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اے پر دردگاروں جس آ پ کا فلال بندہ بھی جس نے پلک جھیکنے کے بقدر بھی آپ کی نافر بانی نہیں کی ( کیا اسے بھی عذاب بیس شریک کرلیا جائے ) الله تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس بستی کو اس محض پراور یا تی رہنے والوں پر الٹ دو کیونکہ اس کے چہرہ پر میرے (ادکام ) کے بارے بیس سمجھ کسی وقت شکن بھی نہیں بڑی۔ ( مشکل ق المصابع باب الا مر بالمعروف والنبی عن المنکر ) حصرت صدیفہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے ارشاد فر مایا کرفتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم صرور ضرور امر بالمعروف کر واور نبی عن المتکر کر وورند قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنے پاس ہے عذاب بھیج وے گا۔ پھرتم اس ہے دعا کرو کے تو وہ دعا قبول نہ فرمائے گا (رواہ التر ندی)

معلوم ہوا کہ بھلا کوں کا بھم دینا اور برائیوں سے روکنا ایسا اہم اور ضروری کام ہے کہ اس کے نہ ہونے سے نکیاں کرنے والے بھی عذاب کی لیبٹ بیس آ کئے ہیں اور جب عذاب آئے گا تو جو دعا کمی کی جا کمی گی تو وہ بھی تبول نہ ہوں گی۔ عمو یا لوگ خود گنا ہوں ہیں جبلا ہیں نمازیں جبوث ہوئے ہیں۔ زکو تین نہیں ویے جبوث ہولئے ہیں۔ جبوئی گواہیاں ویے ہیں ان گواہیوں کے ذریعہ جب کماتے ہیں ڈاکے پڑ رہے ہیں مال لوٹے جارہے ہیں۔ چوریاں ہورہی ہیں۔ قانون شریعت کی اجازت کے بغیر قبل ہورہ ہیں۔ اور کوئی شخص ہو لئے والانہیں ایس صورت میں عذاب سے کیے جفاظت ہو؟ اور عذاب آئے تو دعا کمی کیے قبول ہوں؟

جوش کی ایمانی ذرداری صدید بشریف میں بنادی کہ جوبھی شخص کسی مشرکود کیھے اس کواپی طاقت کے بقد دردک وے اور جوش کی ایمانی ذرداری سے سواتی بت بالا میں سلمانوں میں ایک جماعت اسک ہونے کا تھم بھی فرمایا جودعوت الی الخیر کرتی ہوا در امر بالمسروف اور نبی من المسکر اس کا خصوصی کام ہو ۔ یہ جماعت فرض کفاریہ کے طور پر برعلاقہ میں کام کرے اور استخدا فرادہ ہونے جائیں جو برعلاقہ میں کام کرے اور استخدا فرادہ ہونے جائیں جو برعلاقہ کے افراد کودعوت فیروے سیس اور امر بالمسروف اور نبی عن المسکر کا فریضہ انجام و سے میس ۔ جماعت سے میدم اونیس کہ دور حاضر کے انداز کی کوئی جماعت ہوجس کا صدر ہوئیکرٹری ہوم میران ہوں دفتر ہو جماعت کا کوئی بنام بایو نیفارم ہو بلکہ مطلب میدے کہ اس کام کے کرنے والے بلقدر ضرورت است میں موجود رہیں ۔ حکومت میں ایس افرون ہونی کرانے ما اسلام کے جننے افراد رہے اور بہتے ہوں ان تک بات موثی جماعت نہ ہو بلکہ اتنی ہوئی جاءت نہ ہو بلکہ اتنی ہوں۔

ے تقل کیا ہے کہ رسول اللہ اللہ ہے ۔ آ یت وَلَتَکُنُ مِنگُمُ اُمُّةً یُدْعُونَ اِلَی الْحَیْرِ تلاوت فرمائی پھر فرمایا کہ المحیو اتباع المقوآن وسنتی ( کرقرآن کا اور میری سنت کا اتباع کرنا فیر ہے ) اس کے مطابق برچوٹی بڑی کی کولفظ فیرشائل ہے۔

کا میاب کون لوگ ہیں؟

جولوگ امر بالمروف اور نی کن المنظر انجام دیے ہیں ان کے بارے میں فرمایا اور نی کا فریضا نجام دیے ہیں ان کے بارے میں فرمایا اور نیک خدم المفل کوئی کی دیاوگ پورے بورے کامیاب ہیں۔ کامیابی کوئو ہر شخص جاہتا ہے کین مقاصد کے اعتبارے ہرایک کے زویک کامیابی کامعیار بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کارضا کے کام کے جا کیں۔ جن کی اوجہ سے دوز رخ سے مفاظت ہوجائے اور جنت مل جائے اوپر جو کام بتائے ہیں وہ اللہ کے کام بین اس کے ان پر ابو نے والوں کو مفل حون (کامیاب) فرمایا۔

صاحب روح المعانی صفح ۲۲ جیس فرماتے ہیں کہ ان لوگوں ہے میہود ونصاری مراد ہیں جنہوں نے اختلاف کیا اورافتر ان کی راہ اختیار کی امت مسلمہ کو تھم ہوا کہ ان جیسے نہ ہوجا ؤجن کے پاس آیات بینا ہے اور بھی انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اورا تحاد کے بجائے افتر ان کو اپنایا بیافتر ان دیاوی افراض اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے اور اللہ کی تھیجی ہوئی ہدایت ہے منہ موڑنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے بہت سے اصحاب ہوگا دین کو اپنی افکار و آراء کے تابع بنا کرچلتے ہیں اور ملب اسلامیہ سے فارج ہوجاتے ہیں، مرجید کرامیہ مجمد مصلا ہوگا دین کو اپنی افکار و آراء کے تابع بنا کرچلتے ہیں اور ملب اسلامیہ سے فارج ہوجہ ٹی اسلام ہیں گئر میں جو حدیث ہوگی ایسے بہت سے فرتے ہیں جو مدمی اسلام ہیں گئی ملت اسلامیہ سے خارج ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو حدیث ہوگی اللہ عالم کی جیت کے مشر ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو تحریف قرآن کے قائل خارج ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو حدیث ہوگی اللہ عاتم انہیں میں ہوئے کے بعد کسی کو تی مائی ہے اور بھی طرح طرح کے کفر یہ عقا کور کھنے والے موجود ہیں۔

افتراق کرنے والے جوابے ابواء وانکار کی وجہ صدود اسلام سے نکل جا کیں ان کے لئے آخرت کا عذاب بتاتے ہوئے ارشاو قربایا و اُولئے کے اُنہ مُعذَابٌ عَظِیمٌ یَوْمَ تُبَحْلُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ (اوران کے لئے بڑاعذاب ہے جہرے ساہ ہوں گے) چرفر مایا فائما الَّذِینَ اسُوڈٹ وُجُوهُهُمُ اکْفَرُنْمُ بَعْدَ اِیْمَانِکُمُ فَذُوفُو اللَّعَذَابِ بِمَا کُنْتُمُ تَکُفُووُنَ (سوجن لوگوں کے چہرے ساہ ہوں گے ان سے کہا جائے اکھو تُنهُمُ فَذُوفُو اللَّعَذَابِ بِمَا کُنْتُمُ تَکُفُووُنَ (سوجن لوگوں کے چہرے ساہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا، کیا تم نے تقرکیا ایخ ایمان کے بعد سوچکھ لوعذاب اس وجہ سے کہتم تفرکرتے تھے ) وَاَمُّا الَّذِینَ البَّضَتَ وَجُوهُهُمُ اللَّهِ فَیْ دَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِیْهُا خَالِدُونَ (اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے موہ واللّٰہ کی رحمت یعنی جنت میں ہوں کے وہ اس میں ہمیشدر ہیں گے )

سورہ زمرین فرمایا وَیَوُمَ الْقِیَامَةِ تَوَی الَّذِیْنَ کُلَبُوا عَلَی اللهِ وَجُوهُهُمْ مُسُوحُةٌ (اوراے خاطب تو قیامت کے دن ویکھے گاان لوگول کوجنہوں نے اللہ پرجموٹ با عرصا ہے کران کے چیرے سیاہ ہوں گے )

سورہ يوس من قرمايا وَ اللَّذِينَ كَسَرُو السّنِهَاتِ جَزَاءُ سَيّنَةً بِمِفْلِهَا وَ تَوْهَفُهُمْ ذِلْةً مَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنَ عَاصِم كَانَمَا الْعَشِيتُ وَجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِما أُولَئِكَ اَصْحَابُ النّارِ هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ (اور جن عَاصِم كَانَمَا اُعْشِيتُ وَجُوهُهُمْ قِطعاً مِنَ اللّيْلِ مُظْلِما أُولِئِكَ اَصْحَابُ النّارِ هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ (اور جن لوكون نے برے كام كے بدلہ برائى كائى جيسا ہوگا اور چھاجائے كى ان پر ذات، ان كوالله سے بچائے والاكوكى ند ہوگا كويا كه ان كے خبرے اند عرى دات كے كاؤوں سے وَحان ديئے كے بياك دور خ والے بين اس بين بميشدر بين كے )

مضمون كِنْمَ رِفر ما يابِلْكَ الناتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظَلُماً لِلْعَلَمِينَ (كه ياللهُ ) كي آيات بين بهم تمهار او رحق كساته يزجع بين اورالله جهانون كساته ظلم كاراده نيس فرماتا)

چرفرمایا وَ بِعْدِ مَا فِی السَّمَواتِ وَمَا فِی الْاَرُضِ وَ اِلَی اللهِ تُوجَعُ الْاُمُورُ ( کرانلہ ہی کے لئے ہے جو پکھ آسانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور ای کی طرف تمام امور لوشتے ہیں ) وہ مالک اور متعرف ہے اسے سب اختیار ہے اپنی مخلوق میں جیسا تصرف کرے کوئی اسے روکنے والانہیں )۔

كُنْتُمْ خَيْرُ أَمَّاةً أَغْرِجَتْ لِلنَّاسِ مَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَلَكُفُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ

، سب امتوں سے بہتر امت ہو جو تکالی کئ لوگوں کے لئے جھائی کا عظم کرتے ہو اور پرائی سے روکتے ہو

وتُونِمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ الْمَنَ اهْلُ الْكِتْبِ لَكَانَ عَيْرًا لَهُمْ مِنْهُ مُ الْمُؤْمِنُونَ وَاكْتُرْهُمُ

ادر الله برائيان لاتے مو ، اور اگر الل كتاب ايان في آتے تو ان كے لئے بہتر مونا ان يس سے بعض موكن ميں اور اكثر ان على س

الْفْسِقُونَ۞

فرما نیرداری سنته با هر بیل ـ

### امت محدبیک انتیازی صفات

سنن ترقدی شل ہے کہ رسول الفتائیے نے آیت گنتم خیر آھے آخو جن لِلنّاس کی تلاوت فرمائی پھر فرمایا کہ ستروی مسلمت کو پورا کررہے ہوتم سب امتوں ہے بہتر ہواوراللہ کنزد کی سب امتوں ہے بڑھ کرا کرم ہور قال الترفدی بندا صدیث حسن) اس امت کو خیر الائم بتاتے ہوئے اس کے اوصاف بھی بتاویئے اور وہ یہ کہتم بھلائیوں کا تھم دیتے ہواور برائیوں ہے دوکتے ہواوراللہ پرائیوں ہے دوکتے ہواوراللہ پرائیان رکھتے ہو معلوم ہوا کہ اس امت کا طروا تبیاز امر بالمعروف اور نبی عن الممتر ہے۔ امت کا ہرفرداس کام میں گے البت اس میں تفصیلات ہیں بھی فرض میں ہوتا ہے بھی فرض کفایے تھی واجب اور بھی سنت روح المعانی ہرفرداس کام میں حضرت عروضی اللہ عند کا قول قبل کیا ہے انہوں نے قرمایا: یا بھا المنامی من سرہ ان یکون من تلکم الامنہ فلیو د شرط الله تعالیٰ و اشار بدالک الی قولہ سبحانہ نامرون بالمعروف و تنھون عن المنکو ۔ (اے اوگوا جو اس اس میں صوالی عند کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی شرط کو پورا کرے۔ اور اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عند کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشادی کی ظرف تھا کہ تا اس فرد کی اللہ تعالیٰ عند کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشادی کی ظرف تھا کہ تا اس فرد کے مواور برائی ہے دور کتے ہو)

گذشته رکوع میں امر بالمعروف اور نبی عن المحكر كى نفسيات اور ضرورت اورا بهيت بيان ہوچكى ہے اس كو دوباره وكيے الي جائے يہال بيہ بات بيان ہوچكى ہے اس كو دوباره وكيے الي جائے يہال بيہ بات بيان كرنے كى ضرورت ہے كہ تو هنون باللہ كوكيوں و خركيا جبكدا يمان جركل ہے مقدم ہے۔ اور ہرحمل كے قيول ہونے كے ليے شرط ہے۔ صاحب روح المعانی نے اس سلسلہ میں تین با تیم لکھی ہیں ان میں ہے ایک بيہ ہے كہ مقدود بالبيان اس جگہ پر چونكدا مر بالمعروف اور نمى عن المسكر ہے اس لئے ان دونوں كومقدم كيا۔ ليكن چرا يمان كا تذكره بھی فرماديا ہے ۔ اس متعلق ہوتا ہے۔ کہ و تؤمنون باللہ اس لئے فرمايا كم آسے الل كما ہے۔ وكلام تعلق ہوتا ہے۔

ا كثر ابل كتاب قرما نبرداري عيان المارج بين:

وَلُو الْمَنَ اَهُلُ الْكِنَابِ لَكَانَ حَيُوا لَهُمُ مِنْهُمُ الْمُوْمِنُونَ وَ الْكُوَهُمُ الْفَاسِقُونَ (اوراگراہل كاب ايمان لے آتے تو بيان كے لئے بہتر تھا) اس معلوم ہواكہ بى اكرم سيدنا محدرسول الله عليظة كتر يف لانے كے بعد آپ سے پہلے جس كى بى ياجس كى كتاب ساوى پركى كا يمان تھا يا اب ہوہ معتبر بيل ہے جب تك كه بى آخرالز مان عليظة پرايمان نديو۔ پھر فر مايا اہل كتاب جس بعض موكن ہيں جسے عبداللہ بن سلام اور بعض و يكر الله كتاب (جنهوں نے حق كوقيول كيا اور دنياوى متافع نے ان كوش سے تيں دوكا) اور اہل كتاب ميں اور الله كتاب ميں اور الله كتاب ميں اور الله كار بانبردارى سے خارج ہيں ، يعنى كافر ہيں ۔

كَنْ يَكُورُ وَكُورِ إِلاَّ أَذَكُنْ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُونَ يُولُوكُمُ الْأَدْبَالِ اللهُ وَبَالِكُ فَكُرُ لِيكُ فَي اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالل

# عَلَيْهِ هُ الدِّ الدُّ الذِّ الدِّ الدُّ الدِّ الدِي الدِّ الدِ

### يبودكي ذلت اورمسكنت

تفسسين : دماند نبوت مين ميوديون كادشنى طاهرا بهى تقى اور پوشده بهى تقى مسلمانون كوان نے تكليف يائيتى رہتى الله تقى ،خطرہ تھا كہ كوئى اليكى كادوائى نه كر بيشين جس نے زيادہ تكليف يؤخ جائے۔ بلكد ؤسا يہود نے دھزت عبدالله بن سلام اور الله على ،خطرہ تھا كہ كوئى اليكى كادوائى نه كر بيشين جس نے زيادہ تكليف يؤخ جائے۔ بلكد ؤسا يہود نے دھزت عبدالله بن الله جل شائه الله على الله جل شائه أن الله على الله جل شائه أن الله على الله على الله الله على الله الله على الله على

یہوو کی موجود ہ حکومت:

اللہ کے سیار اللہ کے سیمیں آ جا کیں یاانسانوں کے ہدیں آ جا کیں یاانسانوں کے ہدیں آ جا کیں اور دنیاوی)

ذات سے بچاؤ ہوسکا ہے۔ اللہ کے عمدیں آ نے کا مطلب یہ ہے کہ شلا مسلمانوں سے ان کا کوئی معاہرہ ہوجائے اور معاہرہ

کے موافق مسلمان ان سے تعرض نے کریں یا پہلوگ جزیہ تجول کریں اور مسلمانوں کی عملداری ہیں رہنا قبول کریں آ اس صورت

میں ان کے ماتھ وہ معالمہ کیا جائے گا جو ذمیوں کے ماتھ ہوتا ہے یا کہیں الزائی ہوتو مسلمان ان کے بچے اور عور توں کو حسب

قانون شری قبل کرنے سے بازر ہیں مجے اور انسانوں کے عہد میں آنے کا یہ مطلب ہے کہی حکومت سے ان کا کوئی معاہدہ

ہوجائے وہ حکومت ان کوایان وے دے۔

بھرفر مایا کہ میبودی اللہ کے غضب کے ستحق ہوئے اوران پر سکنت کی چھاپ ماردی گئی اوراس کا سبب بیتایا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قبل کرتے تھے نافر مانی کرتے تھے اور حدے آگے ہو ھ جاتے تھے۔ ب مضمون سور وبقر ہ کے رکوع سات کے اخیر میں بھی گذر چکا ہے۔

بعض ابل كتاب كى تعريف جنہول نے اسلام قبول كيا: بران الل ايمان كى تعريف فرمائى

جنبوں نے اسلام تبول کرلیا تھا کہ وہ راتوں رات اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور بحدے کرتے ہیں اللہ پرایمان لاتے ہیں اور بوم آخرت پر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیتے ہیں۔ نیکیوں میں آگے بوجتے ہیں اور بیلوگ صالحین میں سے ہیں اور بیلوگ ما کمیں کے اس کی ناقد ری نے کی اور اللہ تعالی کو متعیوں کا علم ہے۔

### إِنَّ الَّذِيْنَ كَفُرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَاَّ أَوْلَادُهُمْ مِّسِنَ اللَّهِ شَيًّا وَأُولِيكَ

بلا شرین لوگوں نے کفر کیا ہر کر ان سے کام نہ آئمیں سے ان سے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلہ میں چو بھی اور یہ لوگ

أَصْعُبُ التَّارِ مُمْ فِيهَا خَلِدُ وَنَ ﴿ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَا مِنْ وَالْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَثَل

ووزخ والے بیں اس میں بیٹ رہیں گے اس کی مثال جو کچھ وہ اس ونیاوی دعمگی میں فرچ کرتے ہیں ایک ہے

رِيْرِج فِيهُ أَصِرُ أَصَالِتُ حَرْثَ قُومِ ظَلَمُوْآ أَنْفُسَهُ مَرْ فَأَهْ لَكُنَهُ \* وَمَاظَلَمَهُ مُ اللّهُ وَ

جیے ایک ہوا ہوجس شل تخت سردی ہوجوا یے لوگول کی محتی کو تیج کی جنہوں نے اپنی جانوں پر تھلم کیا تھا مجراس کو یہ باوکردیا۔ اوراللہ نے ال پر تھلم نہیں کیا لیکن

لَكِنْ اَنْفُسَهُ غُرِيغُطِلِمُونَ<sup>®</sup>

وه اپنی جانوں پڑھلم کرتے ہیں۔

کا فروں کے اموال اور اولا دعذاب سے نہ بچاسکیں گے پہلی آیت میں تو بیفر مایا کہ امل کفر پر جب اللہ کاعذاب آئے گا تو ان کے مال اور اولا دیجھ بھی

تفسير:

ا نفع نہ دے سکیں گے بیلوگ اپنے کفر کی دجہ سے دوزخی ہیں اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گئے ۔سورہ آل عمران کے رکوع ۲ کےشروع میں بھی میں مضمون گذر چکا ہے۔ پھران اوگول کے اخرا جات اور نفقات کے بارے میں فر مایا کہ بیلوگ جو کھے خرج کرتے ہیں اور ان اخرا جات میں وہ اموال بھی ہیں جورسول اللہ ﷺ کی مشنی میں خرچ کئے جاتے ہیں ) ان اخراجات کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ایسی قوم کی کھیتی ہوجنہوں نے کفرا ورمعاصی کے ذریعہ اپنی جانوں پرظلم کیا ہو اس کھیتی پراللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج وی جس میں بخت شنڈک تھی اس شنڈک نے ساری کھیتی کو ہر با دکر دیا ۔ کھیتوں کو بخت سردک ﷺ جاتی ہے تو اس کو عام محاورات میں بالا پڑ جانا یا یا لے سے بلاک ہوجا نا کہتے میں بیہ ہوا بطور مزا اور عقاب ک ان کے کھیتوں کو لگی اور سب کو جس نہیں کر کے رکھ دیا اللہ تعالی نے فر مایا کہ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ دہی خور اپنی جانوں برظلم کرتے تھے، بینداب ان کے کرتو توں کی وجہ ہے آیا۔ اللہ کو کوئی الزام نہ دیں اینے کفر اور معاصی کو دیکھیں کا فروں نے تواب کی نیت ہے جو کیچھ ترج کیا وہ بھی جمع ہے اس کا کوئی تواب آخرت میں نہیں ملے گااور جو کچھو ین اسلام کی دشمنی میں خرچ کرتے ہیں ظاہر ہے اس کا کیا ملنا ہے؟ و نیا میں بھی مالوں کی ہر ہاوی ہے اور آخرت میں زیادة فی الكفر كى وجد سے عذاب ورعذاب كا نبب سے كار سورہ ابراہيم ميں فر بايا: مَفَلُ الْمَدِيْنَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِنِ اشْتَدْتُ بِهِ الرِّيْحُ فِي يَوُمِ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيءِ ذَالِكَ هُوَ الصَّلَالُ الْبَعِينَةِ (مثال ان لوكوں كى جنہوں نے اپنے رب كے ساتھ كفركيا الي ہے جیسے کہیں را کھ پڑی ہوآ ندھی کے دن میں خت تیز ہوااس کواڑا دے بیلوگ قا در نہ ہوں گےا ہے کمائے ہوئے میں ہے کئی چیز پر بھی ہیددور کی گمرا ہی ہے۔

### حَسَنَةٌ تَشُوْهُ مُرَّو إِنْ تَصِبْلُمُ سَيِّئَةً يُقْرِحُوا إِمَّا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَكَفُّوا الايضُرُلُمْ

توان کوبری گئی ہے اور اگر جہیں کوئی بری مالت بھی جائے جائے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگرتم مبر کرداور تقوی اختیار کروتو ان کی مکاری جمہیں کچو بھی خرو تہ

### كَيْنُ هُمُ شَيِّئًا إِنَّ اللهُ يِمَا يَعْمَلُوْنَ فِيُنِطُّهُ

كانجائ كى - باشرالله تعالى الن كا عمال كا ماطفر مائ وي مر

### كافرول كوراز دار نه بناؤ

قصصیفی: ان آیات میں دشمنان اسلام کی دشمنی کوخوب زیادہ داشتے کرے بیان فرمایا ہے اور چونکہ وہ دخمن ہیں اس لئے دشمن سے دشمنی کی اسمیدر کمی جائلتی ہے سب سے پہلے ارشا وفر مایا کہ اپنے علاوہ دوسر سے لوگوں کو اپنا راز دارمت بنا کو وہ شہیں بگاڑنے اور فراب کرنے میں ذرای بھی کسرنہ جھوڑی گے اور اس میں کوئی وقیقہ اٹھا کرنہ کھیں سے۔

مسلمانول كى بدحالى: تارخ شابد بكر جرب بهى بحى ال نعيمة كذاف كياب مسلمانول في الرائد مسلم

یہ مال کے لا کچی اور عہدوں کے حریص دشمنوں کے سامنے مسلمانوں کی انفرادی واجہّا می خفیہ با تیں سب آگل دیتے ہیں، دشمنوں نے مسلمانوں کے ملکوں میں مسلمانوں میں سے ایسے جاسوں بنار کھے ہیں جو ہر چیسی ڈھکی بات اور ہر خفیہ مشورہ کے مسلمانوں کے ملکوں میں مسلمانوں میں ہے ایسے جاسوں بنار کھے ہیں جو ہر چیسی ڈھکی بات اور ہر خفیہ مشورہ

و شمنوں تک پہنچاد ہے ہیں جس کی وجہ ہے مسلمانوں کی حکومتیں زیر زیر ہوتی رہتی ہیں،اہم افراد قبل ہوتے رہتے ہیں۔ بیلوگ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے باوجودا سلام کواور مسلمان کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔

کا فروں کو خیر خواہ جھنے کی بیوتو فی: من ہے تا مہی سی طرح کی روی کرنے کی مخائش می نیس

مسلمانوں کی بعض محکومتیں دشمنوں کے بل ہوتے ہوتائم ہیں اوراس ڈرسے کہ دہ محکومت کمی اور کونے دلا دیں دشمنوں کی ہربات ماتے ہیں اور جس طرح دشمن کہتے ہیں ای طرح کرتے ہیں۔ دشمنوں نے سمجھار کھاہے کہ عوام کو بہکانے کے لئے کہتے رہو کہ ہم اسلام قائم کریں مے ، اگر کوئی محض واقعی اسلام لانے لگے تو وہ متعنول یا معزول ہوجا تا ہے دشمن کے سہارے افتد ار لے کر

بیشنای اسلام کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ دیمن تو مسلمانوں کی تکلیف سے خوش میں جیہا کدرب العزت جل شائد نے فرایا وَ قُواْمَا عَبِیْتُمُ کفر ملتِ واحدہ ہے سارے کا فرخواہ کمی بھی وین سے تعلق رکھتے ہوں اعد سے سب ایک جیں اور

مسلمانوں کے دشن میں جب بھی موقعہ تا ہے ان کی وحدت کا مظاہرہ ہوجاتا ہے ان میں ہے بہت ہے لوگ صاف اور صریح الفاظ میں اسلام دشنی کا اعلان کر بھی و سیت میں جیسا کرز دان نبوت میں بہود یوں نے کیا تھائی کوفر مایا قد بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ

اَفُوَاهِهِمْ وَمَا لَنَحْفِى صَدُورُهُمْ اَكْبُرُ (كَالْمَامِر مِوجِكَا بِيَعْفِ ان كَمَوْبُول بِ اور جو يَجوان ك سين چهات موت بين ده اس سيرو حكرب)

مسلمانوں كوبار بارجينجوز كرار شاوفر مايا قَلْدُ بَيْنَا كَكُمُ أَلاَيَاتِ إِنْ كُنتُمُ تَعْفِلُونَ ﴿ كَدِ بِلاشِهِم فِي تَهار بِ لِيُ

آیات بیان کردی اگرتم عقل رکھتے ہو)

مزید فرمایا کداے مسلمانواتم ایسے ہوکہ ڈشمنوں سے محبت کا برتاو

مسلمانون كى غفلت برسرزنش

کرتے ہوادروہ تم ہے بحب نہیں رکھتے ، طالا تکہ تم اللہ کی تمام کما ہوں پر ایمان رکھتے ہو بتم ان کما ہوں پر بھی ایمان لاتے ہو ، جو
انہیا ہے سابقین علیم السلام پر نازل ہو کیں اوروہ تمہاری کما بین قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے تم جوان کی کما ہوں پر ایمان
رکھتے ہوائیں اس کی بچھ پاسداری نہیں ، ان میں منافقت ہے ، جب تم ہے الگ ہوتے ہیں تو خصہ کی جلن کے مارے اپنی انگلیاں کارف لیتے ہیں کہ سلمان کیے آھے ہو ہور ہے ہیں اور کیسے قوت پارہے ہیں ان کے اس حال کے بارے ہیں ارشاد
فرمایا فَلْ مُؤْتُوا بِغَیْظِنْکُمُ کُرُم اپنے خصہ کی جلن میں مرجاؤ ، دین اسلام کوقوت ہو کر دہ کی۔ اسلام کی قوت اور شان و
شوکت ہو سے پراٹھیاں کا نے سے کیا ہوتا ہے اس خصہ میں مرجی جاؤ کے تب بھی اسلام کا کلمہ بلند ہوگا۔ سب دینوں پر اسلام
خالب ہوگا۔ کیرفر مایان اللّه عَلِیْم بِذَاتِ الصّدُورُ (بِ شَک اللّه سینوں کی باتوں کوجات ہے ) تمہارے دلوں میں جو کفر ہے خالے میں کو کی ہوتا ہے اس نے مسلمانوں کو بھی تمہارا حال بتادیا تا کہ وہ جو کے ہوکر دہیں اور آخرت ہیں تمہارے دلوں میں جو کفر ہے اس کا بیت ہوئی کی تمہارا حال بتادیا تا کہ وہ جو کئے ہوکر دہیں اور آخرت ہیں تمہیں کفر کی سرادے گا۔

مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے مزید فرمالان فَمُسَسُکُمْ حَسَنَةٌ فَسُوُهُمُ وَإِنْ تُصِبُکُمُ سَيِّنَةً يَفُوَ حُوْابِهَا ﴿ كِرَاكُرُمْ كُواجِي عالت بَيْنَ آجاتی ہے اس سے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور اگرتم كوكوئی ناگواری كی حالت بیش آجائے تو وہ خوش ہوتے ہیں ) كيا ايسے لوگ محت كرنے كے قابل ہیں؟

تفیر درمنٹور صغی ۱۹: تا ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عند ہے آیت یا بھا الذین آخذو اکا تشخیلوا بطانی تین کا زمانہ جا بلیت ہیں ہور مہینہ ہے بیا تھا الذین کی اسب زول یہ تول کیا ہے کے مسلمانوں ہیں کی لوگ ایسے سے جن کا زمانہ جا بلیت ہیں ہور مہینہ ہے پڑوی ہونے کی اینہ ہے تھا تھا اور بعض مواقع ہیں آ پس ہیں ایک دوسر ہے کے حلیف بھی بن جاتے سے اس پرانے تعلق کی وجہ سے قبول اسلام کے بعد بھی ان مسلمانوں نے بعود یول سے ابنا تعلق جاری رکھا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ایسے تعلق کی کوئی فر مایا جس سے دہمن راز دار بن جائے ( تجارت اور معاملات کی حد تک تو تعلق رکھنے کی مخبائش ہے لیکن ایسے تعلق کی کوئی مربی جس سے مسلمانوں کے دار دہمنوں پر تھلیں اور مسلمانوں کی اندرونی حالت سے دہمن باخبر ہوجا کمیں) آیت کے سبب نزول سے معلم ہوا کہ یہود یوں کے پاس بعض مسلمانوں کی آجا تا تھا اس پر تنہیں قرمانی اور یہود یوں کا ظاہر باطن سب بناویا چونکہ ہرز مانے کے کافروں کا مسلمانوں کے بارے میں ایک بی حال ہاس لئے ہم نے دور حاضر کے مسلمانوں کو بھی جب کردی اور بتادیا کہ کہ می کافر کوراز دارنہ بنا کمی اور مسلمانوں کے بورے میں ایک بی حال ہاں گئے ہم نے دور حاضر کے مسلمانوں کو بھی جب کردی اور بتادیا کہ کہ میکن کافر کوراز دارنہ بنا کمی اور مسلمانوں کے بوری بھی ایک بی حال ہوں کو ہوں کی ہوں کے اور کی میں ایک بی حال ہے اس لئے ہم نے دور حاضر کے مسلمانوں کے بھیدان کو نہی تھی جب کردی اور بتادیا کہ کہ می کی کافر کوراز دارنہ بنا کمی اور مسلمانوں کے بھیدان کو نہی تا کیں۔

یبود یوں کی مکاریاں اور دسیسہ کاریاں ابھی تک جاری ہیں، گوا حوال اور ظروف کے اعتبار سے بچھے بدل گئی ہیں۔ نصار کی کی حکومتوں میں بھی یہود یوں کا بہت بڑا وظل ہے، وہ سلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے افراد کو بھی استعمال کرتے ہیں اور نصرانی حکومتوں میں بھی ان کی خفیہ سمازشیں اور پوشیدہ مکاریاں جاری ہیں جو ہر محص کی سجھے میں نہیں آتی ہیں۔ یہ جوسوال بیدا ہوتا ہے کہ کفارا پنی تدبیروں عمی سلمانوں پر کیوں غالب ہیں اس کا جواب آیت کے اخیر عمی دے دیا جو ہیشہ کے لئے خطق فیصلہ ہے اللہ جل شاعۂ نے فر مایا وَإِنْ تَصْبِورُ اوَ فَتَقُوا اللّٰ یَصْورُ کُمْ حَیْدُ هُمْ مَلِیْنَا ۚ ( کر اگرتم صبر کر واور تقوی اختیار کر وتو ان کی مکاری تہیں کچے بھی فقصان نہ دے گی)

مسلمان صبراورتقوی افتتیار کریں و ین پرجمیں ، گناہوں سے بھیں تو تشن کی مکاریاں بچھ بھی ضررنہ ویں گ۔ ہتھیاروں کا انتظام کرنا جیسا کہ وشمن کے دفاع کا سب ہے ای طرح سے صبر وتقوی بھی دفاع وشمن کا ایک ہتھیار ہے بلکہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے دہل ایمان غافل رہتے ہیں آخر میں فرمایا اِنَّ اللّٰهُ بِسَمَا یَغْمَلُونَی مُبْحِیْطَ ﴿ کہ بلاشہ اللّٰہُ کو تمہارے دشمنوں کا پوری طرح علم ہے )۔ وہ ان کواٹی تھمت مشیت وارادہ کے مطابق مزادے گا۔

وَلِذُغَنَ وَتَ مِنَ اَهْلِكَ تُبُوِئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيْدُ ﴿

اور جب آب اللهِ مُكرَ عَنْ كَ وَتَ نَكَ سَلَانُ لَ وَقَالَ كَوْ عَلَاتَ مَا رَبِي عَنَى اللّهِ وَلَيْتُومَ عَلَى اللّهِ وَلَا عَلَى اللّهِ وَلَيْتُومَ عَلَى اللّهُ وَلَيْتُومُ عَلَى اللّهُ وَلَيْتُومَ عَلَى اللّهُ وَلَيْتُومُ عَلَى اللّهُ وَلَيْتُهُمُ اللّهِ وَلَيْتُومُ عَلَى اللّهُ وَلَيْكُومُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِيْكُومُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَيْكُومُ اللّهُ وَلِي مَنَا وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَيْكُومُ اللّهُ وَلَا وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مَنَا وَلَا اللّهُ وَلَا مَنَا وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا مَنَا وَلَا مَنَا وَلَا عَلَا وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا مِنْ مَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَا مِنْ مَا اللّهُ وَلَا مَنْ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا مَا مَا عَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَالُولُ مُنْ اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا مُواللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَالِهُ وَلِي مَا وَلَا عَلَالْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ وَلِلْكُولُومُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُولُومُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

### غزوه احد كاتذكره

قف معملین است آن آیات میں غزوہ احد کا تھوڑا سا ذکر ہے۔ گھر آئندہ رکوع میں اور اس کے بعد والے رکوع میں تفصیل سے اس غزوہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ معنزت سرور عالم عربی کے مکہ مختلہ میں جب اسلام کی دعوت دی تو مکہ کے مشرکین آپ کے وشمن ہو گئے۔ بڑی بزی مشکلات ہے گذرتے رہے دشواریاں چیش آتی رہیں۔ تیرہ سال تک محنت مجاہدہ

کرتے ہوئے اور مشقت اٹھاتے ہوئے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اسلام کی دعوت دی لیکن مکم معظم کے مشرکوں کے آپ کو دطن چھوڑ نے پہاں آ کر بھی مشرکین مکہ نے آپ کو دطن چھوڑ نے پہاں آ کر بھی مشرکین مکہ نے بیچھانہ چھوڑ ااور بہود مدینہ نے اندرونی خلفشا راور دشنی کا سلسلہ جاری رکھا منافقون کا بھی ظہور ہوا پہلوگ ظاہری طور پر اسلام کا نام لیتے تھے اور اندر نے کا ٹ کرتے تھے چونکہ بہودی بہت بڑے دشن تھے اس لئے ان سے میل محبت کا تعالی رکھنے سے منع فرمایا اور مشرکین سے دوری تھے (جو مدید میں رہے تھے) اور مشرکین کی جسے منع فرمایا اور بھیشہ کے لئے تمام مسلمانوں کو یہماندے کروں گئی۔

مشرکین مکہ اپنی وشمنی کی وجہ ہے ججرت کے دوسرے سال بہت بھاری تعداد میں مسلمانوں ہے اڑنے کے لئے چڑھ آئے اور مقام بدر میں فیصلہ کن وہ بدر کا داقعہ پڑھائ چڑھ آئے اور مقام بدر میں فیصلہ کن جنگ ہوئی سب کی نظروں کے سامنے حق و باطل کا فیصلہ ہوگیا۔ غزوہ بدر کا داقعہ پڑھائ رکوع میں آئے والی آیات میں بیان فر مایا اور پچھ سورة آل عمران کے دوسرے دکوع میں گذر چکا۔ اور تفصیل کے ساتھ سورہ انقال کی تغییر میں انقال کے پہلے اور دوسرے دکوع میں اور چھٹے اور ساتو یک رکوع میں بیان فر مایا۔ ہم اس کو تفصیل سے سورۃ انقال کی تغییر میں انشاء اللہ بیان کریں گے۔

غز وه احد کے موقعہ برصحابہ کرام ﷺ ہے مشورہ: جمرت کے تیسرے سال غزوۂ احد پیش آیا مشرکین مکه کوغز وهٔ بدرین چونکه بهت بزی شکست بو نی تقی جس میں تین سوتیره نہتے مسلمان وشمن کی تین ممنا تعداد پر عالب آئے اور دشمن کے ستر آ دمی مقتول ہوئے اور ستر کوقیدی بنا کریدیندمنورہ لایا گیا اس لئے قریش مکہ کو ہدلہ لینے ک بہت بڑی فکرتھی۔الہذا آپل میں خوب زیادہ چندہ کیا اور قریش آپل میں مجتمع ہو کررسول اللہ عقطائے ہے جنگ کرنے کے لئے مکہ معظمہ سے نکلے قریش مکہ اسپنے اسوال اور فوج اور سیاہ کو لے کرمدینه منور ہے بینچے تو احدیباڑ کے قریب پڑاوڈ ال لیا آ بخضرت سرورعالم علی نے حضرات محابہ سے مشورہ کیا آپ کی اپنی رائے بیتھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے بآبر نہ کلیں لیکن وہ مسلمان جو گذشتہ سال غزوہ بدر میں شریک نہ ہوسکے تقے۔ انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ ہم شہر ہے ا بابرنگلیں گے اورا حد جا کر بی ان ہے لڑیں گے ان حضرات کا انداز ہ تھا کہ جس طرح مسلمان سال گذشتہ بدر میں دشمن کے مقابلہ میں فتح یاب ہو بچکے ہیں اس مرجہ بھی انشا اللہ تعالی ضرور عالب ہوں گے بید هنرات برابرا صرار کرتے رہے حتى كدرسول الله علي كوبا بر لكن يرآ ماده كرايا آتخضرت سرورعا لم علي في تيارى قرمالى - زره يكن لى اورخوو (او ي اکی ٹونی ) اوڑھ لی آ ہے مشورہ کی وجہے آبادہ تو ہو گئے لیکن ہتھیار پہننے سے پہلے آپ نے فرمادیا تھا کہ میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ میں ایک مضبوط زرہ کے اندر ہول جس کی تعبیر میں نے بیروی کداس ہے مدینہ منورہ ہراد ہے اور میں نے ایک خواب میں دیکھا ہے کہ میری تلوار پچھ کند ہوگئی اس کی تعبیر میں نے بیدی کے تمہارے اندر پچھٹکنٹگی ہوگی اور میں نے رہیمی خواب و یکھا کہ ایک بیل کوؤنج کیا جار ہاہے اور دہ بھاگ رہاہے۔مطلب اس خواب کے بیان کرنے کا بدتھا کہ مدینہ مبنورہ بی کے اندرر ہنا چاہیئے اور یہ کہ جنگ ہونے کی صورت میں مسلمانوں میں شکستگی ہوگی۔ بعد میں بعض

الوگول نے مشورہ دیا کہ ہماری تاریخ میں ہے کہ جب بھی اندر دہتے ہوئے جگ لڑی ہے تو ہم کامیاب ہوئے ہیں اور جب بھی اہر نظیم ایر نظیم ایر نظیم کی ہے تو دشمن وقتی یاب ہوا ہے۔ اہذا رائے ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر میں رہیں ہا ہر نظیم جب حضورات نے خوب جماؤ کے ساتھ ہا ہر نظیم کامشورہ دیا تھا۔ بعد ہیں ان کو بھی تدامت ہوئی جب آپ کی خدمت میں دوسرا مشورہ ہیں کیا اور عرض کیا کہ آپ کی جیسی رائے ہوآ ب ای برعمل قربا کیں تو آپ نے فرمایا کسی نبی کے لئے یہ دوست نہیں ہے کہ سامان جنگ سے آ راستہ ہوجائے اور دشمن کی طرف نظنے کا تھم دیدے تو وہ قال کے بغیر واپس ہوجائے اور دشمن کی طرف نظنے کا تھم دیدے تو وہ قال کے بغیر واپس ہوجائے اور دشمن کی طرف نیکنے کا تھم دیدے تو وہ قال کے بغیر واپس ہوجائے تو جمائے تو جمائے کہ کا میں دہیں تھی کہ دیدے کی تمارہ کی اب اللہ کا اس اللہ کا کھی دیا ہے اس برعمل کرو۔ تقویٰ کی افتیار کروا وردشمن سے نہ بھیڑ ہوجائے تو جماؤ کے ساتھ جنگ کرنا۔ اور اللہ نے جو تھم دیا ہے اس برعمل کرو۔

اس کے بعد آنخضرت سرورعائم علیہ مسلمانوں کو لے کراحد کی طرف تشریف لے جلے اس وقت آپ کے ساتھ ایک ہزار کی نفری تھی اور دشمن کی تعداد تمن ہزارتی ۔ احد جائے ہوئے رسول اللہ علیہ شکھ نے ایک جگہ تیام کیا تو رسی المنافقین عبداللہ بن الی بن سلول تمن سوآ دمیوں کو لے کر دائیں چلا گیا۔ لہذا مسلمانوں کی تعداد سات سورہ گئی۔ عبداللہ بن الی جب عبداللہ بن الی جب این سلول تمن سوآ دمیوں کے ساتھ والیس ہوگیا تو انصار کے دو قبیلے بن سلمہادر بن حارث کی نیت بھی ڈاواں ڈول ہوگئی اور ان کے اندر بھی ایک کا اثر ہونے لگا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی اور یہ تھی لشکر اسلام کے ساتھ تھر گئے ای کو آیت بالا میں فر مایا: اِذَهَ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ اَنْ مَنْ مُنْ اَنْ مَانہ کی اور اللہ ان کا دلی ہو وہ کی اور اللہ میں اور اللہ ان کا دلی ہا ورائلہ پر بھروسر کریں موس بندے)

حضرت سرورعالم علی احد کے دامن میں بیٹی گئا اور دہاں ایک گھائی میں نزول فرمایا آ ب نے اور آ پ
کلنگر نے احد کی طرف بیٹ کرلی تا کداحد بیچے رہے اور دشمن سے احد کے سامنے میدان میں قبال کیاجا سکے وہیں
ایک بہاڑی پر بچاس صحابہ کو مقرر فرمادیا۔ اور ان کا امیر حضرت عبداللہ بن نجیر "کو بنادیا اور ان حضرات سے فرمایا کہ تم
لوگ ای بہاڑ پر بڑا بت قدم رہنا۔ فتح ہویا فلکست تم بہاں سے مت ثلنا۔ اگر تم یہ دیکھوکہ ہم کو پر عہد بھی ہوئی ہوئی کر کے
لوگ ای بہاڑی سے بھی اس جگہ سے نہ جا تا ان حضرات کا کام بیتھا کہ دشمن کے لفکر کو مقررہ بہاڑی سے نیز سے مارتے رہیں
تاکہ وہ ان کی طرف سے گذر ہے ہوئے لفکراسلام پر جملہ نہ کرویں۔

رسول الله عَنَافَ و زرجی پہنے ہوئے تھے۔ اور جھنڈ احضرت مصعب بن عمیر رضی الله عند کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے ایک الله عند کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے ایک فکر کے تر تیب دی اور ان کے تھاکے مقرر فرمائے ، مینداور میسرہ کی تعیین فرمائی جس کو آیت بالا میں اس طرح بیان فرمایا: وَإِذْ عَدَوْتُ مِنْ اَهْدِلِکَ لَبُوّى اُءُ الْمُؤْمِنِينَ مَفَاعِدَ لِلْقِنَالَ (اور جب آپ اے گھرے جن کے وقت نکلے مسلمانوں کو قال کے لئے مقامات بتارہے تھے )

جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدوفر مائی اور نتیاب فر مایا لیکن پھر بیہوا کہ جن بیجاس افراد کو تیر اندازی کے لئے آیک پہاڑی پر مامور فرمادیا تھاانہوں نے جب فتح وظفر دیکھی تو ان میں آپس میں اختلاف ہو گیاان میں سے یعض محاب کہنے گئے کہ اب بہاں ٹھیرنے کی ضرورت کیا ہے اب تو ہم نتیاب ہونی چکے لبندا اس مگلہ کو چھوڑنے میں کو کی حرق خہیں ، اور بعض سحاب نے قرمایا کہ جو بھی صورت ہو ہمیں جم کرر ہے کا تھم ہے ، جماعت کے امیر حضرت عبداللہ بن جہیررضی اللہ عنداوران کے پچھساتھی و ہیں جے رہے اوراکٹر حضرات نے مبکہ جھوڑ دی اور مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے ۔ وشمن کے پاؤں اکھڑ بچکے تھے ، اوروہ فلست کھا کر راہ فرارا فقیار کرچکا تھا لیکن جب اس نے بیو یکھا کہ تیرا نداز بہاڑی سے اتر بچکے ہیں تو پلے دی کر چر جنگ شروع کر دی ، اب مورت عال بدل گئی اور مسلمانوں کو فکست ہوگئی۔

# ولقاً نصركُمُ الله بِهِ اللهِ النَّمَ إِذِلَهُ فَالْقُوا اللهِ لَعَكُمُ تَشَكُرُونَ ﴿ إِذْ تَقُولُ اللهِ لَعَكُمُ تَشَكُرُونَ ﴾ إِذْ تَقُولُ اللهِ لَعَالَمُ تَصَرَّفُوا اللهِ لَعَالَمُ اللهِ اللهُ اللهُ

غزوه بدركي فتحيابي كاتذكره

قضعه بين المجي عروه احد كا واقع كم لنبي بواء انشاء الله تعالى آكے مزيداس كا بيان ہوگا۔ الله جل شائه في غزوة احد كا تقد بيان قرما كرغزوة بدر كا تذكره فرمايا۔ غزوة بدر بين سلمانوں كوغوب زياده برج خدر فتح حاصل ہوئى اور الله جل شاخ في مسلمانوں كوغوب زياده برج خدر فتح حاصل ہوئى اور الله جل شاخ في مسلمانوں كى خوب مدوفر مائى تھى بہاں اس مدوكا تذكره ہے۔ غزوة بدر والى مدواحد كى حاليہ فلست كے مقابله ميں سامنے دكھى جائے تو وي زياده معلوم ہوتى كوئكہ بدر ميں سركا قرتل ہوئے اور سركا فرول كوقيد كركے مدينه منوره لے آئے۔ اور غزوة احد جس سرمحابہ شہيد ہوئے تھے للہ ذاس فتح كے سامنے بہلكست آدى رہ جاتى مورح الله والله والله بدرك تذكره ميں مسلمانوں كے لئے بہت برى تمل ہے۔

افُتُقُولُ لِلْمُوْمِنِينَ (الآم) مِن فرشتوں کے زول کے دعدہ کا تذکرہ ہے غزوۃ بدر میں فرشتے آئے تھانہوں نے جنگ ہیں۔
نے جنگ ہیں بھی بھی مصدلیا اور سلمانوں کو ستیں دلا تھی اوران کو فاہت قدم رکھا۔ کیاغز وہ احد ہیں بھی فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔
اس بارے ہیں مضر بن کا اختلاف ہے ، آبت بالا میں جو تین جزار فرشتوں کے نزول کا تذکرہ ہے اس کے بارے ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس میں غزوہ بدری کے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا ہے سورۃ انفال ہیں غزوہ بدریں ایک بزار فرشتوں کے نزول کا تذکرہ فرمایا ہے اور بیس غزوہ بدر سے متعلق ہے اول کا تذکرہ فرمایا ہے اور بیس غزوہ بدر سے متعلق ہے اول کا تذکرہ فرمایا ہے اور ایس بغزوہ بدر سے متعلق ہے اول کے بزار فرشتوں کے نزول کا وعدہ فرمایا اور یا بچ بزار کا نزول ہوا۔

معالم النتزین صفی ۱۳۷۲ جس میں حضرت قادہ دی کا قول ای طرح نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ مسلمانوں نے بدر میں مبرکیا اور تقویٰ افتیا رکیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ ہزار فرشتے نازل فرمائے ، نیز معالم النتزیل بی ضحاک اور تکر مہ کا قول یوں نقل کیا ہے کہ جس وعدہ کا اِذْ تَقُولُ لِلْمُوْمِئِينَ فِي وَكُر ہے جنگ احد کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ شان نے مسلمانوں سے بشرط میر مدد کا وعدہ فرمایا تھا لیکن انہوں نے مبرنہیں کیا لہذا ان کی مدونیں کی گئی۔ ضاحب روح العالیٰ ای مسلمانوں سے بشرط میر مدد کا وعدہ فرمایا تھا لیکن انہوں نے مبرنہیں کیا لہذا ان کی مدونیں کی گئی۔ ضاحب روح العالیٰ ای قول کو معتمد بتائے ہیں کہ بیا ہے جس میں یا بی ہزار فرشتوں کی آ مدکاذ کرہاس میں غزوہ بدر تا کا ذکر ہے

لفظ مُسَوِّمِینَ کا ترجمدنشان کے ہوئے ہے کیا گیا ہاں فرطنوں کے کیا نشان تھاس کے بارے میں صاحب روح المعانی صفحہ ۲۳ جسم بحوالدا بن ابحق اور طبرانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہائے نقل کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں فرطنوں کی نشانی میتنی کہ وہ صفید پکڑیاں باند ھے ہوئے جن کے شملے کمروں پر ڈانے ہوئے تھے اور غزوہ شین میں ان کے تما ہے سرخ شھاس بارے میں اور بھی اقوال ہیں جو کتب تغییر میں ذکور ہیں۔

مدوصرف الله تعالى بى كى طرف سے بے فرايا وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشُوى لَكُمُ وَلِتَطُمَنِنَ فَكُو مُكُمَ وَلِتَطُمَنِنَ فَلَوْ مُكُمْ وَلِتَطُمَنِنَ وَلَا اللهُ وَمَا النَّصُو اللهُ وَمَا النَّصُو اللهُ وَمُعَالِدَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِينَ (اورالله في يدومرف الله كى كرتبارے لئے بثارت بو اور مرف الله كى طرف سے جوز بروست بے تعمت والا ب) اور تهارے ول اس مطمئن بول اور مدونین بي مرصرف الله كى طرف سے جوز بروست بے تعمت والا ب

بیآیت تھوڑے ہے اختلاف کے ساتھ غروہ بدر کے تذکرہ بیں سورہ انفال کے دوسرے رکوع کے ختم پر بھی ہے۔ اس آیت بیس بیارشاد فر مایا ہے کہ فرشتوں کے در بعیہ جوید دکی تی وہ اس لئے ہے کہ تہمارے دل فوش ہوجا کیں اور مضمئن ہوجا کیں تاکہ دخم ن کی کثرت کا خوف نہ ہو۔ چر فر مایا کہ مدرصرف اللہ کی طرف سے ہوہ جس کی مد وفر مائے وی مضمور اور کا میاب ہوگا لوگوں کی آپس کی مدد کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کی مدد کے سامنے ہر جماعت فلست خوردہ ہے اور ہم مرتبہ ہر جہا عت فلست خوردہ ہے اور ہم مرتبہ ہر جہا ہے۔ اور بعض مرتبہ ہر حیثیت ہے۔ اللہ عزیز ہے بعنی غالب ہے اور مکیم بھی ہے۔ وہ حکمت کے موافق مدفر ما تا ہے۔ اور بعض مرتبہ ہم مدت کے اللہ عزیز کے مدونہ کی جو جاتا ہے جیسا کہ غروہ اصدیں ہوا۔

پھر قر بایا نیفطع طرفا مِن اللّذین کفرو اور کیجنه م فینقلیو اخانین مطلب بیک الته تعالی نے بدری م کو اس لئے علیہ دیا کہ کا فروں کے ایک گروہ کو ہلاک فر مادے یاان میں سے بعض کو قر لیل اور خوار کرد سے پھر وہ ناکام ہو کراوٹ جا کیں ۔ چنانچ ایسانی ہوا۔ بدر میں سرکافر مادے گئے جوائی ہماعت کے دوسا مضاور سرقید کر کے لائے گئے ۔ جو بچ تھے وہ ناکام ہو کرواہی ہوگے ان کی تعداد اور سامان نے بچھ کام نددیا اللہ کی مدد کی وجہ سے مسلمان غالب ہوئے حالا نکہ وہ تھوڑے سے تھے۔

### لَيْسَ لَكُ مِن الْأَمْرِ شَي عُلَوْتِ عَلَيْهِ مَ أَوْيَعُون هُ وَ لَكُمْ الْمُون هُ وَ اللّهُ مَ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ أَوْيَعُون اللّهُ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ أَوْيَعُ لَا يَعَ اللّهُ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ أَوْيَعُ لَا يَعَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ أَوْيَعُ لَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهُ مِن يَسَاءً وَ لَا يَعَلَيْ فُو اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ لَكُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَلِي لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِي لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَّا لَهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَلَّا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَّا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَّا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي لَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي لَا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَيْهُ وَلِمْ لِللّهُ عَلَيْهُ وَلِي لَا لِهُ عَلَّهُ وَلِمْ لَا عَلَيْهُ وَلِمْ لَا لَهُ عَلَيْكُوا لِللّهُ عَلَيْكُوا لِلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ فَاللّهُ عَلَيْكُولُولُولُكُولُولُ كُلّهُ عَلَيْكُولُولُ كُلّهُ مِنْ عَلَيْكُولُولُ كُلّهُ عَلَيْكُولُ لَا لِمُ عَلَيْكُولُولُ كُلّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُ كُلّهُ عَلَيْكُولُولُ كُلّهُ عَلَيْكُولُولُ كُلّهُ عَلَيْكُولُكُولُولُ كُلّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُكُولُولُ كُلُولُكُمُ لَا عَلَيْكُولُكُمُ لَ

### اللدتعالي كوسب يجهاختيارب

اورالڈغغور دجیم ہے۔

قف معدون النهائي المستان المستان المحراز وه احدے واقعہ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اسباب النز ول صفحہ ۱۱۱ میں حضرت النس عظیہ سے نقل کیا ہے کہ غز وہ احدیث آئے تخضرت علیہ کے سامنے کے وائٹ شہید ہو صفحے سے اور آپ کا چرہ میارک زخی ہوگیا تھا۔ چرہ مبارک سے خون بہدر ہا تھا اور آپ فرمار ہے تھے کہ وہ قوم کیے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے تبی کے چیرہ کوخون سے رنگ دیا۔ اس حال میں کہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف بلار ہا تھا۔ اس پر اللہ تعالی شاخہ نے آیت کے خیرہ کوخون سے رنگ دیا۔ اس حال میں کہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف بلار ہا تھا۔ اس پر اللہ تعالی شاخہ نے آیت کہ سے آپ کو مبرکر نا چاہیئے ، اللہ تعالی کی مشیت ہوگی تو ان کو ایمان کی تو فیق دے کر ان کی تو بہول فرمائے گا اور اگر ہے۔ آپ کو مبرکر نا چاہیئے ، اللہ تعالی کی مشیت ہوگی تو ان کو ایمان کی تو فیق دے کر ان کی تو بہول فرمائے گا اور اگر سے کا تو ان کو عذاب دے گا۔ احدیم مکم معظمہ سے ان کو عذاب دے گا۔ احدیم مکم معظمہ سے اور شفی ان کو بیون کی ہند بھی مسلمان ہوگے جن میں ایوسفیان کی ہوئے جنہوں نے صفوان بن امیہ بھی تھا۔ اور شفیان کی ہوئے جنہوں نے حضوان بن امیہ بھی وحشی بن اللہ عند کا کلجہ جہایا تھا۔ اور شمی بن حسن بھی مسلمان ہوئے جنہوں نے حضرت عزہ وضی اللہ عند کا کلجہ جہایا تھا۔ اور توحشی بن حرب بھی مسلمان ہوئے جنہوں نے حضرت عزہ وضی اللہ عند کو تشہید کیا تھا۔

يَا يَهُا اللَّهِ بِينَ اللَّهُ الا تَأْكُلُوا الرِّبُوا اَضْعَافًا مُضْعَفَةٌ وَاتَّعُوا اللَّهَ لَعَكَلُو تُفْلِمُونَ ﴿

### ۘۅؘاتَقُواالتَّارَاكَيِّيَ أَعِلَّ شَ لِلْكَفِي بِنَ°ْ وَالْطِيْعُوااللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُهُ رَى ﴿ اور ڈرو اس آگ ہے جو تیار کی ملی ہے کا قرول کے لئے اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم بر رحم کیاجا۔ اعَدُاللَ مَغُفِرُ وَقِنُ رَّبُّكُمْ وَجَنَّاتِ عَرْضُهَا السَّمَاوِتُ وَالْأَرْضُ أَعَالُ سُلِمَتُكِمْ زَّيَّ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَآءِ وَ الضَّرَّاءِ وَالْكَظِينِ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ التَّاسِ جو خرج کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، اور جو منبط کرنے والے ہیں عسر کو اور جو لوگوں کو معاف کرتے والے میں وَاللَّهُ رُحِبُ الْمُعْسِنِينَ ۚ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلَّوْا فَاحِشَةٌ أَوْظَلُمُوٓا الْفُسُهُمْ اور اللہ محبت فرماتا ہے وجھے کام کرنے والوں سے اور وہ لوگ جنیوں نے جب کوئی برا کام کیا یا اپنی جانوں پرظم کیا ذَكْرُوااللَّهُ فَاسْتَغْفَرُوْالِذُ نُوْبِهِنَّهُ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَلَهُ يُصِرُّوا عَلَى تو الله کو یاد کیا اور اینے مجتابوں کی مفغرت میای اور ممتابوں کو کون بخشے کا سوائے اللہ کے اور انہوں نے اینے کئے پر اصراد نہیں کیا افَعَكُمُ الْهُ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أُولَمْكَ جَزَّاؤُهُمْ مَعْفِورَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِي مِنْ تے ہیں، یہ وہ لوگ میں جن کا بدلہ منفرت ہے ان کے رب کی طرف سے اور باغ میں جن کے نیچے جاری میں نم دَانَهُ رَخِلِدِيْنَ فِيهَا 'وَنِعُمَ إَجُرُالْعِيلِيْنَ **ۚ قَلْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنَّ ا** ان جس پیٹ رہیں کے اور اچھا بدلیہ ہے عمل کرنے والوں کا تم سے پہلے بہت سے طریقے گذر مچے ہیر ؞يُرُوۡا فِي الۡأَرۡضِ فَانْظُرُوۡا كَيْفَ كَانَ عَاٰقِيَةُ الْمُكَذِّبِيۡنَ۞هٰذَابُيّانُ ٓلِلتَّاسِ تم چلو زمین میں پھر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹائے والوں کا یہ جان ہے لوگوں کے وَهُرُكُ وَمُوْعِظُةٌ لِلْمُتَّقِينِ، اور بدایت ہے اور فیحت ہے متعیوں کے لئے۔

سود کھانے کی مما نعت اور مغفرت خداوندی کی طرف بڑھنے میں جلدی کرنے کا تھم

قضصیف : ابھی غزوہ احد کا واقعہ پورا ندکور نیس ہوا اس کا بہت ساحصہ باتی ہے۔ درمیان ہیں بعض گنا ہوں سے
خصوصی طور پر نیخ کا تھم فر ما یا اور تقوی کا اور اللہ تعالی اور اس کے رسول تعلیق کی اطاعت کا تھم فر ما یا اور بعض طاعات ک

ترخیب وی اور اہل طاعت کے افروی بدلہ کا تذکرہ فر ما یا ۔ غزوہ احد میں مسلمانوں سے جوتھم کی خلاف ورزی ہوگئ تھی۔
جس کا ذکر آ بیت شریفہ: إِنْسَمَا اللَّهُ مُن الشَّيْطِينُ بِبَعْضِ مَا سُحُسَبُو اللَّهِ مِن مُر ما یا تا کہ معلوم ہوجائے کہ گناہ عوی طور پر مصیبتوں کو لانے والے ہیں اور طاعات مصائب کو

دور کرنے کا سبب میں اور آخرت میں منفرت اور جنت طنے کا ذریعہ میں خاص کرسود لینے کی ممانعت قربائی۔ یہ ممناہ الیا ہے جوانسان کو خالص دنیا دار بنا دینا ہے۔ سودخوروں کے دلوں میں تقو کی اورخوف باتی نہیں رہتا مال زیا وہ ہوجا ناہی ان کا وظیفہ زندگی بن جاتا ہے۔ اور گلوش پردتم کھانے کا ان میں جذبہ رہتا ہی نہیں۔ یہ جوفر مایا ہے کہ چند در چند سوونہ کھا ڈاس کامعنی بینیں ہے کہ تھوڑ ابہت سود کھا نا جائز ہے۔ کیونکہ سود کا ایک درہم لینا بھی حرام ہے رسول اللہ تھا تھے نے ارشاد فر مایا ہے کہ سود کا ایک درہم بھی کوئی شخص کھا تا ہے اور بہ جانتا ہے کہ دہ سود کا ہے تو وہ چھتیں مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ ہوت ہے۔ (مشکلو ق المصابح صنی 14 میں از احمد ودارقطنی)

سود نے بچنے کا تھم دینے کے بعد تقوی کا کا تھم فر مایا اور اس کو کا میابی کا سب بتایا چرد وزخ کی آگ ہے بچنے کا تھم دیا۔ جس کا طریقہ بیہ ہے کہ گنا ہوں ہے پہیز کیا جائے ہر گناہ دوزح کی طرف تھینچنے والا ہے۔ گنا ہوں ہے پہنا تی دوزخ ہے ہے بچنا ہے دوزخ کی آگ کے کا فروں کے لئے تیار کی گئی ہے اس ہے معلوم ہوا کے دوزخ اصل مقام کا فروں تی کا ہے۔ سلمانوں کو گناہوں میں جلا ہو کر اس مقام میں جانا نہایت شرم کی بات ہے وشن کی جہارت کی تیار تو ہوں کئی ہیں جانا ہوں تھی جلا ہو کر اس مقام میں جانا نہایت شرم کی بات ہے وشن کی جگہ تو ہوں کئی ہیں جانا جائے ہے جانکے عذاب کی جگہ تو ہوئے کی راہ ہموار کی جائے اور عذاب ہمی معمولی نہیں بلکہ جنت در اخت ہے۔ ان مومن تفاص بندوں کی ترص کریں جو جنت ہی کے کا موں میں جگہ دہتے ہیں اور جنت شقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے ہے۔ ان مومن تفاص بندوں کی ترص کریں جو جنت میں جانا ہی جوموشین کا اصل مقام ہے گنا ہوں میں جنلا ہو کر ورس کا احتیار کریں۔

پھرارشادفر مایا و آجائی و الرسول لغلگم تر حمون (یمن الله اوراس کے رسول کی اطاعت کروتا کتم پر رحم کیا جائے ) معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کارتم لائے والی چیز الله اوراس کے رسول علیہ کی اطاعت ہے۔

پرارشادفرمایا و مساوعت اور مقابلی مففر و فرقی و بینی و آگید) که این دب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جلدی آگی بوه صداره مت اور منت ہا تا اللہ اللہ بھی ایک دورے ہے آگی بوشش کی بوشش کی برخشت کا طول و عرض نے ساتھ میں جنت کی دسعت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ غرضها المسعوث و الار عن کہ جنت کا چوڑا اوالیا ہے بیسے تمام آسانوں اور ذبین کی وسعت ہے ، انسانوں کی نظر کے سامنے چونکہ آسان اور ذبین می طول و عرض کے اعتبار ہے سب سے بوی چیزیں ہیں اس لئے جنت کی وسعت بتائے کے لئے تقریب الی الفہم کے طور پر بیار شاد فرمایا کہ جنت کی چوڑا اُل ایک ہے جیسی آسانوں اور زبین کی چوڑا اُل ہے۔ صاحب روح المعانی صفی ( ۲۵: ۳۳ ) نے فرمایا کہ جنت کی چوڑا اُل ایک ہے جیسی آسانوں اور زبین کی چوڑا اُل ہے۔ صاحب روح المعانی صفی ( ۲۵: ۳۳ ) نے فرمایا تحدید عن علید المسعد بعد ہو فی تصور المسامعین ( بیسامین کے تقریب اُل اُل وسمت ہے کا ایس ہو نہیں ہوں ہو تھا ہم کے کہ سب ہے آخری چنتی کو اتنی بوی جگہ خورا ہمی ہو تھا ہمی ہو تھا ہوں اور اُس بیسی دی گئی ہو تھا ہمی ہو تھا ہمی ہو تھا ہمی ہو تھی ہو تھا ہمی کہ کہ منان میں تو ہینچ جن نہیں دیمن کی ہو تھا ہمی کہ ہو تھا ہمی کی ہو تھا ہمی کی ہو تھا ہمی کے ہو تھا ہمی کی کہ کہ توں جو تعیش ہیں اور سات آسان ہیں ان سب کے جوزے سان اُل ان میں تو ہو تھی جو چوڑا سان اور دور تو کہاں ہو در میان خل ہو تھا ہمی ہو جو چوڑا سان اور دور تو کہاں ہو در میان خل ہو تھا ہمی کے طرف کہ ہو گئی اور خور میں میں کیے طرف کی دور تو کہاں ہو در میں ہیں کی ہو تھی اور اُل کو تا ہے جو چوڑا سان اور و جون کی اور میں میں کیے طرف کی دور تو کہاں ہو در ایا ہو قونی ہو جو چوڑا سان اور و دور تو کہاں ہو در ایا ہو تو تو تو تو تو تھی ہو گئی کی اور میں ہو تو آسان میں کیے طرف کو تو تھی کی کی کی دور تو کہاں ہو دور تو کہاں ہ

صاحب معالم النویل صفحه ۱۳۵۰ نیای کیمیج میں کہ جنت کے عرض کو بیان فر مایا ہے اور معلوم ہوا کہ طول عرض سے زیادہ ہوتا ہے جب اس کا عرض انتا ہوا ہے قو طول کتا ہوا ہو وہ حضرت انس رضی اللہ عند ہے کی نے سوال کیا کہ جنت آسان میں ہے یا زمین میں ۔ انہوں نے فر مایا کہ کوئ کی زمین اور کوئ سا آسان ہے جس میں جنت کے ساجائے کی عمورت میں موعرض کیا عمیا کی اوپر ہے اور عرش کے بنچ ہے حضرت می جو محضرت میں جو میں ہوتا ہے جو میں ہوتا ہے جو میں ہوتا ہے ہوں ہے اور عرش کے بنچ ہے حضرت میں اوپر ہے اور عرش کے بنچ ہے جو میں میں میں ہوتا ہوں کے اوپر ہے موش کے بنچ ہے اور وزح ساتوں آسانوں کے اوپر ہے عرش کے بنچ ہے اور وزح ساتوں تا تون در میں ہوتا ہے ہیں بحذف )

### متفتول كيعض صفات

پرفر مایا اُعِدَتَ لِلْمُنْفِینَ کہ جنت منظوں کے لئے تیار کی گئے ہاں کے بعد منقیوں کی بعض منفات بیان فرمائیں۔ اللّٰہ کی رضا کے لئے خرج کرنا: اول اللّٰہ کی رضا کے لئے خرج کرنا: ایکفِفُونَ فی السَّرْآءِ وَالصَّرْآءِ (بید معزات خرج کرتے ہیں تکلیف ہیں ہمی اور خوشی ہیں ہمی) اللّٰہ کی رضا کے لئے مال خرج کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ہر صال میں خرج کرتے رہنا جاہیے ایک ہزار روپے میں جوایک روپے کی حیثیت الدارك كے به وى حثيت ايك روپ ميں سے ايك پينے كى غريب آدى كے لئے ہے۔ جن كواللہ كے لئے خرچ كرنے كا ذوق ہو وہ مثلاتى ميں بھى اورا يے لوگ كرنے ہيں فرانى ميں بھى اور خوشى ميں بھى اور اسے لوگ بھى جي جو اين حاجت كوروك كر دوسروں كى حاجت بورى كرتے ہيں جس كى تعريف فرماتے ہوئے سورہ حشر ميں فرمايا ہے وَيُؤُولُونُ اَنَّا لَى اَنْفُسِهِ مَ وَلُونُكُانَ بِهِمَ خَصَاصَلَةً (كروہ الله الله الله كرچ ان كوخو و حاجت ہو ) فى سبيل اللہ خرج كرنا مالداروں ہى كا حصہ تبيں غربوں كا بھى حصہ ہے ۔ سخادت ايك مزاج ہے جس كا تعلق مالدارى ہے نيس جوجائے وہ ہر حال ميں خرج كرتا ہے۔

حصرت انس رضی الله عندے دوایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاوفر مایا کہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی انٹه تعالی اس کی پردہ بوشی فرمائیس کے اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا۔ الله تعالی قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لیس کے (مشکوۃ المصانع صفح ۱۲ سے)

والوں کو پہند فر ماتا ہے) المعصدین بھی کی تھے ہے جس کا مصدرا صال ہے اورا صال ہر کام کو تو بی کے ساتھ انجام دیے کو کہا جاتا ہے۔ عبادات کا اصال تو صدیث جبر تیل میں بیان فرماد یا کہ: اُن تَعْبُدُ اللّٰهُ کَانَدُکَ مَوَاءُ فَانُ لَّمْ مَنْکُنْ مَوَاءُ فَانَهُ يَوَاکُ اللّٰهِ کَانَدُک مَوَاءً فَانُ لَّمْ مَنْکُنْ مَوَاءُ فَانَهُ يَوَاکُ اللّٰهِ کَانَدُک اس طرح عبادت کرے جیسے تو اس کو دکھی رہا ہے سواگر تو اس کو تھیر ہا ہے تو وہ تو بھے دکھی رہا ہے) اور بندوں کے ساتھ برتا و کرنے میں اصال بیسے کہ ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئیس ان میں خوبی اور عمدگی اعتبار کرے۔ مثلاً قرضوں کے تقاضوں میں زی اعتبار کرے۔ بروں کی عزت کرے چھولاں پر رحم کرے بیبیوں مسکینوں اور ضیفوں کی خدمت کرے چھولاں پر رحم کرے جواہے نئے پند کرتا ہو۔ خدمت کرے ضرورت مندوں کو کھلائے باتے پہنا کے اور دوسروں کے لئے وہی پند کرے جواہے نئے پند کرتا ہو۔

حضرت زین العابدین کا ایک واقعہ:

وہ یہ کہ حضرت امام زین العابدین کوان کی ایک باندی و موکراری تھی اس کے ہاتھ ہے لوٹا گرگیا جس سے ان کا چہرہ زخی

ہوگیا انہوں نے اس کی طرف نظر اٹھا کرد کھا تواس نے والٹ کا ظیمین الفیک ٹائور دویا اس پرانہوں نے کہا کہ بس نے اپنا
غصہ ضبط کرلیا بھر اس نے والتعافیل عن الناس پر حا آپ نے اس کو معاف کردیا۔ پھر اس نے واللّه بُعِیث الفیک خیسین پر حا اس پر انہوں نے فر مایا جھا جا تواللہ کے اُن اللہ انہ ہے۔

توبداستغفار کی فضیلت: پرفرمایاو آلذین اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةُ أَوْ ظَلَمُوا آنفَسَهُمْ ذَکُرُواالله (الآیہ) اس میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی جن سے کوئی قاحش گناہ سرز دہوجائے یا کسی بھی گناہ کے ذریعا پی جانوں پرظام کر بیٹھیں تو استغفار کی طرف متوجہ ہوجائے ہیں ،ارشاد فرمایا کہ بہلوگ اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں اوراللہ ہے اپنے گناہوں ک مغفرت جا ہے ہیں اورائے کئے پراصرارتیں کرتے۔اس میں توبی ایک پڑی شرط کی طرف راہنمائی فرمائی اوروہ یہ کہ جب گناہ ہوجائے اور تو بہرے تو توبیس بیٹی شائل ہے کہ آئنہ دائناہ ندکرنے کا پختہ عہد کرے گناہ پراصرار نہ کرے زبان سے توبہ تو بہرے اور گناہ کے کام بھی جاری رہیں تو اس طرح سے تو بہیں ہوتی ۔ای کوئی نے کہا ہے

سجد برکف توبه برلب دل براز دوق گناه معصیت رافتده می آید بر استغفار با

اور حفرت رابعد بصریہ نے فر مایا کہ اِسْتِغْفَارُنَا یَحْتَاجُ اِلَّی اَسْتِغْفَادِ کَیْبُو(ذکوہ ابن الجوزی فی المحصن الحصین ) لین ہمارا استغفار ایہا ہے کہ اس کے لئے بھی استغفار کی ضرورت ہے کیونکہ وہ سچے ول سے نہیں ہوتا غفلت کے ساتھ جو استغفار ہے وہ مقام بندگی کے خلاف ہے۔

الله تعالى كے سواكوكى گنا ہوں كا بخشف والائيس ہے: درميان من فرما اوَمَنَ بَعْفُو اللَّهُوْبَ إِلَا اللهُ لا كه الله كارہ و الله كارہ و كارہ و

عمناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے بیشرط لگار کی ہے کہ بوپ کے کان میں کیددے کہ ہم نے بیرگناہ کیا اس پر وہ معاف کر دیتا ہے بیکسی بیبودہ بات ہے جوعقل ہے بھی باہر ہے کہ انسان گناہ کرے اللہ کا اور اس کی بخشش کر دے کوئی انسان۔ معوذ بائلہ من اباطیلھیم و جھلھم۔

شیک بندول کا تو اس : پرنیک بندول کا جزایان فرمانی که اولینک جزاء هم مَعْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمَ (الآیه) بینی ان کے اعمال کا بدلہ مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے اور جنتیں ہیں جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گا ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھراس بدلہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَ بِغُیمَ اَجُو الْعَامِلِینَ (کیابی فوب بدلہ ہے کل کرنے والوں کا) ان میں ہمیشہ رہیں ان کے سیخ نہرست نے پرفرمایا فَلْهُ حَلَثُ مِنْ قَبِلِکُمُ مُنْ (الآیة) لیخی تم سے پہلے بہت سے طریقے گذر بچکے ہیں۔ اہم سمالیقہ سے جبرت نے طریقے گذر بچکے ہیں۔ لہذا تم جلوز مین میں پھرو کی انجام ہے جبرالانے والوں کا) مطلب یہ ہے کہتم ہے پہلی امتوں کے واقعات گذر بچکے ہیں جنہوں نے اللہ کے الدی کو جبرال کی جو ایک کا انجام اپنی اللہ کے ایک کو جبرال کہ وی وجبرالی کی الان کی بربادی کے نشانات ابھی تک دنیا میں موجود ہیں جو انگھوں والوں کو جبرت کے کافی جس۔ (قال صاحب الروح صفی 18: جس الی وقائع فی الامم المحکفیة اجوا الله تعالیٰ حسب عادته)

اگروتی طور پرتہارے وشمنوں کوکی طرح کی ظاہری فتی حاصل ہوگئ تواس سے طبراو نہیں اللہ تعالیٰ تہیں پھر فتی یا با سے سرفراز فرمائے گا۔ (قال فی معالم التو یل سخہ ۳۵۳ ج ای یقون الله عزوجل و انا امھلھم واستدر جھم حتی ببلغ اجلی الله ی اجلت فی نصر قرائن ی مائی ہوئے واقا اعداء ور (معالم التو یل جی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں جس نہیں مہلت اور ڈھیل دے رہا ہوں تا کہ جراوہ مقرد کردہ وقت آجائے جو جس نے حضورا کر مائیں اور آپ کے دشموں کی ہلاکت کے لئے مقرد کردہ وقت آجائے جو جس نے حضورا کر مائیں اور آپ کے دشموں کی ہلاکت کے لئے مقرد کیا ہے )

وَلَاتِهِنُوْا وَلَاتَعُزَنُوْا وَإِنْ تُكُرُّ الْكَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ ﴿
الله من د بار ، الد مممن د مو الد تم على بد مو ي الر تم مون ،

تم بى بلند بوكا كرمومن بو

اسباب النزول صفحه ١٣٠ يس علامه واحدى حضرت ابن عباس معين قرماح بين كدجب غزوة احديس

صحابہ ﷺ کو تکست ہوگئ تو خالد بن ولید (جواس وقت مشرکین کے فشکر میں تنے ) مشرکین کے فشکر کو لے کرآ ہے بڑھے ارادہ ب تھا کہ پہاڑ کے اوپرے پڑھ کر پھر تملہ کردیا جائے۔ آنخضرت سرورعا لم مفاقعہ نے اس موقعہ پریوں دعا کی:

ٱللَّهُمُّ لَا يَعْلُوْنَ عَلَيْنَاٱللَّهُمَّ لَا قُوَّةً لَنَا إِلَّا بِاللَّهِ ٱللَّهُمَّ لَيْسَ يَعُبُدُكَ بِهِلْاَهُ الْبَلَدَةِ غَيْرَ هَوُّ لاء النفر

(اے اللہ بیہم پر بلند نہ ہوجائیں اے اللہ ہمارے پاس کوئی قوت نیس سوائے آپ کی قوت کے اس شہر میں ان چند آ دمیوں کے طاوہ آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نیس اس پر اللہ تعالی نے بیآ یات نازل فرمائیں اور چند مسلمان جو تیرا نداز تھے پہاڑ پر چڑھ گئے جنبوں نے مشرکین کی محوڑے سوار جماعت کو تیروں کا فشانہ بنایا جس سے و پیکست خورہ وہ ہو کروالیں چلے گئے۔ مسلمانوں کی ہمت ٹوئی ہوئی تھی تھر بھی انہوں نے ہمت کرئی اور دھمن کو تیروں کی بوچھاڑسے مار بھاگا یا۔

اِن يَهْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدُ مُسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّتْلُكُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُنُكَ اولَهَ النَّالِيَّ التَّالِيَّ التَالِيَّ التَّالِيَّ الرَّمَ كَوَمْ مَا وَ بَارِي مِنْ وَمِن عَدِي بِارِي مِنْ وَمِن عَدِي المَا وَمَ عَنْ وَمِن عَدِي المَّانِ التَّالِيَّ التَّالِيَّ التَّالِيَّ التَّالِيَّ التَّالِيَّ التَّالِيَّ التَّالِيَّ المَّالِمُ الْمُعَلِينَ المَّالِمُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى المُعَلِينَ المَّالِمُ الْمُؤْمِنُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّ

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُنُوَّا وَيَتَّغِذَ مِنْكُوشُهُ كَآءُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الطَّلِيلِينَ ﴿

اور تا کہ اللہ جان ہے ان اوگوں کو جو ایمان لائے۔ اور بنائے تم بھی سے شہادت پانے والے، اور اللہ پشرشین فرہانا ظالموں کو۔

وَلِيُمَ يِّصَ اللهُ الَّذِيْنَ امْنُوا وَيَعْمَقَ الْكَفِرِينَ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

اور تاکہ پاک صاف کرے ایمان والول کو، اور مناوے کافرول کو، کیا تم نے یہ خیال کیاک جنت عی وافل ہوجاد مے

وَلَتَا يَعُلُمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُ وَامِنَكُمْ وَيَعُلُمَ الطَّيْرِيْنَ وَلَقَدُ أَنْتُمْ مَّنَوْنَ المؤت

اورا بھی معلم نیس کیا اللہ نے ان او کوں کوجو جہاد کرنے والے بین تم عمل سے معربتا کہ وہ جان کے تابت قدم دہنے والوں کو واورای میں شک نیس کرتم اوگ سوت کے

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُونُهُ فَقُلُ رَأَيْتُمُونُهُ وَأَنْتُمُ رَبَطُ وُنَ هُ

سائے آنے سے پہلے اس کی آرزوکرتے تھے موابتم نے موت کود کھلیا اس عال جی کہ وہ آ محصول کے سامنے ہے۔

مسلمانوں کوسلی

قضعه بين است ان آيات على اول تو مسلمانوں كوتى ور فرما يا كدا گرتم بين اخرى بينيا ہے تو اس سے بہلے تمہارے و شمنوں كوبھى اس جيساز خم بينيا ہے تو اس سے بہلے تمہارے و شمنوں كوبھى اس جيساز خم بينى جكا ہے (كہ بدر عن ان كے بھى سر آدى مارے جا بھك جي ان بجربہ بيان فرما يا كہ ہم الحل زماند كا خدا كا بسال نيس د كھتے بيايا م بارى بارى بارى سے مقابل و تم كو حال كيسان بيس كر مقابل كے مقابل و تم كو خلاب بيانيا اور تم كو خلاب بيانيا اور تم كو خريمت كا مند و كھتے اور اس سال انہوں نے غلبہ پائيا اور تم كو خريمت كا مند و كھتا بيزا۔

واقعدا حدى حكمتين: اس كے بعد واقعدا حدى بعض حكمتيں بيان فرمائيں ، ان بي سے ايك يہ ب كراللہ تعالى أ

کو بیہ منظور تھا کہ دہ جان لے کہ ایمان والے کون ہیں اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ صعیبت کے وقت استحان ہو جاتا ہے اور مخلص اور غیر تفاف ہو جاتا ہے اور مخلص اور غیر مخلص کی پہچان ہو جاتی ہے ، چنانچے منافقین معرکہ چیش آنے سے پہلے ہی واپس ہو گئے اور جو اہل ایمان مقیر کلست کھا کر بھی اپنے ہی علیقتے کے ساتھ رہے (اللہ تعالی کو علم تو ہر بات اور ہر واقعہ کا پہلے ہی سے ہے ، کیکن ایک علم وہ ہے جو قبل الوقوع ہو کیونکہ یہ علم ہوتا الوقوع ہو کیونکہ یہ علم ہوتا ہے جو بعد الوقوع ہو کیونکہ یہ علم ہوتا کہ اور ایک علم وہ ہے جو بعد الوقوع ہو کیونکہ یہ علم ہوتا کہ داب بیدواقعہ ہوچکا بیدوقوع کے بعد ہی ہوسکتا ہے اس کوخوب سمجھ لیں )

اور دوسری حکمت بیربیان فرمانی که الله تعالی کوتم میں سے شہید بنانا منظور تھا شہادت بہت بوی نعمت ہے اور اس کی قیمت اور عظمت وہی جانتے ہیں جن کا قرآن وحدیث پر ایمان ہے۔

تیسری حکمت سے بیان فر مائی کہ اللہ کو بیہ منظور تھا کہ ایمان والوں کو پاک وصاف کردے کیونکہ مصیبت پرصر کرنے اور تکلیفیں جھیلنے سے اخلاق اورا عمال کا تصفیہ ہوجاتا ہے۔

چوتھی تعکمت یہ بیان فرمانی کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ کا فروں کومٹادے وہ اس مرتبہ غالب ہوئے تو آئندہ پھرائ گمان سے چڑھ کرآئی سے کہ جمیس غلبہ ہوگا اور مسلمانوں کے مقابلہ میں آکر ہلاک ہوں سمے۔

صاحب روح المعانی صفحہ 2: جس شرماتے ہیں کہ یہاں کا فرین سے وہ لوگ مراد ہیں جواحد کے موقع پر جنگ کرنے کے گئے کہ کرنے ہیں کہ اللہ کا فرین سے وہ لوگ مراد ہیں جواحد کے موقع پر جنگ کرنے کے آئے بھر کفر پر مصرر ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان سب کوئم کردیا اور اللہ کرمادیا۔ بھی ہوسکتا ہے کہ کہ کہ اس کے اس کے اس کے اس کے کہ برابر کمھی موسکتا ہے کہ کہ کہ کہ برابر کرمادی تاریش واضل ہوجاتے ہیں۔

کیاجنت میں بغیر جہاداورصبر کے داخل ہوجاؤگے؟

(الایہ) (کیاتم نے بیفیل کیا کہ جنت میں داخل ہوجاؤگ اوراللہ تعالی کوان لوگوں کاعلم نہ ہوجنہوں نے جہاد کیا، اوراللہ تعالی الناسی کی اس نے بیاد کیا ہوجاؤگ اوراللہ تعالی الناسی کار ہو جنت حاصل کرنے کے لئے محنت النالوگوں کو نہ جان اور جنت حاصل کرنے کے لئے محنت ، جہادادرمبر کی ضرورت ہوتی ہے جنت میں جانے کی آرزور کھنے والوں کوان سب چیزوں کے لئے تیار رہنا جا ہے اور حسب موقع ان چیزوں میں اپنی جانوں کو لگادینا جا جائے گا رہوجائی کی حکمت تھی کہ وہتم کوان تکالیف میں بہتا کرے بھروہ تہاری جہادوالی محنت کو اور میں کا میں۔

شہاوت كى آرزوكر نے والول سے خطاب:

الْمَوْتُ مِنْ قَبُلِ أَنُ مَلْقُوهُ فَقَدُ وَأَنْتُمُ وَالْتُمْ مَنْظُوُونَ (اوراس مِن شَكِين كُمْ لوگ موت كرما ہے آئے سے پہنے اس كى آرزوكرتے تصواب تم نے موت كود كيولياس حال ميں كدوه آتھوں كے ماہنے ہے اس ميں ان معرات محابہ نے خطاب ہے جوفز وہ بدر میں شر يک ہونے ہے رہ گئے ہے۔ بدر میں جنگ كي صورت ويش آجا كى يہ

بات ان کے ذہن میں نہتی ،اس لئے وہ آنخضرت علیہ کے ساتھ نیس سے تھے جب وہاں معرکہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ کی مداور نصرت نازل ہوئی جس میں بعض صحاب ہوئی ہوئے ہے جو دوجانے والے شریک ندہونے پرنا وم ہوئے یہ حضرات جگ کی آرز وکرنے گلے اور کہنے گئے کہ کاش ہم بھی ان حضرات کے ساتھ مقتقل ہوجائے جو بدر میں مقتقل ہوئے اور ہم بھی شہاوت کا درجہ پالیتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے غز وہ احد میں شرکت کا موقعہ دیا اور سلمانوں کی فتح کے بعد صورت حال بلیت کی اور مشرکین بھا گئے کے بعد اللہ کو ان اور کی مقتقال ہوئے ہوئے ان اوگوں حال بلیت کی اور مشرکین بھا گئے کے بعد اللہ کر والی آ کر تملد آور ہوئے جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ کے تو ان اوگوں نے بھی فاہرے تھے (روح المعانی صفحہ اے میں المحانی صفحہ اے بھی فاہرے تھے (روح المعانی صفحہ اے میں ا

رسول الله علي كى وفات كى خبر برير بيثان ہونے والوں كو تنبيه

قصفه و احداث المسلم المسلم المسلم و المسلم و المسلم المسل

پھر جانے کی وجوت و یے گے رسول الشکافی نے پکارنا شروع کیا۔ إلی عباد الله (کداے اللہ کے بندو بری طرف آو)

چنا نچ تیس آوی آپ کے آس پاس جمع ہوگئے اور انہوں نے آپ کی حفاظت کی تی کی سرکین کو وقع کرویا۔ اس موقعہ پر بعض صحابہ نے بہت ہی ولیری سے کام کیا حضرت معد بن انی وقاص رضی الشد عنہ نے آئی تیراندازی کی کدان کی کمان کا ایک حصہ موجی ۔ رسول اکرم اللہ فقط فورا ہے وست مبارک سے ان کو تیر وسیح اور فرماتے رہے کداے سعد تیر کھی کو تیم مال موقعہ پر حضرت طلح نے اپنے ہاتھو تیر کھی تھو تیر کھی تھو ہی کہ اس کا ایک ہاتھ تیر کھی تھو اپ بھی اور بیان موقعہ پر حضرت طلح نے اپنی کو تیم اور نوی اور میں موقعہ پر حضرت طلح نے اپنی بیا تھوں ہے آس محضرت اللہ نے اپنی ان کا ایک ہاتھ تیر کھنے سے بالکل بیا تھو تیر کھنے ہوئے اپنی کران کے رضار پر گر پڑی۔ آس محضرت اللہ نے نے ان کی آس کی وور بارہ صلتے میں لگا دیاوہ بہتے ہوئے اپنی کو وہ بارہ صلتے میں لگا دیاوہ سے بہتی اور زیادہ آپ کھی ہوگئے۔ جب آس محضرت کھنے نے اپنی کو اور دی اور محابہ جم ہوئے شروع ہوں کو آس میں موقعہ بیان کی نظر آپ کی مبارک آس محمول پر پڑتی دیکھا کہ آپ کی مبارک آس محصول کو تو تو میں اور بیات میں اور بیان موال الشرائی محمول کی مراز کہ تو تو کہ کو تو کہ اس کی معرت کھیں تو وہ بیات ہوں کے باس بیات کی میاس کے بیاس کی تا کو طاحت کی کہ تو کو کی کی تو کہ کہ کی کہ کو کو کی نے کہ اس کے بیاس کی تھی کو کہ کو کو ک نے کہ کو کو ک نے کہ بیاس کی تارے دولوں پر بیا گی اور کہ معرف کے اس کی تارہ دولوں کے دولوں کو دولوں کی دولوں کے دولوں

جب معزت رسول اکرم الله کی شهادت کی خرا از ادی گئی تو معزت انس بن اعفر فی نے صحاب سے کہا آپ لوگ کیوں بیٹے میں آنہوں نے کہا اب رسول الله الله کے بعدز ندہ رہ کری بیٹے میں آنہوں نے کہا اب رسول الله الله کے بعدز ندہ رہ کری کیا کریں آنہوں نے کہا اب رسول الله کا کے بعدز ندہ رہ کری کیا کروگے۔ قوموا فعو تو اعلی ما مات علیہ رسول الله الله کا (کھڑے ہوجا وَاورای وین پرمرجا وَجس وین پررسول الله الله کے جان دے دی) اس کے بعدانہوں نے دشمن کی طرف رخ کیا اور جنگ کرتے شہید ہوگئے۔

حصرت ثابت بن وحداح نے بھی حضرات محابہ ہے ای تم کا خطاب کیا اور فر ہایا اِن کھان مُحَمَّدُ مُنْ اَلْلَا مُطَهِّو کُمْ وَ فَاصِوْ کُمْ وَ لَا يَمُو مُنُ فَقَالِلُوْ اعْنَ دِينَكُمْ فَإِنْ اللَّهُ مُطَهِّو کُمْ وَ فَاصِوْ کُمْ ( لِعِنَ الرَّحِمُ مَلِيَّةُ شہید ہو گئے تو اللّٰهِ وَاللّٰهِ ہِیشہ زندہ ہے اے موت ٹیس آئے گی لہٰذا اپنے وین کی طرف سے لا انی لڑواللہ تہیں یا کہ صاف فرمائے گا اور تہاری مدوفر مائے گا ) پھوانساری ان کے بہنے ہے تی ہو گئے۔ اور انہوں نے لڑتا شروع کردیا تی کہ خالد بن ولید نے این نیز و مارکر ان کو شہید کرویا۔ اس بیلیے کا ایک واقعہ یہی ہے کہ ایک مها جرصافی خالا کی انسادی پر گذر ہوا جو اسپنے خون میں است بن بزے ہوئے تھے۔ مہا جرصافی نے ان سے کہا کیا تمہیں یہ ہے کہ مجمعہ علیہ شہید ہو گئے اس افساری نے ای عمل سے بین ہو گئے واب دیا اگر وہ شہید ہو گئے تو انہوں نے رسالت کا کام پورا کردیا ( اب ہمارا کام باقی ہے ) لہٰذا ان کے وین کی طرف سے قال کر وحضرت سعد بن ربی کا کا واقعہ بھی اس کی طرف سے قال کر وحضرت سعد بن ربی کا کا واقعہ بھی اس کی طرف سے قال کر وحضرت سعد بن ربی کا کا واقعہ بھی اس کی طرف سے قال کر وحضرت سعد بن ربی کا کا واقعہ بھی اس کا طرف نے دین ٹابٹ ان کو مُنْوق کین میں تا اس کر کہیں و کھولو میر اسلام کہنا۔ حضرت زید بن ٹابٹ ان کو مُنْوق کین میں تا آئی کر رہے تھاتھ نے ان

دیکھا کہ ان میں زندگی کے دو جارسانس رہ گئے ہیں اورستر زخم ان کے جسم میں آ چکے ہیں۔ حضرت زید نے ان کو آ تخضرت میں آ چکے ہیں۔ حضرت نید نے ان کو آ تخضرت میں آ چکے ہیں۔ حضرت میں آ چکے ہیں۔ حضرت میں آ تخضرت میں آ تخضرت میں اور تھا میں اور آئی میں نے جواب و یا کہ اللہ کے رسول پرسلام اور تم پرسلام رسول اللہ عظیمت کے دویتا کہ جنت کی خوشہو یار ہا ہوں اور میری قوم انسار سے کہنا کہ اللہ کے رسول اللہ علیمت کی دیکھتی رہی ( بیتی تم میں ہے کوئی بھی زندہ رہ گیا)
کہنا کہ اگر رسول اللہ علیمت کی دیکھ کئی عذر شہوگا۔ یہ کہا اور ان کی روح پر واز کرگئی۔

جب آنخضرت علی کا دوقت ابوسفیان کے خرائری جس سے مسلمانوں کے وصلے پست ہو سے تو اس وقت ابوسفیان نے (جواس دفت مشرکین کے لئنکر کا تا کہ تھا) پہاڑ کے بنچ والے جھے ہے آ واز دی آبھلی گھبل (عمیل مشرکین کا آبکہ بت تھا) ندکورہ الفاظ میں اس کانعرہ لگایا۔ حضرت عمرض اللہ عند نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا ہم اسکا جواب شددی آپ نے فرمایا ہاں جواب دو اس پر حضرت عمرض اللہ عند نے ابوسفیان کے جواب میں بیانعرہ لگایا کہ الله آخلی و اَبَعل (کراللہ سب سے بالا اور برتر ہے اور بزرگ ترہے)۔ ہجرابوسفیان نے کہالکنا الفوزی وَ لَا عُوزی لَکُمُ (کرارے لئے عزی کے خواب دے اور تبہارے کے عزال کرائے اس کا بول کا ایک بت تھا۔ آنخضرت الله عنو کا مایا کہ اس کا بول کا ایک بت تھا۔ آنخضرت الله عنو کو مایا کہ اس کا بول جواب دے دیا گیا۔

پھر ابوسفیان نے بوچھا کہ فلاں فلال کہاں ہیں، اس کا بیسوال حضرت رسول اکرم عظیمی اور حضرت ابو بھڑاور حضرت علاقے اور حضرت ابو بھڑاور حضرت عمر کے بارے میں تھا۔ حضرت عمر نے جواب میں فرمایا بیرسول اللہ جیں اور بیا بوبکر ہیں اور بیس بھی موجود ہوں۔ ابوسفیان نے کہا کہ بید بدر کے دن کا بدلہ ہے اور بھی کہا کہ دن بدلتے رہتے ہیں بھی کسی کی فتح ہوتی ہے اور بھی کسی کی ہڑائی برابر سرابر ہے۔ حضرت عمرضی اللہ عند نے جواب ویا کہ برابر نہیں ہے۔ جارے متحق لین جنت میں ہیں اور تمہارے متحق لین دوز نے میں ہیں۔ ایسفیان نے کہا کہ اگرتم بی عقیدہ در کھتے ہوتو ہم تو بالکل ہی برباو ہیں۔

اس موقع پر رسول الله علی کے ساتھ بارہ افرادرہ گئے تنے (بعد میں دیگر افراد بھی حاضر ہو گئے تنے ) ان کے علاوہ جوسحا بہ تنے ان میں سے پکھلوگ مدینہ منورہ کی افر ف روانہ ہو گئے اور پکھ پہاڑی پر چڑھ گئے ساتھ دعفر سے ابو بکر، حضر سے عمر، حضرت علی حضرت طلبہ حضرت زبیر، حضرت حارث بن صمداور دیگر چند صحابہ تنے (رضی اللہ عنہم) آپ ان حضرات کے ساتھ گھائی کی طرف روانہ ہو میکے جہالی جنگ سے پہلے تیام تھا۔

مشرك افي بن خلف كافعل: جب آب كهائي بن فك نكاكر بيته كي توابى بن خلف مشرك ني آپ كود كيدايا اوركها كديس محمد عليات كونل كردول كاميه بات وه پهلے سے كها كرتا تھا جب مكه كرمه بي تھا۔ آپ نے فر مايا بيس تجي قل كردوں كا - بيخض پورى طرح لوہ كے بتھيا روں ہے سلح تھا۔ رسول اللہ عليات كواس كى بشلى نظر آگئى آپ نے اس كوا يك نيزه مارويا جس كى وجہ ہے وہ كھوڑے ہے كر پڑا آپ كا نيزه ككنے ہے اسے بظاہر معمولى بن فراش آگئى تھى۔ ليكن و و كائے كى طرح

آ وازیں نکال رہاتھا۔اس کے ساتھی اٹھا کر لے گئے اور کہنے گئے تو اٹنا کیوں چیٹا ہے ذرای ہی تو خراش آئی ہے وہ کہنے لگا کہ عمل مر کررموں گا جمر (علی ) نے کہا تھا کہ میں اُنی کوئل کروں گا۔ پھر کہنے لگا کہ یہ تکلیف جو جھے بور بی ہے اگر سب اہل جاز کو ہوجائے توسب سرجائیں واپس ہوتے ہوئے رائغ میں مرکمیا اور جہنم رسید ہوا۔ (صبحے بخاری بنسیرروح المعانی بغیراین کثیر)

سیدنا رسول النَّمَانِیَّة کے دست مبارک سے بورے غز دات میں یکی ایک شخص مقتق لی ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی القدعنبما ہے روایت ہے کدرسول الفقطی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بخت عذاب میں دہ مخض مبتلا ہوگا۔ جس نے کسی نی کولل كيابويا جس كوكسى نبى في تحلّ كيابوياجس في والدين من مي كسي كولل كيابواور تصوير بنافي والول كويمي سب سي زياده بخت عذاب ہوگا۔ادراس عالم کوبعی سب سے زیادہ تفت عذاب ہوگا جس نے اپنے علم ہے تفع عاصل ندکیا ہو۔ (مشکلوۃ المصابح سنجہ ٣٨٠)

آ یت بالا میں اللہ جل شاند نے ارشاد فرمایا کر محمد عظیم این عبدہ اور مرجبہ کے اعتبار سے رسول ہی تو ہیں تم نے یہ کیسے اپنے پاس ہے تجو ہز کرلیا کہ ان کوموت نہیں آ ئے گی۔ بیٹو خالق کا کنات جل مجدہ کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ اور بمیشہ زندہ رہے گا۔ پھرمسلمانوں کوسرزنش فر مائی کہ محمد رسول اللہ علی اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔معبود نہیں تھے ۔معبودتو اللہ تغالیٰ کی وَ ات ہے۔اپنی وعوت کا کام کر کے شرک چھڑا کراورتم کوتو حید پر لگا کراوراللہ کی عبادت کی تعلیم وے كرا كرا يى طبعي موت ہے اس دنيا ہے تشريف لے محتے يا مقتول ہو محتے تو كيا تم اپنے وكھلے ياؤں پلٹ جاؤ مح كياوين حق کو جھوڑ کر پھر دین باطل کوا نعتیا رکرلو مے۔ دین تو انٹہ کا بھیجا ہوا ہے جس کا دین ہے وہ تو ہمیشہ زندہ ہے۔ ہمیشہ انحا کی

عبادت کرتے رہو۔ان ہاتو ل اوران وسوسول کا کیامقام ہے جواس وفت تمہار نے نسول بیں ہیں۔

غ و د احد کے موقع پر

رسول الله علي كان و فات كه دن حضرت الوبكر كا خطاب: ر سول الله عَنْظِينَةُ مَهْ مُقَوِّل ہوئے تھے نہ آپ کوموت طبعی طاری ہوئی تھی لیکن جس دن آپ کوواقعی موت آئی تھی۔اس دن حصرات صحابہ پیچنہ کو بہت زیادہ حیرانی پریشانی ہوئی۔حضرت مڑجیسے جری اور مجھدار فحض بھی کہنے لگے کہ اللہ کی قتم آ پ کو موت نہیں آئی آپ تواہیے رب سے ملاقات کرنے کے لئے تشریف لے گئے ہیں۔ جیے حضرت موکی علیہ السلام جاکیس رات کے لئے اپنے رب کی ملاقات کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ بھروایس آ گئے ای طرح آ تحضرت مرور عالم علیہ بھی واپس تشریق لیے آئیں گے جولوگ یہ کمہ رہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کوموت آگئی ان کے ہاتھ اور یا وَل کاٹ و پے جا ئیں گے۔ یہ باتیں ہورہی تھیں کہ حضرت ابو پکڑ تشریف لائے اور انہوں نے فر مایا کہ اے عمرٌ تغیبرو خاموش ہوجا ؤ۔اس کے بعد انہوں نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنابیان کی چعرفر مایا کدا بلوگو!تم میں سے جوکو کی محض محمد علیه انسلام کی عبادت كرنا تفاتو وہ تمجھ لے كدان كوموت آ بچى ہے اور جوكوئى شخص اللہ كى عبادت كرنا تھا تو اللہ تعالى بميشہ سے زعرہ ہے بيد زى در بى كا ـ اس كوموت بين آئ كا ـ اس كے بعد انہوں نے آيت بالا وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا دَسُولُ (آخرتك) علاوت فر مائی۔حضرات صحابہ اور حضرت عمر کے ذہبوں میں اس وقت میہ آبت نہ تھی۔ **کویا کہ انہیں اس کاعلم ہی نہ تھا۔** آیات شریفدین کرسب کوآ مخضرت علی کی موت کا یقین ہو گیا۔ حضرت عرّ نے بھی فرمایا کہ جب جرز نے بیآ بت ک کی

تو میں نے بھی جان لیا کہ داقعی آنخضرت علیہ کوموت آئی ہے۔ (البدایہ والنہایہ )

آ ہت شریفہ میں اس مرزئش کے بعد کہ مجر رسول اللہ علیے عمید ہوجا سمی یا مقتول ہوجا کمیں تو کیاتم پہلے پاؤں بلیٹ جاؤ کے۔ یوں فرمایاوَ مَن بُنَفَیْک عَلَی عَقِیدَ کِی فَکُنْ یَصُوراللّٰہ شَیْداً ( کہ جوٹنس پہلے پاؤں بلیٹ جائے اور دین تی کو چھوڑ و نے تو اللہ تعالیٰ کو کہو بھی نقصان ندوے گا۔ اس میں بدارشاد فرمایا کہ جوکوئی شخص وین تی پر ہے یعنی وین اسمام قبول کے ہوئے ہے۔ وہ ہرگز بیدنہ سمجھ کہ میرے ایمان واسلام ہے اور میری عبادت سے اللہ تعالیٰ کوکوئی نفع ہے اگر میں اس وین کو چھوڑ دوں اوراللہ کی عبادت نہ کروں تو اللہ کا کوئی نقصان ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے برتز اور بالا ہے کہا ہے کوئی فائدہ یا نقصان پہنچ ۔ البتہ جوکوئی شخص موحد موس سلم ہے ۔ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ شانداس کواس کے ایمان کی اوراعمال سالح کی جزاویہ جوکوئی جزاویہ دور المحالی فرماتے ہیں کہ الشدا کو ہن سے سالح کی جزاویہ دیں المحالی فرماتے ہیں کہ الشدا کو ہن سے المعالی خود موسین کا اپنا نقع ہے ۔ صاحب روح المحالی فرماتے ہیں کہ الشدا کو ہن سے المعالی خود موسین کا اپنا نقع ہے ۔ صاحب روح المحالیٰ فرماتے ہیں کہ الشدا کو ہن سے المعالی مراو ہیں۔ اسلام برخابت قدمی آئی وقت ہوتی ہے جب اس کی جھائی ترب کا لیفتین ہو۔ اور اسلام برخابت و میں۔ اسلام برخابت قدمی آئی وقت ہوتی ہے جب اس کی جھائی شرب کا ایفتین ہو۔ اور اسلام برخابت کر میات برخاکھ اللہ بیت برخاکھ کی صورت میں خابم ہوتا ہے اللہ بھی تا ہو ہیں۔ اسلام مراو ہیں۔ اسلام برخابت ہیں گی جو کھر کی صورت میں خابم ہوتا ہے)

مرحض کواجل مقرر برموت آئے گئی: پر فرمایا وَمَا کَانَ لِنَفْسِ أَنَ لَمُوَتَ إِلَّا بِاذُنِ اللّهِ کِتَاباً مُوَجَعَلاً (لاّ یہ) بیش بوسکا کہ و کی جان اللہ کے تام کے بغیر مرجائے) لین جس کو بھی موت آئے گی اللہ کے تام ہے آئے گی اور اجل مقرر کے مطابق آجائے گی جس کی جواجل لین موت کا وقت مقرر ہے اس سے پہلے موت نہیں آسکتی اور اس وقت سے فی بھی نہیں گئی جوابی کی جس کی جواجل کی ترغیب سے فی بھی نہیں گئی جادی ہی جوادی ترغیب ہو اور کی تواب کے لئے مقرر ہے۔ صاحب روح المعانی (صفح ہی نہیں ہوسکتا ہے کہ اس جس ما مانوں کو تو اللہ وی گئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہے تھی ہوسکتا ہے کہ اس جس مسلمانوں کو تلی وی گئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہے تھی ہوسکتا ہے کہ اس جس مسلمانوں کو تلی وی جس اللہ میں استعادی کو کی بات نہیں۔ ان کو بھی اللہ کے تام ہے موت آئے گی جسیا کہ سب جانوں کو موت آئے ہے گی اللہ کے تام ہوں کو جواز ہے۔ سب جانوں کو موت آئے ہے۔ اگر ان کی موت ہوتی گئی جواللہ کے تھم سے ہوتوان کو مین کو چھوڑ نے کا کیا جواز ہے۔

پھرارشاوفر مایا وَمَنْ بُیرِ دُ فَوَابُ اللّذُنَا نُوْدِ ہِنَهَا ﴿ اللّهُ یہ ) کہ جوفض اپنے عمل سے دنیا کا بدلہ چاہے گا۔
مثلُ جہاوے مال غیمت کا طالب ہوتو ہم اس میں سے اسے دے ویں گے۔ ﴿ مُرضروری نہیں کہ دے ہی ویں کمانی سورة
بنی اسرائیل ) عَنْجَلْنَا لَلَهُ فِلْيُهَا مَا نَشَآءُ لِمُنْ نُوِيْدُ أور جوفض آخرے کو اب کا اراد و کرے گاتو ہم اس میں سے
دے ویں گے۔ پھرفر مایا وَمَسَنْجُوزی النَّسَا کِوِیْنَ ﴿ اور عَنْقریب ہم شکر گذاروں کو بدلہ دیں گے ) اس میں ان حضرات
وے ویں گے۔ پھرفر مایا وَمَسَنْجُوزی النَّسَا کِویْنَ ﴿ اور عَنْقریب ہم شکر گذاروں کو بدلہ دیں گے ) اس میں ان حضرات
پرتعریض ہے جنہوں نے غیمت کے مالوں کی طرف توجہ کرلی اور نجی آکرم عَلَیْکُ کے ارشاد میں جومسلحت تھی اس پرغور نہ کیا
اور ان حضرات کی تعریف ہے جو تنظیرت عضرت عَلِیْکُ کے ساتھ کا بت قدم رہے ۔

دور حاضر کے مقررین اور اصحاب جرا کدکوتندید: الله جل شاند کے انعال میں بری بری عسین موتی بین - آنخضرت سرورعالم علی کی موت کی خرا (جانے سے سلمانوں کے پریشان اور سراسیہ ہونے میں پھراللہ تعالی

اس سلیلے میں اصحاب جرائد، مدیمان صحف و مجلات تعزیق جلموں کے مقردین بڑی بیبا کی سے ایسے کلے کہدگذرتے ہیں جن سے نفر تک عائد ہوجاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ قدرت کے سفاک ہاتھوں نے (العیاذ باللہ) اس صحف کوہم ہے ایسے موقعہ پر چھین لیا جبکہ اس کی ہم کو بہت زیادہ ضرورت تھی کوئی لکھتا ہے کہ اب اس جیسا کوئی صحف کہاں پیدا ہوگا کوئی کہتا ہے کہ حضرت ہم کو یہ سہارا چھوڑ مجے بیٹیم کر مجنے ، (محویا کہ وہ اجل مقررے پہلے اور اذن الی کے بغیر خود سے بیلے مجلے کے ۔۔۔۔(العیاذ باللہ)

آیت بالا میں اس تم کے ماتی کلیات کہنے والوں کا جواب ہے۔اللہ کی قضا اور قدر پر راضی رہوا ورا عمالی صالحہ اوا کر کرتے رہو۔ جب تک اللہ چاہے گااس کا دین و نیا میں یاتی رہے گاکی شیخ اور کوتہ شاور مفتی اور پیرومر شد کے مرنے جینے پ دین کی بقار موقو ف نہیں ، واقعہ احدے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سالانہ ماتم کرنے والوں کی بھی تر دید ہوگئی۔ آنخضرت مرور عالم علی غزوہ احد کے بعد سات سال تک اس و نیا میں تشریف فرماد ہے آپ نے اپنے بچیا حضرت جزورضی اللہ عنہ کا کوئی ماتم نہیں کیا۔اور ماتم کرنا شوے بہانا بوں بھی زیم ہوم کوزیب نی ٹیس دینا۔

و كَانِينَ مِنْ نَيْ مِي قَتَلُ مَعَهُ رِيِنِيُونَ كَثِيرٌ فَهَا وَهَنُوْ الْهَا أَصَابَهُمْ فَي سَبِيلِ اللّهِومَا ادر بهت بن كذر بي بن كراته ل كربهت به الله والول غيد بك كاد بمر يرمينيس ان كوالله كي راه بن ينجي ان كا وجر ب ضعفوا و منا الستكانوا و الله يجب المشير بن @ و منا كان قوله في إلاّ أن نده بار ب د كزور بر بداور د عاج و عادرالله بركر في والول بربت فراع بداوران كا قول اس كروا بمونين فا كرانيون في

### قَالُوْارِ بِهِ الْمُعْرِلُنَا وُنُوبِهَا وَإِسْرَافِهَا فِي اَمْرِياً وَتَبِيتَ اَقَلَامِهَا وَانْصُرْنَاعَلَى بِنَهِ كِلَّهِ مِنْ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِلِينَا وَإِسْرَافِهَا فِي الْمُعْرِينَا وَالْمُعْرِينَا وَعُرِينَا وَعُرِينَا وَالْمُعْرِينَ وَاللّهُ اللّهُ وَمُوالِهِ اللّهِ وَمُعْرِينَا وَحُسْنَ تُوالِ الْمُخْرِقِ وَ وَ اللّهُ الْمُعْرِينِينَ وَكُولِ الْمُخْرِقِ وَ وَ اللّهُ عَلَى مِنْ مِلْ وَلِي اللّهِ وَمُعْرِينَا وَ وَاللّهُ عَلَى مِنْ مِلْ وَلِي اللّهُ وَمُعْرِينَا وَ وَاللّهُ عَلَى مِنْ مِلْ وَلِي اللّهُ وَمُعْلِينَا وَاللّهُ عَلَى مِنْ مِلْ وَاللّهُ عَلَى مِنْ مِلْ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَى مِنْ مِلْ وَاللّهُ وَمُعْلِينَا وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ ولِلّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

### انبياء سابقين عليهم السلام كے ساتھيوں كے مجاہدات اوران كى رياضتيں

قضعت المستعنی نیای عبد قدیم سے ایمان اور کفری بنگ رہی ہے۔ سیدنا حضرت ابوالبشر آ دم علیہ السلام کی اولا و
میں جب سے اہل کفر کا وجود ہوا ای وقت سے اہل ایمان اور اہل کفر کا آئیں میں مقابلہ اور مقاتلہ ہوتا رہا ہے حضرات انبیاء
کرام علیم السلام کے جو ساتھی تھے ان کو اپنے اپنے زمانہ میں کا فروں سے جنگ کرنی پڑی۔ ویشن کے مقابلہ میں ان
حضرات نے جانوں کی بازی نگائی۔ ان آیات میں ان حضرات کی تحریف فرمائی کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے
میں نہ ہمت ہاری نہ ستی دکھائی نہ ویشن کے سامنے عاجزی طاہر کی۔ صبر و بات اور استقامت کے ساتھ جنگ کرتے رہ،
میں نہ ہمت ہاری نہ ستی دکھائی نہ ویشن کے سامنے عاجزی طاہر کی۔ صبر و بات اور استقامت کے ساتھ جنگ کرتے رہ،
میں نہ ہمت ہاری نہ ستی دکھائی نہ ویشن کے سامنے عاجزی طاہر کی۔ میں مقابلہ میں اللہ تعالی سے مدود سے آگے رہ باللہ تعالی سے مدود سے آگے رہ باللہ تعالی سے مدود سے آگے رہ باللہ تعالی سے مدود سے استان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا ہیں معفرت طلب کی۔ اور کا فرت میں بدلہ بھی دیا جو اچھا بدلہ ہے یہ اللہ تعالی سے مدود سے آگے رہ باللہ تعالی سے مدود سے آگے رہ باللہ تعالی سے مدود سے آگے رہ باللہ تعالی سے مدود سے آگے در باللہ تعالی سے معالی اللہ تعالی دیا ہوں بسی بدلہ بھی دیا جو اچھا بدلہ ہے اللہ کی رضا اور جنے۔
مدود سے آگے بڑھ گے اس کی بھی معفرت طلب کی۔ اور کا فرت میں بدلہ بھی دیا جو اچھا بدلہ ہے اللہ کی رضا اور جنے۔
مدود سے آگے بڑھ گے اس کی بھی معفرت طلب کی۔ اور کا فرت میں بدلہ بھی دیا جو اچھا بدلہ ہے اللہ کی رہ اللہ بھی دیا جو اچھا بدلہ ہے اللہ بھی دیا جو اچھا بدلہ ہے اللہ کی دیا جو اپھا دیا ہے۔

امت جمدید کے لئے ان تمام امور میں عبرت اور تھیجت ہے کتم سے پہلی امتیں اپنے انبیاء کرا علیم السلام کے ساتھ اوشتوں کے ساتھ جو کچھ پٹی آیا وہ کو کی نئی بات نہیں ہے۔القد اشتوں کے ساتھ جو کچھ پٹی آیا وہ کو کی نئی بات نہیں ہے۔القد والول کو ایک مشکلات پٹی آئی می جی سے شمن اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں جنگ کرنی پزتی ہے اپنے آوی مقتول بھی ہوتے والول کو ایک مشکلات پٹی آئی می جی سے دشت اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں جنگ کرنی پزتی ہے اپنے آئی می جی ایک مشکل کے میا ہے جائے اور جم کر کڑوستی اور کمزوری ندد کھاؤ۔ دشمن کے سامنے عاجز شہوجاؤ۔

ام میں تکنے سے جودوسرے تیک کام چھوٹ جاتے ہیں اور اس طرح صدددے آئے بردھ اور ہادر ہمارے صد سے آئے بردھ اور کام ساتھ کی جو دعا کی بردھ اور کافرول کے مقابلہ میں ہم کو قابت قدی عطافر ما''۔ اس میں اس بات کی بھی تعلیم ہے کہ نیکیاں کرتے ہوئے کو معاف فرما اور کافروں سے محل ہو تی نہیں سکا۔ اوا ہے اور کی بھی استعفاد کی ضرورت ہے کیونکہ ما ایک الملک جل جل جلالہ کی شان اقدس کے لائق بندوں سے محل ہو تی نہیں سکا۔ اوا ہے احق میں کو تاہی ہوئی ہوئی رہتی ہے۔ لبندا جو حضرات جہاد میں یا کسی بھی نیک عمل میں مشغول ہوں۔ استعفاد بھی ساتھ ساتھ سے اس میں ہوئی ایس اور اس کے اور اعمال میں جو کو تاہیاں ہوں گی ان کی بھی تلاقی ہوگی۔ اور اعمال میں جو کو تاہیاں ہوں گی ان کی بھی تلاقی ہوگی۔ اور اعمال میں جو کو تاہیاں موں گیا نے بردھ جانے کی صورت بن جاتی ہے۔ ا

### كافرول كي اطاعت نه كرو

تفقیمی اور تین آیون کا ترجمد ندگور بر بہلی آیت میں کا قرون کی بات مائے پر تر ہو وہ تخ ہا دراس کا بتیجہ بیان فر مایا ہے کہ اگرتم کا فرون کی بات مانو مجے ہو وہ تم کو واپس الٹے یا ہون وٹا دیں مجے بین پھرے وین شرک میں وہ تا کا م ہوجا ہے ہے دنیا کی غیراور آخرت کی سعاوت دونوں سے محروی ہوگی۔ پھر دوسر کی آیت میں فرمایا بیا اللہ منو کا محمم و طو خیو النصوری تکی کراور آخرت کی سعاوت دونوں سے محروی ہوگی۔ پھر در کی آیت میں فرمایا بیا اللہ منو کا محمم و طو خیو النصوری کی کراور آخرت کی سعاوت دونوں سے محروی ہوگی۔ پھر در مائی کہ اللہ میں فرمایا بیال اللہ منو کا محمد و طور کے دونوں کے در باگو اللہ منو کا محمد و اللہ میں منافق سے اور وہ سب مدوکر نے دالوں سے بہتر ہے۔ صاحب روح المعانی صفح میں کہتے ہیں کہ اللہ بین کھوڑی اسے منافقین میں دونوں میں کہتے ہیں کہ اللہ بین منافقین میں ہو جا کا وران کے دین میں داخل میں دونوں کی طرف دالہی ہوجا کا وران کے دین میں داخل میں دونوں میں منافقی لیخی مشرکیوں کہ جو خردہ وہ اصد میں جو جا کہ سے منافق کی اسے منافق کی اسے منافق کی باتی کہ ایک ہو جو کہ میں ہو دونوں میں ان کو خلاص نے ہوں اس مورت میں مطلب ہیں دی گا کہ ان کے مشوروں میں ان کو خلاص نے جانواں کی باتیں میا ہے دی کا فروں کے این مورت میں مطلب ہیں دی گا کہ ان کے مشوروں میں ان کو خلاص نے باتی کی باتیں اور شمور سے کا فروں کے اور ان کے مشور سے مائے آئی کو اپنا مدد گا در سے کا فروں کے مشور سے مائے آئی کو اپنا مدد گا در سے کا فروں کے مشور سے مائے آئی کو اپنا مدد گا در سے کو ان کا م ہے کہ اللہ بی سے مائے آئی کو اپنا مدد گا در سے کو کا مران کو غیر خواہ سمجھے۔

كا فرول كے قلوب ميں رعب ڈالنے كا وعدہ: (الآيه) صاحب روح المعانی اس كاسب نزول بتاتے ہوئے تحريفرماتے بيں كہ جب ايوسفيان اور اس كے ساتھى غزوہ احد كے بعد كمد كرمد كى طرف چل ديكاور كھيدور كئے كے تو نادم ہوئے اور كہنے لگے كہتم لوگوں نے براكيا، جاہيئے تھا كمان لوگوں

وَلَقَانُ صَدَى كَلُّمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحَسُّونَهُ مِ يِزْذُنِهَ حَثَّى إِذَا فَيَصْلَمُ مِ وَتَنَائَعُتُمُ ب شک الله تعالی نے اپنا دیدہ سچا کردکھایا جواس نے تم ہے کیا تھا جس وقت تم وشول کو تھکم خداد پر گرفتگ کرد ہے ہتھے۔ بہانی تک کہ جب تم بزدل دو گئے اور تھ فِ الْأَمْرِ وَعَصَيْتُهُ مِّنْ يَعْدِي مَا آَرِيكُهُ مَا يُحْتُونُ مِنْكُومٌ مِنْ يُرِيْدُ الدُّنْيا وَمِنْكُمْ ے شرقہ نے آئیں ہم اختلاف کیا ہوتم نے اس کے بعدیافر انی کی بجبجر جہر ہائٹ نے دویچر وکھادی بیٹے تم مجرب دکھتے تھے تم میں سے بعض دنیا جا ہے تھے ارتفا نْ يُرِيْكُ الْآخِدَةَ ۚ ثُمَّةَ صَرَفَكُمْ عَنْهُ مُ لِيَنْتِكِيكُمْ ۚ وَلَقَلْ عَفَاعَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُوْ خرت کے طلبگار منصہ پھر اللہ نے تم کو وشمنول کی طرف سے چھیر ویا تاکہ تم کو آنائے اورالبند محقیق اللہ نے تم کو معاف فرماویا اوراف فَضَيلِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِذْ تُصْعِدُ وَنَ وَلَا تَلُونَ عَلَى لَمَهِ وَالرَّسُولُ يَدُعُونُهُ وسين ير بزا الفنل والا بيد جب تم دور في جارب سفة اور كمي كومؤ كرمين وكيد رب سفة اور بسول تم كو يكار رب سفة تمار فَأَانُعُولِكُمْ فَأَثَالِكُمُ غَمَّا يُغَيِّمُ لِكُيُلًا تَغَوْنُوا عَلَى مَا فَاتَّكُمْ وَلَامَا أَصَابَكُمُ ہے سے پس اللہ ف حمیس عم کی باداش میں غم وید یا تا کرتم مملین ند ہو اس چز پر جوتم سے جاتی رہے اور نداس مصیبت پر جوتم کو پینی جائے وُاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَاتَعَمَكُونَ ۞ تُمَّ إِنْزُلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغُبِّر آمَنَ لَا تُعَاسًا يَعْشَى ر الله تمبارے سب کامول ہے باخبرے، بجراللہ نے تم کے بعدتم پر امن کونازل فرمادیا جو اوق کی صورت میں بھی جوتم میں سے ایک جماعت پر جما آ لَآيِفَةً مِّنْكُمُ وَطَآبِفَةٌ قَالَ آهَتَتُهُ مَ انْفُسُهُ مُريَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقّ وئی تھی اور ایک جماعت ایس تھی جن کواچی عی جانوں کی اگر پڑی ہوئی تھی بیلوگ اللہ کے بارے میں حق کے قلاف جانبیت والاخیال کرر ب

### ظَن الْجَاهِ الْمَرْكُلُ اللهُ عَلَى الْكَامِن الْكَمْرِ مِن اللّهُ عَلَى الْكَالُولُ الْكَمْرُكُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### غزوہ احد میں شکست کے اسباب کیا تھے؟

قضعه بیو: ان آیات میں مسلمانوں کی اس عارضی فکست کے اسباب بیان فرمائے جوانیس غزوہ احدیش پیش آگئ تھی۔اور ابتداء جومسلمانوں کوغلبہ ہوا تھا اس کا بھی تذکرہ فرمایا، نیز مسلمانوں کوغم کے بعد اللہ نعائی کی طرف ہے جوایک آرام اور چین کی صورت بیش آگئ تھی کہ اللہ تعالی نے ان براؤگھ کا غلہ فرما دیا تھا تا کرغم غلط ہوجائے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔

منت شربى \_ اوردشمنول كا دفاع شكر سكاس كولم صوّ فكم عنهم عنهم عنهم ستجير فرما يا اورساته عن يهمى فرما ياك اس من تهارى آز مائش مقصورتنى (لِيَهُ عَلِينَكُمُ وَاللهُ كُو اللهُ كُو اللهُ كُو اللهُ كُو فَضُلِ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ.

کافروں کے پلے کرحملہ کرسے سے جوسلمانوں میں انتظار ہوااور میدان چھوڑ کرچل ویے تو رسول اللہ علی اللہ علی آ آ واز إِنَّیْ عِبَادَ الله پر بھی متوجہ بیس ہوئے ( گرچندافراو) تواللہ تعالی نے آم کے بدلہ فم پہنچایا یعنی رسول اللہ علی کے جو آم نے تعلیف کو جو آم کے تعلیم آخیہ و المؤسول کے ایک میں ایک میں کے ایک کی ساس کو اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى اَحَدِ وَالمؤسُولُ مَدُعُونُ مُعَمَّ اِنْ مُن بیان فرمایا ہے۔

قصفدُونَ بابِ افعال ہے ہے صاحب روح العانی تکھتے ہیں کداس کامعنی ذھاب اور ابعاد فی الارض ہے بعض حصرات نے اس کے مشہور معنی بھی لئے ہیں۔ اور گھوڑوں کا چڑھنا مرادلیا ہے۔

غَمّانِیغَم کی ایک تقبیر تو بھی ہو جو ابھی اوپر بیان ہوئی اوراس کے علاوہ مفسرین کے اور بھی چندا تو ال اس کی تغییر کے بارے بیس بیان کئے گئے ہیں جن میں سے ایک تول ہیں ہے کہ ایک غم تو مقتول اور مجروح ہونے اور مشرکیین کے عالب ہونے کی وجہ سے تھا اور دومراغم وہ تھا جورسول اکرم عظیمتے کی شہادت کی خبراڑ جانے سے ہوا (اس صورت میں ب مصاحبت کے لئے ہوگی ) مزیدا تو ال جائے کے لئے روح المعانی کامطاند کیا جائے۔

عم سینجے میں بھی حکمت:

ہر فرمایا آنگیلا تدخو ہوا علی عافات کم والا عا اصاب کم استخم (تا کہ مملین نہ ہو اس چر پرجوتم ہو جاتی رجوتم کو بھی جائے ) مطلب ہے کہ جوثم کو بھی اس مصیبت پرجوتم کو بھی جائے ) مطلب ہے کہ جوثم کو بھی اس مصیبت کے تم میں اس چر پرجوتم کو بھی اس مصیبت آپرے اور آئدہ جب کہ تم میں اس مصیبت آپرے اور آئدہ جب کم میں کوئی مشکل در چیش ہو مثلاً کوئی چیز جاتی رہ یا کوئی مصیبت آپرے تو تم مرکر و رمبر کی عادت ہوجانے سے برمشکل آسانی سے گذر جائے گی اور بیاتو معلوم ای ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مبر سے اللہ کی مدو تا ہوتی ہے۔

عَمْ عَلَط كَرِ فَي كَ لِنَ عَيْدُكَا عَلَيهِ.

مسلمانوں کو جو تکلیف بی گا اور فکست کا جوسامنا ہوا (جو بہت ہوا
غم عنا ) اس غم کو فلط کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پراوگھ بیجے دی اور ان زیادہ اوگھ سوار ہوئی کررنے اور خم کی طرف توجہ بی نہ رہی ۔ علاج کرنے والوں کا بیز قاعدہ ہے کہ جب سریف کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اور کی طرح ہے افاقہ نہیں ہوتا تو تکلیف ہے بیج برائی ہوتا تو تکلیف ہے بیج برائی ہوتا تو تکلیف ہے بیج برائی ہوتا تو اللہ جاتی ہوتا تو اللہ براؤگھ آفر کی تعالیٰ ہوتا ہو بھر کرنے کے لئے کوئی الی دواد ہے دیج بی یا آنجکشن لگا دیج بیل جس سے فیند آجائے اللہ جل شاند نے ان حضرات پر فیند غالب فرمادی جس سے خم کا محسوس ہوتا ختم ہوگیا فیم آفر کی عَلَیْکُم مِنْ بَعْدِ الْغَمْ اَمَنَا لَا فَعَلْمَ اَلَٰ اَلَٰ عَلَیْکُمُ مِنْ بَعْدِ الْغَمْ اَمَنَا لَا فَعَلْمَ اَلَٰ الله مِنْ اِللهُ اِللهُ مِنْ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ مِنْ اِللهُ مِنْ اِللهُ مِن اِللهُ مِنْ اِللهُ مِن اِللهُ مِن اِللهُ مِن اِللهُ مِن اِللهُ مَا اِللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَا مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِ

اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے خلاف جاہلیت کے خیالات پکار ہے تھے کہ ہماری تو بھے پلتی ہی تیں۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ شہرے باہر جا کرندلایں ہماری بات جلتی اور ہماری رائے پڑھل ہوتا تو یہاں آ کرہم کیوں مارے جاتے اللہ تعالیٰ نے قرمایا ان کو جواب دید و کہ سب اختیار اللہ ہی کو ہے ، سب کا ممالندی تضااور قدر کے مطابق ہوتے ہیں اگرتم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی وہ لوگ تھروں سے فکل کرا بنی اپنی آئی گا ہوں میں پہنچ جاتے جن کے بارے میں منتول ہونا مقدر ہو چکا تھا۔

پھرفر مایاوَ لِیبَنَلِیَ اللهُ مَا فِی صُدُورِ کُمُ وَلِیُمَجُعَی مَا فِی قُلُوبِکُمْ وَاللّهُ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ (اورتاکرالله آزمائے چوتمبارے بیتوں میں ہےاورتاکراس کوصاف کرے جوتمبارے دلوں میں ہےاورالندسینوں کی باتوں کوجانے والا ہے )۔

مطلب یہ ہے کہ یہ جو پچھ ہوااس لئے چین آیا کہ اللہ تمہارے باطن کی آنر مائش فرمائے کیونکہ مصیبت کے وقت بچول اور جھوٹوں کا پید چانا ہے، چنانچے منافقوں کا نفاق کھل گیااور موشین کا ایمان اور زیاد و مضبوط اور ٹابت ہوگیا اور یوں تو اللہ تعالیٰ سب باتوں کو جانتا تی ہے لیکن علم ظہور کے طور پر بیا تھی طاہر ہوگئی اور مسلمانوں کو بھی بچوں اور جھوٹوں کا بیند جل گیا۔

صحابیہ کی معافی کا اعلان: آخریں فرمایا آن الّذِیْن تُولُوا مِنکُمُ (الّ یہ) بشکتم میں ہے جولوگ اس دن پشت بھیر کر چلے گئے جس دن وونوں جماعتیں آبی بین مقاتل ہو کی بات یہی ہے کہ ان کوشیطان نے نفرش دے دی بعض ایسے اقبال کے سب جوانہوں نے گئے اور البنت تحقیق اللہ نے ان کومعاف فرمایا بے شک اللہ بخشے والنام والا ہے۔ اس آیت کریہ میں سلمانوں کو سب بھیر کرچل و بے شے ان کو میں مثابا ہے کہ جولوگ پشت بھیر کرچل و بے شے ان کو میں سلمانوں کو سلم بھی دی ہے ( کیونکہ ان کی معافی کا اعلان فرمایا ہے) اور یہ بھی بٹایا ہے کہ جولوگ پشت بھیر کرچل و بے شے ان کو شیطان نے نفرش و سے دی تھی اور اس لفرش کا سب ان کے بعض گناوین گئے اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی طرف کھینچ ہیں ایک گناہ دوسرے گناہ کول پڑا مادہ کردیتا ہے۔

(غزوہ احد کے بارے میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے حافظ ابن کثیر کی تغییر سے اور البدایہ والنہایہ سے اور تغییر روح المعانی سے ماخوذ ہے )

يَا يَهُ الدِّنِي المُنُوّا لَا تَكُونُوا كَالْدِينَ كَفَرُوا وَقَالُوْ الدِّوْ الْهِ مَلَا الْمَرْدُونَ فِي الْارْضِ اے ایمان والو ان توکن کی طرح مد موجاد جنوں نے تغریب اوران بھائیں ہے تھا، جب وہ زعن میں سر کرنے تھیں او کا اُنو اعْدُی لَوْ کَانُوْ اَعِنْ کَامُا مَا تُوْا وَمَا قَیْلُوا اُلْهِ لَیْجُعَلَ اللّٰهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِی یا خازی بن جائی کر دُر یا کہ دارے ہاں ہوئے قر در تے اور ند مارے جائے اکد الله ایم اون کے داوں میں صرت عادے قلُون ہے مَدُو اللّٰهُ يُجِي وَيُحِدِينُ وَاللّٰهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَلَيْنَ قُدِلُتُهُمْ فِي سَمِيلِ اللّٰهِ عورالله زندہ قربانا ہے اور موت دیا ہے اور الله تبارے سے کا مول کو دیجے والا ہے اور البت اگر آل کرد کے جائیا اللّٰ کی داہ میں مرجاد تا

### كافرول كي طرح نه هو جاؤجن كوجهاد ميں جانا پسندنہيں

قف معدی این برت بے لوگوں کی بیادت ہوتی ہے کہ خیر کا کام نہ خود کریں نہ دوسروں کو کرنے دیں اور جولوگ فیر

کے کامون میں گئیں ان کو طعنے دیتے ہیں۔ اور جو فیرانیں نصیب ہوا سے نقصان سے تعییر کرتے ہیں جولوگ حب و تیا می غرق

ہوں انہیں دوسروں کے آخرت کے اعمال نہیں بھاتے اللہ کے لئے جوان کی جانی پڑائی تریائی ہو وہ انہیں اچھی نہیں گئی۔
منافقین کا یہی مال تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی (نسب ہیں ان کے بھائی ہوتے تھے اور منافقین طاہری طور پردی بھائی

بھی کہلاتے تھے) جوسنر ہیں مجھے یا جہاد ہیں شریک ہوئے ہیا گریبیں ہمارے پاس رہے ، سفر ہیں نہ جاتے ، جہاد شرکے تو نہ

مرتے اور نہ مارے جاتے بظاہر ان کا بیہ کہنا ہور دی جانے کے لئے تھا لیکن وہ پنیس جانے کہ ہمدودی فیر کے کاموں سے
مرتے اور نہ مارے جاتے بظاہر ان کا بیہ کہنا ہور دی جانے کے لئے تھا لیکن وہ پنیس جانے کہ ہمدودی فیر کے کاموں سے
کیم فر مایا کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ ہی ہے کوئی فیض کمی جگہ قیام کرنے سے تضاء اللی سے نہیں فی سکا وہ جہاں بھی ہوگا

قضا اور قدر کے موافق اجل منی پراس کوموت آئی جائے گی۔

قضا اور قدر کے موافق اجل منی پراس کوموت آئی جائے گی۔

الله تعالى كى معفرت اور رحمت دياوى سمامان سے بہتر ہے:

راه ين اگر قل ہوگ يا الله كى راه ين مركة ويكوئى نقصان كا سودانيں ہے۔ يہ والله كاطرف منظرت اور رحمت كا سب ہا الله كى راه ين مركة ويكوئى نقصان كا سودانيں ہے۔ يہ والله كاطرف منظرت اور رحمت اس سب بہتر ہے جو بجوالى با تين كرنے والے جمع كرتے ہيں۔ دنيا كے لا لي ونيا كى دنيا كى دنيا كى دنيا كى دنيا كى دنيا كى دنيا كى كه بيلوگ الله كى دنيا كى كه بيلوگ الله كى دنيا كى دنيا كى دنيا كى دارے جاتے۔ مزيد زعرى باليتے بجھ بيداور كما ليتے ہے بيدالله كى منظرت اور رحمت كرما سنے كوئى بيزيس ہے۔ يجرفر مايا كه اگرتم مركے يا مقتول ہو كے تو الله كى بارگاه يمن ضرور جمع كے جاؤ كے، مربا اور بارگاه خداوندى بين جون ہرائيك كے لئے ضرورى ہے بجرالله كى رادا ميں كيول ندمريں۔

فَيْمَا رَحْمَة فَرْنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُ مُنْ وَلَوْكُنْتَ فَظَّا غَلِيْظُ الْقَلْبِ لَا نَفْضُوْا مِنْ براه في رست كرب آبان كه ليمزم بو محادرا كرآب عن موان اور عند ول والدوح ويوك آب كهان عضره وبالله حوّ إلى فاعف عنه مُروالسَتَغُفِرُ لَهُ مُرواللّهُ مُراوالهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاذَا عَزَمْتَ فَتُوكُلُّ موآب ان كرساف فرادي ادران كه لي استغار كي اوركامول عن ان عدوده لين محرج آب بندس كريس و الله بروكل

#### عَلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ يَجِهُ بِعْدَةِ كُلِ رَدِوا مِن اللّٰهِ يَحِيدِين

### رسول الله عليقة كاخلاق كريمانه

حضرت عبدالله بن مسعود عبرادایت به کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا کیا بیل تهمین بنادوں جوآتش دوزخ پر حرام ہادد جس برآتش دوزخ حرام به بحرفر مایا کہ بیصفت اس محف کی ہے جس سے ملنا جلنا آسان بوزم مزاج بوقریب جرام ہادد جس پرآتش دوزخ حرام ہے بحرفر مایا کہ بیصفت اس محف کی ہے جس سے ملنا جلنا آسان بوزم مزاج بوقریب بوسل بو بسن ابوداؤ دیل ہے کہ آنخضرت سرور عالم ملک نے ارشاد فر مایا کہ جنت میں سخت مزاج بداخلاق وافل نہیں ہوگا۔ (بیدوایات مفکل قالمصائع باب الموفق و العبا و حسن المحلق) میں مذکور بیں۔ آنخضرت علی تو تمام حن خلق والوں کے سرداد تھے۔ آپ کول زم ند ہوتے آپ کوروی بوی تکلیفیں پنجیس سب کوسید کے اورزی کے ساتھ نباہ گئے۔

یہ جوفر بایاد وَلَوْ تُحُدُتُ فَظَا غَلِيْظَ الْفَلْبِ لَا الْفَصُوا مِنْ حَوْلِکَ ﴿ (اور آگر آپ خت مزاج اور سخت ول والے بوٹ تو برائی اور ترم ول والے بوٹے تو براگر آپ کے باس سے منتشر ہوجائے )اس میں جہاں آنخصرت سرور عالم عَلِیْنَ کَی خوش خلتی اور زم

مزائی اور را فت اور شفقت کا ذکر ہے وہاں اس امری بھی تفریح ہے کہ بیمحابہ جو آپ کے پاس بھٹے ہیں اور آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ول و جان ہے آپ پر نثار ہیں اس میں اس کا بہت دخل ہے کہ آپ بخت مزان اور سخت ول نہیں ہیں اگر خدانخو استدا آپ ایسے ہوئے تو بیلوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے اور منتشر ہوجائے۔

معلمین اور مرشد من خوش خلقی افتد ارکریں:

انسان کا مزان ہے کہ وہ بردبار دخوش افلاق متواضع اور

معلمین اور مرشد من جانا اور افسنا بیٹھنا اور اس سے فیق لینا اور علم ومعرفت حاصل کرنا پہند کرتا ہے جو حضرات حضرت رسول

اکرم متلف کے نائب ہیں معلم ہیں محیزے ہیں، مفتی ہیں، مرشد ہیں، میلغ ہیں داعی اور بادی ہیں، ان لوگوں کے لئے اس بی

بہت بوی قیمت ہے، اگر امت کو علم سکھا نا اور فیق بہنچانا ہے تو نرم عزاج، نرم خوشیق اور مهریان بردبار بینیں ورنے صاحب بڑے

عالم اور او نے درجہ کے مرشد ہیں اور ہمیں ان سے فیعل اسکا ہے بھر بھی فیعل لینے کے لئے تیاز میں ہوتے، یول تو ہرسلمان بی

کوخش فلق اور نرم مزاج ہونا جا ہے لیکن خاص کر مسلمین مسلمین مسلمین مرشد بن کوتو بہت بی زیادہ اس مفت سے متصف ہونا

ضرور کی ہے۔ حضرت سعدی نے کیا اچھا فرمایا:

کس نه بیند که تشکان عاز براب آب شور گرد آیند بر کا چشه بود شیرین مردم د مرغ د مود گرد آیند

کمال یمی ہے کہ عامة السلمین بی تھل ال کردہے۔ خبر کے کام کرے خبر کی تعلیم وے اور ان سے جو تکلیف پہنچ اس کو بر داشت کرے۔ اپنی ذاتی تیکیوں کو لے کر تھائی بی بیٹے جانا تا کہ لوگ تکلیف نہ ویں اس بی وہ بات نہیں جو خبر پہنچانے اور تکلیف اٹھانے بیں ہے۔ سنن ترفدی میں ہے کہ رسول الشعقی نے ارشا وفر مایا کہ جومسلمان لوگوں بی تھمل ل کر رہتا ہے اور ان سے جو تکلیف پہنچاس پرمبر کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تھل ل کرٹیس رہتا اور لوگوں کی تکلیف پرمبر نیس کرتا۔ (مکلو ۃ المصابح صفح بہرم)

مشور و کرنے کا حکم:

بر فرمایا و خداور دُخم فی الا غیر الله جل شاند نے آئخفرت سرور عالم علی کو محابہ کرام استفور و کر نے کا حکم دیا۔ آئخفرت سرور عالم علی کو محابہ کرام استفور و فرمائے استفرو فرمائے سے مشور و فرمائے استفران ہوئے سے بہلے بھی اپنے محابہ سے مشور و فرمائے سے اور اس کے بعد بھی آپ نے مشور سے فرمائے سے آپر شریف بھی مشور سے کا تھی دیے کر معزات محابہ کی اللہ تعالی نے ولی فرمائی اور دائے تھی اور دائے تھی اللہ تعالی کی طرف سے ولی فرمائی اور دائے تھی اور دائے تھی اللہ تعالی کی طرف سے موجود ہو، جن امور کی آخم فرمائی ۔

مشورہ کی ضرورت اور اہمیت: کہ جب سیدالا ولین والا خرین میلید مشورہ ہے منتنی تیں تو آپ کے بعدابیا کون ہوسکتا ہے جومشورہ سے نیاز ہو، آئندہ آنے والے امراءادرامحاب اقتدار اورامت کے کامول کے ذمہ دار جو بھی آئیں سب کے لئے مشورہ کرنے کیا ضرورت واضح ہوگئی۔مشورہ میں بہت فیر ہے جواصحاب رائے ہوں خواہ عمریا مرتبہ میں چھوٹے ہی ہوں ان کومشورہ میں شریک کرنا جاہیے اور وجداس کی بیہ ہے کہ مشورہ کرنے کی صورت میں مختلف راکس سامنے آجاتی ہیں۔ ان راہوں کے درمیان سے کس مناسب ترین رائے کو افتتیار کر لینا آسان ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ بڑے کی نظرے وہ کوشے اوجھل رہ جاتے ہیں جوچھوٹوں کی بچھ بیں آجاتے ہیں۔ تمام کوشے سامنے آنے سے کسی پہلوکوا فتیار کرنے میں بصیرت حاصل ہوجاتی ہے۔ میں جوچھوٹوں کی بچھ بیں آ جاتے ہیں۔ تمام کوشے سامنے آنے سے کسی پہلوکوا فتیار کرنے میں بصیرت حاصل ہوجاتی ہے۔ معزت انس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالی اللہ علی استفارہ کیا وہ تاکام نہ ہوگا۔ اور جس نے مشورہ کیاا سے ندامت نہ ہوگی) ( ذکرہ ایسٹی نی مجمع الزواکہ )

خانگی امیر میں اورا داروں کے معاملات میں مشورے کرتے رہنا چاہیے جن لوگوں سے مشورہ کیاجائے ان کے ذیبہ لازم ہے کہ وہ وہ بی مائے دیں جسمانی ویانت سے فیما پینم و بین اللہ سی سیجھے ہوں۔رسول اللہ اللہ کا ارشاد ہے ان المستشار مؤ قسمن (لیتن جس سے مشورہ طلب کیاجائے وہ امانت دارہے ) (اخرجہ التر غربی فی ابواب الزم دوائن مانید فی کتاب الاوب

اگرکوئی مخص این ذاتی معاملہ میں مشورہ کرے تب بھی اسے وہی مشورہ وے جواس کے حق میں بہتر ہو۔ سنن ابودا کو میں ہے کہ تخضرت سردرعالم ملکھ نے ارشاد فرمایا کہ من انشاد علی اخیہ بامو یعلم ان الوشد فی غیرہ فقد خاند (جس نے اپنے بھائی کوکوئی ایسامشورہ دیا جس کوہ بھتا ہے کہ مشورہ لینے والے کی بہتری دوسری رائے میں تھی جو بیش نہیں کی تواس نے خیانت کی ارداہ ابودا کورٹی کیا بالعلم ) اور حضرت علی رضی اللہ عند ہے اس کا ایک قاعدہ کلیے مردی ہے جے علامہ سخاوی نے النقامد الحد مع مقد سمام میں تا ہو صابع علامہ سخاوی نے النقامد الحد مع مقد سمام میں تی ہے اور وہ بیر کہ فافا استشیر احد کی فلبشر بھا ہو صابع النفسه ( کہ جب کی ہے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ مشورہ دے جے وہ اپنے لئے انقیار کرتا آگر وہ خوداس حال میں جتلا ہوتا نشفسه ( کہ جب کی ہے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ مشورہ دے جے وہ اپنے لئے انقیار کرتا آگر وہ خوداس حال میں جتلا ہوتا جس میں مشورہ لینے والا جتلا ہے ) اور بیمضمون اس جدیث کے مطابق ہے جس میں افضل الا یمان بتاتے ہوئے ارشاو فرمایا۔ ان قدحد ، فلنامی ما تحد کو لفیم ما تکوہ لنفسک ( لیتی بیکر تو گوکوں کے لئے اس چیز کوتا پہند جانے جس کی ایسند جانا ہے ) (مکلو قالمسائے صفرہ ۱) اس جن کوتا پہند کرتا ہے اور اور کو کرتا ہے اور اور کوتا کر کا اس جن کے اس چیز کوتا پہند جانے ہی ایسند جانا ہے ) (مکلو قالمسائے صفرہ ۱)

 ایناعزم فرمائے کے بعداللہ پر بھروسکرنے کا تھم فرمایا اس سے بیدبات طاہر ہے کہ تمام مشوروں اور تدبیروں کے بعد بحروسہ کرنا مومن بعد بھروسہ کرنا مومن اللہ بی پر دے بندول کی را کیں اور تدبیری صرف اسباب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسباب پر بھروسہ کرنا مومن کا کام نہیں ،مومن کا بھروسہ صرف اللہ پر جوتا ہے۔

آ تخضرت سرورعالم علی ہے بعد بھی مشورہ کی سنت جاری ہے لین اس کے ساتھ رہے ات بھے لینا جاہیے کہ مشورہ الینے والے کے لئے خواہ امیر الو منین ہی ہو بینسروری نہیں ہے کہ سب کایا کسی ایک کامشورہ مانے ۔ باوجود مشورہ لینے کا سے اپنی رائے پڑمل کرنے کا پورا پورا افتیار ہے ۔ بی بات ہے کہ جب مشورہ لینے والا بھی تخلص ہوا ورمشورہ و سینے والے بھی تخلص ہوں اور ہرایک کواللہ کی تخلص ہوں اور ہرایک کواللہ کی تخلص ہوں اور ہرایک کواللہ کی رضامتھ مورہ ہوتو کسی وقت بھی برحرگ پیدا ہونے کا موقعہ نہیں رہتا۔ آپس میں ضدا ضدی اور یہ اعتراض کہ میری رائے پڑمل کیوں نہ کیا اور امیر کی شکایت کہ وہ آ مرمطابق ہے مشورہ کر کے بھی اپنی رائے پڑمل کروں نہ کیا اور امیر میں اظامی نہ ہواور آپس میں اعتاد نہ ہواورا مارت کے اصول پر امیر و مامور کو سب با تھی جب ہوتی ہے جب امیر اور مامور میں اظامی نہ ہواور آپس میں اعتاد نہ ہواور امارت کے اصول پر امیر و مامور کو سب با تھی جب ہوتی اور نہ ہو جود نیا دارنہ ہوجہ دی کا طالب نہ ہوتو اس صورت میں امیر کا اپنی رائے پڑمل کرنا نا گوارنہ ہوگا۔ انتخاب قالو کر بی اور پھر امیر کے ظاف احتجاج کرنے جلوس نکا لئے کے جابلانہ طریقوں سے امیر کو ہنانے کی کوشش کر بیں۔ ان دونوں باتوں میں کوئی جو زئیں کھا تا۔ امیر کو ہنانے کی کوشش کر بیں۔ ان دونوں باتوں میں کوئی جو زئیس کھا تا۔

#### موجوده جمهوريت اوراس كانعارف

ووٹ ملیں اور ایک محفق کوسولہ ووٹ ل جائیں تو یو تفس سب کے مقابلہ میں کامیاب مانا جائے گا اور کہایہ جائے گا کہ اکثریت

سے متخب ہوا حالانکہ اکثریت اس فیض کے تالف ہے ڈیڑ ھ سوافراو نے اسے ووٹ نہیں دیئے۔ سولہ آ دمیوں نے ووٹ ویئے

ہیں ڈیڑ ھ سوکی دائے گی کوئی حیثیت نہیں یہ جمہوریت ہے جس میں \* 10 آ دمیوں کی دائے کا خون کیا گیا اور سولہ افراو کی دائے کو

مانا مجا ہے جر پارلیمنٹ میں جس کسی پارٹی کے افراوز یا دہ ہوجا کیں اس کی حکومت بن جاتی ہے اور وہ افراوا کی طریقہ پر پارلیمنٹ

میں آئے ہیں جو ابھی ذکر ہوااس طرح سے تعوش سے افراو کی پورے ملک پر حکومت ہوجاتی ہے اور پارٹی کے چندافر اوا فتنیار

سنجال لیتے ہیں اور سیاد سفید کے مالک ہوجاتے ہیں خود پارٹی کے جوافراو کسی بات سے متنق ندہوں آئیس پارلیمنٹ میں پارٹی

تی کے موافق بولنا پڑتا ہے اپن ڈ اتی دائے فون کردیتے ہیں۔ یہ جمہوریت اوراکٹریت کی حقیقت ہے۔

کہاجاتا ہے کہ اسلام بی جہورے ہے اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام بی شور کی کی بھی کوئی دیثیت ہے تو یہ
بات تھ کیک ہے۔ محراس کی حیثیت وہ ہے جواہ پر ذکر کردی گئی اس جہوریت جس بیں پورے ملک بیں استخاب ہو بالغ رائے
وہ تی کی بنیاد پر ہر کس وہا کس ووٹر ہواور کشرت رائے پر فیصلہ رکھاجائے اسلام بیں اسی جہوریت نہیں ہے۔ بعض الل علم بھی
وانستہ یا نا دائستہ طور پر اس فلا فہنی بیں جتا ہیں وہ اسلام کی بات کو مانے کے لئے تیار نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بوی محنوں سے
جمہوریت کولائے ہیں وب اس کے خلاف کیسے پولیس ۔ اور ان کی لائی ہوئی جمہوریت بالکل جابلانہ جمہوریت ہوتی ہے جس کا
اسلام سے کوئی تعلق نیس ہوتا۔ استخاب بیس کوئی بھی کہیا تی ہے دین فتخب ہوجائے جمہوریت جابلیہ کی وجہ سے اس کے عہد و کو
مانے پر جمجور ہوتے ہیں کہ اب کیا کر ہی اب تو منتخب ہوتی گیا عوام کی رائے کو کیسے ٹھکرا کیں۔ تا نون کے تابع ہیں اس کے
طلاف سے نے پولیے لئے کی کوشش کرنے کی کوئی اجازے نہیں۔

بية سب جائع بين كه حضرات ابو بكر وعمر وعثان وعلى رمني الله عنهم

حضرات خلفائة اربعه كاامتخاب:

خلفاء راشدین تصان حضرات کوختب کرتے وقت کوئی بالغ رائے وہندگی کی بنیاد پرانتخاب نہیں ہوا۔ نہ پورے ملک ہے ووٹ گئے تھے تاریخ اور سیرت کے جانبے والے اس امر ہے واقف ہیں کہ آنخضرت فیصلے کی وفات کے بعد حعزات مہاجرین اور انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے۔ وہال ہس ہات کامشورہ ہور ہاتھا کہامیر کون ہو۔انصار میں ہے بعض حضرات بیرائے دے رے تنے کہایک امیر ہم میں سے ہواور ایک مہاجرین میں سے ہو۔حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنبما بھی وہاں پہنچ کئے ۔حضرت عم رضی الله عند نے حضرت ابو بکروشی اللہ عند سے کہا کہ آ ہے، اپنا ہاتھ لا ہیئے تھی بیعت کرتا ہوں انہوں نے ہاتھ بروھا دیا۔حضرت عمرٌ نے بیعت کر لیاس کے بعدمہا جرین نے بیعت کرلی ان کے بعد انسار نے بیعت کی۔ ریتو حضرت ابو بکررض اللہ عنہ کا انتخاب تھا جوسب سے سملے خلیفہ تھے۔ اس کی تفصیل البدائة والتہام صفح ٢٣١ نے ٥ من خرور ب، اس کے بعد جب ابو بررمنی اللہ عند کی وفات ہونے لگی توانہوں نے بغیر کسی مشورہ کے معزت عمرض اللہ عنہ کو خلیفہ بنادیا۔ پھر جب مفزت عمر رضی اللہ عنہ کو تمن نے منجر مارد یا اور انہوں نے مجھ لیا کہ اب میں جانبر ہونے والانہیں ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ خلافت کاستحق ان معرات کے علاوہ کوئی نیس جن سے رسول النفظیفة راضی تضاورای حالت رضامندی شن آپ کی وقات مولی - محرانیس معزات ش سے معزت علی، حضرت عثان حضرت زبير بحضرت طلحه جضرت سعدتن اني وقاص اورحضرت عبدالرحمن بن عوف رضي التدعنهم كينام لئة اورفر مايا کہ ان جس ہے کسی ایک کونتخب کر لیاجائے ساتھ ہی ہے تھی فرمایا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن محرششور سے میں شریک ہوگا لیکن اسے خلافت سیر دنے جائے اور فر مایا کہا گرسعد کونتخب کرلیا جائے تو دہ اس کے اہل ہیں۔اورا گران کے علادہ کسی دوسر ہے کوامیر بنالیا جائے تو وہ ان سے مدد کیتار ہے جب حضرت عمر کی وفات ہوگئی اوران کوفن کردیا گیاتو وہ حضرات جمع ہوئے جن کوخلافت کے لئے نامزوفر مایا تھا کہاہیے میں سے کسی ایک کونتخب کرلیں ۔حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرہایا کہتم سب اینامعا ملہ تین آ دمیوں کے سپر دکرو حضرت زہیر نے فرمایا میں نے اپنا معاملہ حضرت عکی کے سیر دکیا اور حضرت طلحہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا معاملہ عثان کے سیر و كيار حضرت سعد نے فرمايا كه يس نے اپنا معالم عبدالرحن بن موف كے سير دكياراس كے بعد حضرت عبدالرحن بن موف نے حضرت علی اور حضرت عمّان ہے کہا کہتم دولوں میرے سرد کرتے ہوتو شرقم میں جوافعنل ترین ہوگا۔اس کے انتخاب میں کوتا ہ تھیں کروں گا ان دونوں نے کہا کہ بان ہم تمہارے سیرد کرتے ہیں۔اس کے بعد انہوں نے دونوں سے علیحدہ علیحدہ خیائی میں بات کی اور دونوں نے اقرار کیا کہ آگر میرے علاوہ دوسرے کوئم نے امیر بناویا تو میں فرما نیر داری کروں گااس کے بعد انہوں نے حضرت عثمان سے کہالاؤ ہاتھ بڑھاؤ ہے کمہ کران سے خود بیعت کر لی اور حضرت علی رضی اللہ عند نے بھی ان سے بیعت کر لی۔ دومرے معنرات جو باہر ختظر سے وہ بھی اندر آئے اور انہوں نے معنرت عثان سے بیعت کر لی مفصل واقعہ سیح بخاری صفی۵۲۳: خ امیں ندکور ہے۔ بیرا تقاب خلیفہ ثالث کا تھا(اس ہے ریجی معلوم ہوا کہ حضرت علی رمنی اللہ عنہ نے برضا ء ورغبت حضرت عثان ہے بیعت کی تھی اور پہلے ہے اقرار کرلیا تھا کہ اگران کوامیر بنادیا کیا تو بھی فرما نبر دار دموں گا۔

جب حضرت عنان رضی الله عنه کی شهادت ہوئی تو ان کی عبکہ کی امیر کے انتخاب کی ضرورت محسوں کی گئی اہل مصر جنہوں نے حضرت عنان رضی الله عنه کوشبید کیا تھا وہ حضرت علی کو اصراد کرتے رہے کہ آپ خلافت کا بوجھ سنجالیں لیکن وو راضی نہ ہوئے اور باغوں کی طرف تشریف نے مجھے کوفہ والول نے حضرت زہیر منظ کو تلاش کیا دہ بھی ندیلے ۔ بصرہ والوں نے حضرت طلح سے عرض کیا انہوں نے افکار کردیا۔ پھر حضرت سعد بن انی وقاص کی خدمت میں حاضر ہو کے اور معروض پیش کی انہوں نے بھی قبول ندکیا۔ حضرت ابن عمر کے پاس گئے انہوں نے بھی نہ مانا ساری کوششیں کر کے پھر حصرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خلاف تے قبول کرنے پر اصرار کرتے رہے آخریس انہوں نے ذمہ واری قبول فرمائی۔ یہ تفصیل البدایة والنہایة صفحہ ۲۲۲: ج میں کھی ہے۔

ان يَنْصُرُكُو الله فَلاعَالِب لَكُوْ وَانْ يَعْنَ لُكُوْفَكَنْ ذَالَّذِي يَنْصُرُكُو مِنْ لِعَنِهِ اللهِ اللهُ فَكُونَ اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهِ فَلَيْتُوكُلُ اللهُ فَعِنْوْنَ ﴿

اد الله قام مُرد م كري مؤن يند -

الله تعالى مد دفر مائة تو كوئى غالب نبيس ہوسكتا

قط معملین: کیلی آیت میں ارشاد فر مایا: آن اللهٔ بُعِبُ الْمُعَوَّ بَحِلِیْنَ (بلاشرالله تعالی توکل کرنے والوں ہے بحت فرماتے ہیں) اس آیت شریفہ میں اللہ پر توکل کرنے کا تھم دیا ہے اور ساتھ ہی بدارشاد فر مایا ہے کہ کی قوم پر غالب ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ کی مددی اصل چیز ہے قلت اور کشرت اور اسباب ہے اس کا حقیقی تعلق نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدوفر مائے تو تم پرکوئی غالب ہونے والانہیں۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تھرت فرمائی۔ سلمان تھوڑے متھے سامان حرب بھی معمولی تھا وشن تعداد بہت زیادہ تنی اور ان کے پاس سامان بھی بہت تھا لیکن دغمن مغلوب ہوئے۔ پیرفر مایا کدا کر اللہ تعالیٰ تم کو مدد کے بغیر چھوڑ دیتو کون ہے جوتمہاری مدد کرے؟ اور واقعدا صدیمی ہیات کھل کرسائے آپھی ہے حاصل یہ کرمد داور نصرت کے لئے ہمیشہ اللّٰہ کی طرف رجوع کریں۔ اور اس سے مدوطلب کریں اور اسی پرتو کل کریں۔

### وَمَا كَانَ لِنَهِي آنَ يَعُلُلُ وَصَنْ يَعُلُلْ يَأْتِ بِمَاعُلَّ يُومُ الْقِيمَةُ ثُمَّرَتُو فِي كُلُّ درني كي شان مِي كروه فيات كر عادر وفض فيات كرعة ده س فيات كي هو في يزكوفيات كدون سائرات كالمجروض كوس ك

نَفُسٍ مَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ 🕫

کئے کابدلہ دیاجائے گااوران پر ظلم نہ ہوگا۔

## جوفض خیانت کرے گا قیامت کے دن ساتھ لے کرآ نے گا!

قضعه بين الكراس في الكراس

پر فرما اِوَمَنْ بِمُعْلُلُ یَاْتِ بِمَا عُلْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ کَہ جُوص فیانت کرے گا۔ اپنی فیانت کی ہوئی ہیز کو تیامت کے دن لے کرآئے گا(تا کراس کی فوب انجی طرح رسوائی ہواورلوگ جان لیس کہاس نے فیانت کی تھی) سنن ابودا وَدیش ہے کہ تخضرت سرورعالم میں ہو گئے کہ جب بالی نغیمت عاصل ہوتا تھا تو حضرت بلال دخی اللہ عنہ کو تھے کہ تھا گئے کہ جب بالی نغیمت ہوجاتا تو آب اس بیس سے پانچواں حصہ لے کہار دو کہ جس کے پاس جو بھی بالی غیمت ہو وہ عاضر کروے جب بال تبع ہوجاتا تو آب اس بیس سے پانچواں حصہ لے کر (جس کاذکر وَاعْلَمُو اُ اَنْمَا غَیْمُتُمْ مِنْ خَیءَ فَانْ اِللّهِ مُحْمُسَهُ وَلِلْوْسُونِ اِللّهِ بِیس ہے) باتی بالی کو کہا ہدین ہو تھے کہ فراد سے تھے۔ ایک دن ایک محض تقیم کے بعد بالوں کی آیک دی لے کر آیا جے باگ سے طور پر استعمال کیا جاسکتا تھا۔ اور اس نے عرض کیا ہو ہے بالی نفیمت میں سے لی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے بلال کی آ دازی تھی ؟ تمین مرتب وال فرمایا اس نے موجوں کیا گئے۔ اس کے لائے سے کیا باتھ تھا اس نے میکھ عذر فرمایا اس نے کہا تھی اس نے تھی اس کے لائے ہے۔ اس کے لائے سے کیا باتھ تھا اس نے میکھ عذر اس نے کہا تھی اس نوی تھی۔ تیس نے لائے اس نے تھی اس نوی تھی آپ نے فرمایا پھر تو کیوں نہیں لے کرآ یا تھے۔ اس کے لائے سے کیا باتھ تھا اس نے میکھ عذر اس نے کہا تھی ہوں کھی ہوں ہے۔ آپ نے فرمایا اب تو می اسے قیامت کے دن لے کرآ یا تھے۔ اس کے لائے سے کیا باتھ تھا اس نے میکھ عذر اس نے کرا تو کیا تھی ہوں گئی ہیں تھے۔ بھی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اب تو می اسے قیامت کے دن لے کرآ ہوں تھے۔ بھی گئی ہی تھی سے بھی کو تا ہوں تھی ہوں گئی ہوں تھی ہوں گئی ہوں تھی ہوں گئی ہوں تھی ہوں تھی ہوگر تھی ان کو کرا تھی ہوں گئی ہوں تھی ہوں گئی ہوں تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہوں گئی ہوں تھی ہوں گئی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہوں تھی ہو تھی

صیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابن عماس نے بیان فرمایا کہ مجھ سے حضرت عمر نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے موقعہ برآ مخضرت علیقی کے چند صحابہ یہ کہتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے کہ فلاں شہیداور فلاں شہید۔ای ذیل میں انہوں نے ایک آ دمی کا ذکر کیا آ مخضرت سرورعالم سیکی نے ارشاد فرمایا کہ برگزنیس بلاشبہیں نے اے دوزخ میں دیکھا ہے ایک جادر کے بارے میں جس کا اس نے غلول کرلیا تھا (لیتی چھپا کر دکھ لیتی ) پھر آ مخضرت سیکی نے فرمایا کہ اے ابن خطاب جا دَ اورلوگوں میں بکار کرتین بار کہدو کہ جنت میں داخل نہ ہول مے محرایمان والے ، معفرت عمر نے فرمایا کہ می نے اس مضمون کا تین مرتبراعلان کردیا (مفکورہ المعاج مغیر ۲۳ مناس ۲۳)

جولوگ اوقاف کے اموال میں یاعامۃ الناس کے مالوں میں بیت المال کی املاک میں غین کرتے ہیں، آخر ت کے دن کا تصور کریں اور غور کریں کہ اموال میں خیانت کرنے اور غین کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ آیت کے فتم پر جربی کھار شاہ فرمایا اسے بار بار ذہن میں بٹھا کیں۔ فتم تُوفی مُحُلُّ نَفُسِ مَّا کَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُطَلِّمُونَ ﴿ پُرْ ہِرِ جان کواس کے کئے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ان پرظلم نہ ہوگا۔ )

افكس البعريضوان الله كمن بكاء يستغط من الله وماور محكد ويش المصير والمحتفظ المعدد وردة عدد ورده به المحادب يه ومن الله و من كان ودد المحتفظ و الله و من كان ودد المحتفظ و الله و

الله تعالی کی رضا کا طالب اس جیسانہیں جوناراضگی کا مستحق ہو

ان دونوں آیتوں میں اللہ کی رضا اللہ کی رضا اللہ کرنے والے اور اللہ کے غصبہ کے متحق ہوجانے والے کے

ورمیان جوفرق ہوہ بیان فرمایا ہارشاد ہے کہ اللہ کی رضا کے طالب اور وہ لوگ جوا ہے اٹھان بدکی وجہ سے اللہ کے فضب

کے مستحق ہوئے بدونوں فریق ہرا برخیس ہو سکتے۔ اس مضمون کو بیان فرمانے کے لئے استغیام اٹکاری کا طریقہ افتیار فرمایا تاکہ سننے والے خود بھی فور کرلیں۔ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے والوں کے ذیل جی جند کا ذکر نہیں فرمایا۔ کیونکہ وہ تو حاصل ہوتی جانے گی اور صرف اللہ کی رضا کے طالب ہونے پر اکتفافر مایا کیونکہ اللہ کی رضا جندی ہوئے ہے اور اور مرک جانب جی فضب اللی کے ستحقین دوز ترجی واضل ہوں کے۔ اور ورمری جانب جی فضب اللی کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ فضب اللی کے ستحقین دوز ترجی واضل ہوں کے۔ اور فرمایا کہ دوز تربیت ہری جگہ ہے بھر ارشا وفر مایا کہ یہ دونوں فریق مختلف درجات والے ہوں سے (جولوگ اللہ کی رضا کے طالب ہیں وہ جنتوں جی طرح کی تعتوں جی ہوں جانب اور جولوگ غضب اللی کے ستحق ہوئے۔ وہ دوز تربی کو تلف عذا ہوں سے انتان کو دیات عمل کو ویک تعتوں جنت اور درکات جہنم اللہ کے علم جی ابھی سے مقرر ہیں اور اللہ سب کے انتمال کو دیکھتا ہوئیں۔

### ا پنارسول بھیج کراللہ تعالیٰ نے احسان فر مایا

#### 

# مسلمانوں کوتسلی اورمنافقوں کی بدحالی کابیان

قصف المسلم المس

الله تعالی شامذ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ همنم بلکتفو یو مَتبلد اَفْرَبُ مِنْهُمْ لِلاِیْمَانِ لِین اس بات کے کہتے ہے وہ اب فاہر میں بھر ہے کا در ہے ہوگئے جکداس سے پہلے ایمان کے جو نے دو سے کر کے مسلمانوں میں گئے سے دہ اب فاہر میں ایمان کے قریب ہو گئے جکداس سے پہلے ایمان کے جو نے دو سے کر ایمان کا دموی گئے سے دہنے کی دجہ سے فاہر میں ایمان کے قریب تھے، اندر سے کافرتو پہلے ہی سے مضلیکن فاہر میں جو ایمان کا دموی کرتے تھے اس دعوے پرخودان کے اپنے قول وفعل نے پانی چھردیا۔ ہر عقل مشان کی باتو ں کے چیش نظر میہ کہتے پر مجود ہے کہ سیموں نہیں ہیں ، کول کہ باتھی کا قرول جیسی کرد ہے ہیں۔

پھرفر مایا بقو کوئ بافوا میں مائیس بین قلوبیہ کردہ اپنے موہوں ہے دہ باتیں کہدر ہے ہیں جوان کے دلوں میں ٹیس ہیں، ان کا بیہ کہنا کہ ہم جنگ کو جائے ہوتے یا بیر کہ جنگ کا ڈھنگ دیکھتے تو تمہارے ساتھ ہوجاتے، دونوں یا تیں ایس جوان کے خلاف ہیں۔ حقیق بات یہ ہے کہ دہ کو کوئی بھی حیلہ بہانہ کریں ان کوتمہارے ساتھ ہونا ہی منظور نہ تھا، پھرفر مایا وَ اللهُ اَعَلَمُ بِمَا يَكُنهُونَ كَدَاللهُ تعالی کو پوری طرح اس کاعلم ہے جس کو وہ دلوں میں جسیاتے ہیں (مونین تو اجمال طور پر علامات سے ان کے فلا ہرکود کی کر باطن کا انداز و کرتے ہیں اور اللہ جل شانہ پوری طرح ان کے باطن سے باخر ہے ان کے قبی عزائم کو پوری طرح جانا ہے)

جِنْگ میں شرکت نہ کرنے سے موت سے چھٹکارہ بیس موسکتا: منافقین کا مزید حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اَلَّذِینَ فَالُوا اِلاحُوانِهِمْ وَقَعْلُوا لَوْ اَطَاعُونَا مَافْتِلُوا کہ یہ دولوگ ہیں جو خود تو لا انک سے جان بچاکر بیش رہے اور اینے بھائوں کے بارے میں کہا (جوان کے نب میں رشتہ دار ننے) کہ ہمنے تو پہلے ہی رائے دے دی تھی کہ

جنگ ندکی جائے ہماری بات مان لیتے تو مقتول ندہوتے ان کے جواب میں بطور سرزنش اور توقی کے ارشاد فر مایا فکل فافر ء وا ا عَنُ أَنْفُسِكُمُ الْمُوْتُ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِيْنَ كمآپ فرماد بجئے موت سے كہال بچاؤ ہے لڑائی چھوڑ كر كھر ميں بيشدر ہاور يہ سمجھ ليا كدموت سے فائے كے يہ بيوتونى ہے موت تو پھر بھی آئی ہی ہے۔ جب تم كوموت آئے ساتھ جوابے مقرر ووقت پرآئے گ تو موت كودفع كردينا اوراسے نال دينا اگر تم اس بات ميں سے ہوكہ جنگ ميں شركت ندكرنے سے موت سے بچاؤ ہوسكا ہے۔

منافق کے زود یک جان کی قبت زیادہ ہاللہ کی راہ بی جان دینے سے کتر اتا ہے مومن کو اللہ کی رضا مندی مقصود ہے دہ اللہ کے لئے مرتا ہے اللہ کے لئے لانے اور جان دینے سے اسے کوئی چیز نہیں روک عتی۔

و كَلْ تَعْسَبُنَ الْذِيْنَ تَخْتِلُوا فِي سَيِيلِ الله المُواتَّا لِبُلُ اَحْيَا الْمَعْدِ لَيِّهِمُ يُرْزَفُونَ فَوَرِهِ فِي وربركتمان درون وكول عديد عن جواف من آل ك كاكرومردوي بكدود عدي وي المارات باس وق بالمروق بالمرودة في بير

بِمَأَ النَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَكْفُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ الْاخَوْفُ

س سے جوالقے نے انہیں اپنے فضل سے عطافر ملیا اور وہ قوش مور ب ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جوان کے پاس تیس بہنچے ان کے پیچے رہ مے کے کوئی خون جیس

عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مِن مُوزِنُونَ ﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِيغْمَةِمِنَ اللهِ وَفَضْ لِ وَأَنَّ اللهَ

ان پراور نہ وہ رنجیدہ مول کے، وہ خوش ہو رہے ہیں، بعید نعت اور فضل خداوندی کے اور اس بات سے خوش ہیں کہ بااشر اللہ

كَايُضِيْعُ أَجُرَالْهُ وَمِنِيْنَ الْأَوْمِنِيْنَ الْمُ

صَالَحَ نَبِيلِ فرما مًا مومَنِين كا تركور

### شهداءزنده ہیں اورخوش ہیں

قضط میں ہے۔

اد پر کی آیت میں نہ کور ہے کہ منافقین نے اللہ کی راہ میں مقتول ہوجانے والوں کے بارے میں یوں کہا تھا کہ اگر ہماری بات مان کی جاتی تو مقتول شہوتے کویا کہ ان کا مقتول ہوجا تا ان کے نزویک اچھا شہوا اور ان کی خیر خوابی اس میں خاہر کر رہے تھے کہ وہ مقتول شہوتے اور دنیا میں اور ذیارہ زندہ رہ جاتے آیت بالا میں ان لوگوں کی جابلا نہ بات کا تو زبھی ہا ور مومین کو تھی ہو ہے اور بشارت بھی کہ جو حضرات اللہ کی راہ میں مقتول ہوئے ان کور دہ نہ مجمو بلکہ وہ تو اس کا تو زبھی ہا اور مومین کو تھی ہو بلکہ وہ تو اس کے باس نہ ہو ہیں اور دنیا کی چیزیں ان کے باس نہیں ہیں تو یہ کوئی نقصان کی بات نہیں کیونکہ ان کو وہاں ان کے رب کے باس سے درزق مل ہے جو دنیا کی فعمتوں ہے ہیں ذیادہ ہو میکراعلی اور افضل ہا اللہ تعالی نے جو یہو آئیس عطافر مایا اس پر وہ خوش ہیں بشاش بشاش ہیں، وہ تو نعمتوں میں ہیں اور رحمتوں میں ہیں اور منافقین خواہ نواہ کی ہدردی خاہر کر رہ بیں کہ ماری بات مانے تو مقتول نہ ہوتے ہوگی ہیں جا کہ اور شرحانا موت نہیں ہے بلکہ وہ زندگی ہاور میں مرحانا موت نہیں ہے بلکہ وہ زندگی ہاور میں مرحانا موت نہیں ہی بھی دور زندگی ہاور میں مرحانا موت نہیں ہے بلکہ وہ زندگی ہاور میں میں جا در میں مرحانا موت نہیں ہے بلکہ وہ زندگی ہو میں میں جو درندگی ہوں درندگی ہوں درندگی ہوں ہوں درندگی ہوں ہوں درندگی ہوں د

جود صرات شہیدہو کے وہ ندصرف اپنی تعتوں میں خوش ہیں بلکدوہ ان مسلمانوں کے بارے میں بھی خوش ہور ہے ہیں۔ جوان تک ابھی تہیں ہیں خوش ہور ہے ہیں۔ جوان تک ابھی تہیں و بنا میں ان سے بیٹھے رہ گئے ۔ کداگر بدلوگ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوجا کمی تو ان پر بھی جاری طرح انعام ہوگا، نہ خوف زدہ ہول کے ندم خموم ہول کے، وہ سجھتے ہیں اور جائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابل ایمان کے اجرکو ضائع خرمایا نہ ہمارے ابدائیں آنے والے اہل ایمان کا جرضائع خرمایا نہ ہمارے ابدائیں آنے والے اہل ایمان کا جرضائع خرمایا نہ ہمارے ابدائیں۔

قال صاحب الروح صفحه ۱۲۳ : ج ا ای بستبشرون بما تبین لهم من حسن حال اعوانهم الذین ترکوهم احداد احیاء وهو انهم عند قتلهم فی سبیل الله تعالیٰ یفوزون کما فازوا او یحوزون من النعیم کما حازوا. (صاحب روح المعائی فرائے ہیں: لیمن ایخ زندہ بھا کول کے ایچے حالات واندال کی فیر طنے پر فوش ہوئے ہیں کردہ بھی قال فی سین اللہ میں اللہ ا

حضرت مسروق تابعی رحمة الله عليد في بيان فر مايا كهم في حضرت عبدالله بن مسعودٌ ساس آيت و لا فينحسنينَ

اللّٰذِينَ فَعِلُواْ فِي سَبِهُ اللهِ الْمُوالِمَا بَلُ اَحْهَاءُ عِنْدُ رَبِهِم فَرُزَ فُونَ كَامطلب معلوم كياانبوں نے فرمايا كہ ہم رسول الله عليہ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَعِيل مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

شهادت ادرشداك نسيلت كاحزيد بيان سوره بقره كى آيت وَكَا تَقُولُوْ المِمَنَ يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُواتاً ك

ویل ین گذرچکاہے۔

الكَّذِيْنَ اسْتَعَابُوْ النِّيهُ وَالرَّيمُ وَلِ مِن بَعْنِيماً الصَّابَةُ الْقَرْحُ الْكَرْيُنَ الْحَسَنُوْ المِنْهُمُ الْقَرْحُ الْقَالَ الْمُعَامُ الْقَرْحُ الْكَانِ اللَّهُ وَالرَّيمُ وَلَى اللَّهُ الْعَرْقُ الْقَالَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمُلَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَا مِنْ الللّهُ وَاللّهُ وَالمُوالِمُ وَاللّهُ وَل

فَرَادِهُمْ إِيمَانًا لِلْهُ وَاللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ فَالْقَلْبُوالِمِنْ فَيْ مِنَ اللّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَسَسَهُمْ اللهِ وَاللّهُ وَلَا يُعْمَ اللّهِ وَاللّهُ وَقَمْ الْوَكِيْلُ فَالْقَلْبُوالِمِنْ فَيْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَمْ لَى عَظِيْهِ ﴿ إِنّهَا ذَلِكُمُ الشّيطُنُ يَحْوَفُ لَلّهُ وَلَا لَهُ وَقَمْ لَى عَظِيْهِ ﴿ إِنّهَا ذَلِكُمُ الشّيطُنُ يَحْوَفُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

صحابہ کی تعریف جنہوں نے زخم خور دہ ہونے کے باوجوداللداوراس کے رسول کا حکم مانا قضعی ہے:

درمنٹورسفدا ۱۰: ۲۶ میں حطرت این عبائ نے نقل کیا ہے کہ جب ابوسفیان اوراس کے ساتھی (غزوہ احد کے بعد ) واپس ہوئے اورمشر کین کا آپس میں مشورہ ہوا کہ ہم فکست دے کروائیں آٹے (بیتو کچو بھی نہ ہوا) سب مسلمانوں کو ختم می کردیے لبندا واپس بھل کر پھر حملہ کریں ،اس کی جرآ تخضرت قائقے کو ہوگئ تو آپ اپنے محابہ کو لے کران کے پیچے بطے اور مقام حمراء الاسد تک ان کا پیچھا کیا جب ابوسفیان کو یہ پند چلا کہ آپ ہمارے پیچھے ارب جی تو الوسفیان اینے ساتھیوں کو نے کر چلا گیا ، واست میں بنی عبدالقیس کے چند سواروں سے ملاقات ہوئی ان سے ابوسفیان نے کہ دیا کہ

ائے ساتھیوں کو نے کرچا گیا ، واستے بیل بی عبدالعیس کے چندسواروں سے ملاقات ہونی ان سے ابوسفیان نے کہددیا کہ مترجہ میں تاکہ کہددیا کہ مترجہ میں تاکہ کہدویا کہ مترجہ میں تاکہ کہدویا کہ مترجہ میں تاکہ کہدویا کہ مترجہ واپس لوٹ کرجملہ کرنے کا ارادہ کررہ جیں تاکہ سلمانوں کو بانقل بی شم کردی اس برآ ب نے اورآ ب کے الاسد میں آ مخضرت سرور علی تھے ہے ملاقات ہوگئی۔ انہوں نے ابوسفیان کی بات نقل کردی اس پرآ ب نے اورآ ب کے ساتھیوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا کہ (اللہ ہمارے لئے کافی ہاور جارا کارسازے)

اللہ جل شاخہ نے آیت بالا ٹازل فر مائی (جس میں مسلمانوں کی تعریف ہے کہ غز وہ احد میں زخم خوردہ ہونے کے بعد بحص بعد بھی ) اللہ تعالیٰ کے رسول علی کے بات مان فی اور دشمن کا پیچھا کرنے کے لئے اٹھے کھڑے ہوئے حمراءالا سد تک پیچھا کیا اور جب دشمن کی طرف سے پیجبکی فی کہ ہم نے بہت ساسامان تیاد کرلیا ہے۔ توحسینا اللہ وقعم الوکیل مضبوط اعتقاداور یعین کے ساتھ پڑھلیا اور دشمن والیس ندہوئے اور سید سے مکہ معظمہ جلے گئے۔

اورا بن شہاب زہری ہے بحوالہ بیٹی فی الدلائل نقل کیا ہے کہ اوسفیان نے چلتے وقت یہ کہد دیا تھا کہ اب بدر میں جنگ ہوگی جہاں تم نے ہمارے آ دمیوں کوئل کیا تھا اس کی وجہ ہے دسول اللہ علیقی صحابہ کے ساتھ بدر کے لئے روا نہ ہوئے ساتھ ہوئی تجارت کے لئے سامان بھی لے اپیا تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو جنگ کرلیں ہے ، ورنہ تجارت تو ہوئی جائے گی ، جب یہ حضرات بدر کے لئے سماران بھی نے اپیا تھا۔ وہ کہتے تھے حضرات بدر کے لئے کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے کہ تمارے کی تھا اور میں جائے گئے اورا حتیا طریح کام کہ ہم نے سناہے کہ تمہارے مقابلہ کے لئے بہت ساسامان تیار کر لیا گیا ہے۔ لئے داتھ ارادہ سے باز آؤ کا وراحتیا طریح کام فورشمن تم سے جنگ کرے گا ور تمہارا سامان تھیں ہے گا ان شیطانی حرکتوں کا ان حضرات پر پچھا تر نہ ہوا اور برابر چلتے رہے تی

کہ بدر بین بینے سے وہاں وہمن کا نام وشان بھی نہ تھا انہوں نے اپنے اموال کوفرو دھ کیا اور نفع کے ساتھ واپس ہوئے۔

مذکورہ بالا آ بات بیں صغرات سحابہ کی تعریف ہے جوفر وہ احد میں چوٹ کھانے کے باوجودو ہمن کا پیچھا کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کوجو مال تجارت میں نفع حاصل ہوائی کھڑے تاریخ اور مسلمانوں کوجو مال تجارت میں نفع حاصل ہوائی کا بھی تذکرہ ہے۔ شیطان کے دوستوں نے جوڈ رایا کہ تہماراو جمن ایسے ایسے سامان حرب ہے لیس ہو کر حملہ آور ہونے والا ہے اس کا اثر لینے کی بجائے وہ اللہ بی کی طرف متوجہ ہوئے اور مضبوط یقین کے ساتھ انہوں نے حسینا اللہ و بھونے والا ہے اس کا اثر لینے کی بجائے وہ اللہ بی کی طرف متوجہ ہوئے اور مضبوط یقین کے ساتھ انہوں نے حسینا اللہ و نعم اللو کیل کہا جس سے ان کا قلب قوی ہوا ایمان پڑھ گیا ، موسی بندوں کو اللہ بی برجرو سرد کھنا لازم ہے ، شیطان اور شیطان کے دوستوں کی شرارشی تو جاری رہتیں بی ہیں کیکن مسلمان کو اللہ کا ٹی ہوا دورتی ان کا کارساز ہے ، آگر اللہ کی عدواد مصرت نہ ہوتی تو اسلام پورے عالم میں کیسے پھیلہ ، شیطان اور اس کے دوستوں نے بھی بھی اسلام کی دھنی میں کہی جمیلہ ، شیطان اور اس کے دوستوں نے بھی بھی اسلام کی دھنی میں کی جمیس کی میں کہ جمیں کی تھوں کی میں اسلام کی دھنی میں کیسے پھیلہ ، شیطان اور اس کے دوستوں نے بھی بھی اسلام کی دھنی میں کی جمیل کی جمیل کی میں کی جمیل کی میں اسلام کی دھنی میں کیسے بھیلہ ، شیطان اور اللہ باغوا انہ ہم واللہ متم نورہ و لو کرہ الکا غور ون

جولوگ تیزی کے ساتھ گفر میں گرتے ہیں ان کے مل سے دنجیدہ نہ ہوں قف مدین نے اس آیت میں حضرت رسول اکرم علیہ کو اللہ پاک نے تسلی دی ہے، خطاب قو آپ کو ہے لیکن تسلی کے مضمون میں تمام سلمان شریک ہیں مطلب میہ ہے کہ جولوگ تیزی کے ساتھ کفر میں گررہ ہیں اور کفر انہیں خوب زیادہ مرخوب ہاں کی حرکتوں اور اسلام وسلمانوں کے خلاف ان کی کوششوں سے رنجیدہ نہ ہوں اور بیا کہ بیشرنہ کریں کہ بیلوگ آپ کو فقصان پہنچادیں گے اور آپ کے مقابلہ میں دوسروں کی مدوکر دیں گے۔

قال صاحب الووح صفحه ۱۳۳۱: ج۴ والعواد لا يحزنك و حوف ان بصووك وبعينوا عليك (صاحب روح المعانی فرمائے بیں لا محز نک سے مرادیہ ب كرآ ب كی معزت رسانی اورائے تفالفوں كے لئے ان كی مدد كاغم زكریں) حضرت مجاہدتا بھی نے قرمایا ہے كہ الّذِيْنَ يُسَارِ عُونَ فِي الْكُفُر سے يہال منافقين مراد بیں جنہوں نے عزوہ اسد میں شرکت بین کی ،اور حضرت حسن نے فرمایا کراس سے تمام کفار مراوی بی ، آبت نازل ہونے کے وقت خواہ منافقین ہی مراوہ ہوں کین مضمون عام ہے ، تمام کافروں کی ہرتم کی حرکتیں سامنے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کو کمکین نہیں ہوتا چاہیئے ۔ کافر تیزی کے ساتھ کفریش پڑتے ہیں ،اوراسلام کے خلاف کافرانہ سازشیں کرتے ہیں بیلوگ اللہ کو کچھ بھی ضررتہیں پہنچا سکتے ، صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بیاں مضاف مقدر ہے ،مطلب ہے کہ فن یصو و اولیا ، اللہ شیمااور بعض اکا بر نے بہاں لفظ "دوین اللہ شیمال لیکن پروگ اللہ کے دین کوکوئی ضررتہیں پہنچا سکتے کافروں بہاں اللہ کا برائیس ہیں ہوگ اللہ کے دین کوکوئی ضررتہیں پہنچا سکتے کافروں کی سازشیں ہیں ہوگ کافروں کی سازشیں ہیں ہوگ کافروں کی سازشیں ہیں ہوگ کی تی ہے لیکن انگی وقتی کرتی ہی ہے کہا کا کی دھنی سے اللہ کا کہا تھی ہوگ کی خروبیں ہی ہمومن بندے مسلمان میں ہوسے کردادراس سے عدد ما تکو۔ اللہ کوکوئی ضررتہیں ہی میں میں میں ہوتی ہمارا کہ دکار ہے ،البقداری پر بھروسہ کردادراس سے عدد ما تکو۔

دشن جوتیزی سے تفریش گررہے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کررہے ہیں اللہ تعوانی جاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا ذراسا حصد بھی نہ ہو طاہری ونیا کے اعتبار سے ان کو غلافتی ہے کہ ہم ایتھے رہے کہ اسلام قبول نہ کیا اور اسپ جان و مال کو بچالیا۔ بہلوگ نہ صرف بیک آخرت کے منافع ہے بالکل بحرام ہوگئے بلکہ وہ و بال بڑے عذاب میں جنام ہوں گے۔

پر فرایا اِن الّذِینَ الْمُعُورُ الْکُفُرِ بِالْاَیْمَانِ لَنْ یُصُرُو الله شَیْناً وَلَهُمْ عَذَابَ اَلِیْمَ ( بینک بن لوگول فرایان کو کفر بدارخ بدایا وه برگز الله تعالی کو بحد بحی شرر نه پنچاسیس مے اوران کے لئے عذاب ہے دروناک ) کفر کو ایمان کے بدلہ فراغتیا رکرایا۔ ایمان کوچھوڑ کر کفر کورخبت کی چیز بنالی۔ صاحب دور العانی فر آئیل کہ یہاں جو کرر مَن یُعَشُو و الفیر شَیْنا فر مایا به بطورتا کید کے ہاور بہمی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے تحریض مقصور ہوا ور مطلب بیہوکہ بہلوگ صرف اچی ہی ذاتوں کو ضرر دے رہے ہیں۔ اللہ کوکوئی ضرف اچی ہی ذاتوں کو ضرر دے رہے ہیں۔ اللہ کوکوئی ضرف بی حرکتوں کی وجہ سے دروناک عذاب کے متحق ہیں۔

پر فرمایا و لا یک سنب الدین کفروا آنکا فکیلی فیم خیر قانفسیم انکا فکیلی فیم ایک فیم اینکا فیکی فیم اینز دادو المکان در مین دولی جنیوں نے کفرکیا کریم جوان کومہلت دے دہ ہیں اس لئے ہے کہ وہ کتابوں میں اور زیادہ ترقی کرلیں اور ان کے لئے عذاب ہے دلیل کرنے والا) کافروں کو جو پینیال ہوتا ہے کہ ہم قو بہت التاجے حال میں ہیں۔ صاحب مال ہیں، صاحب اوالا دہیں، کھاتے چیتے ہیں، ہمیں ای حال میں الله تعالی دیتا ہے اور ہماری زیرگیاں دراز ہور ہی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الله تعالی ہم سے ناراض نیش ہیں ہیں ای حال میں الله تعالی دیتا ہے اور ہماری متنب فر مایا درار شادفر مایا کہ ہمارے و میں دیتا ہوں ہیں کہ ہماراؤ میل دیتا ان کوتی ہے، ہم تو صرف اس لئے متنب فر مایا درار شادفر مایا کہ ہمارے و میں ترقی کرتے چلے جائیں پھر ان کوخوب زیادہ مرز اللے مادر مرزا ہمی خوب و لیل کرنے وائی ہوگ ۔ یہ منہ مون قرآن کو بھر ہوں کی جائے ہم ان کوائی میں در اور ہوا ہے۔ صورة اعراف میں فر مایا و الله بن کا کہوا ہوں ہیں ترقی کرتے ہا جائی ہم ان کوائی طور پر ہندر تن کو جو ان کے بیاری آیات کو جھٹا یا ہم ان کوائی طور پر ہندر تن کوئی کہ ہوری معبوط ہے ) سورہ تو ہمی فر مایا کے جارے ہیں کہ ماری آئی ہورا ہے ان کوائی طور پر ہندر تن کے جارے ہیں کہ ماری آئی ہورا ہم ان کوائی طور پر ہندر تن کی ہوری معبوط ہے ) سورہ تو ہمی فر مایا کی جارے ہیں کہ ان کوئی ہیں اور جمہ ان کوئی ہا ہوں ، بے شک میری تد ہیر بودی معبوط ہے ) سورہ تو ہمی فر مایا کی جارے ہیں کہ ان کوئی ہیں اور جمہ ان کوئیات دیتا ہوں ، بے شک میری تد ہیر بودی معبوط ہے ) سورہ تو ہمی فر مایا

قَلا تُعْتِحِبُكَ أَمُوَ الْهُمُ وَلَا أَوْلَا دُهُمُ إِنْمَا يُويَدُ اللهُ لِيُعَلِّبَهُمُ بِهَا فِي الْحَيوةِ اللَّذُيَا وَتَوْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمُ عَلَيْهُمُ بِهَا فِي الْحَيوةِ اللَّذُيَا وَتَوْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمُ عَنْهِ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فِي الْحَيوةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِي اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِهُ

مسلمانوں کو بھی اس ہے عمرت حاصل کرتا چاہئے۔ دنیا بیں مال اولا دنیا و ہونا ولیل اس بات کی نہیں ہے کہ جس
کے پاس بہ چیزیں ہوں، وہ اللہ کا محبوب ہی ہواللہ تعالیٰ جن ہے تاراض ہاں کو بھی بہ چیزیں دیتا ہے بلکدائے محبوبین سے
زیاوہ دیتا ہے، اپنے وشعنوں کو جو دنیاوی چیزیں زیاوہ عنایت فرما تا ہے اس بیں ہے مکست ہے کہ بہلوگ کفر اور معاصی بیل زیاوہ
سے زیاوہ ترقی کرتے رہیں پھران کو بکبار گی تخت ترین عذاب بیل جٹال کردیا جائے ای طرح بہت سے فاسقوں اور قاجروں کو
بھی مال بہت زیاوہ و بیتا ہے، مخلصوں اور شقیوں کو اتنائیس دیتا۔ جن لوگوں کو اللہ کا تکویٹی قانون معلم نہیں ہے وہ اس پر تعجب
کرتے جی اور بھن تو تعجب سے بو حکر اللہ تعالی پر اعتراض بھی کردیتے ہیں جنہیں ایمان اور اعمال سال کے ساتھ حال مال
مل کی گوخوز ابی ہووہ بہت مبارک ہا اور جے کفر کے ساتھ مال دولت کی گیا افتی و فجور کے ساتھ مال کی گھر بینا
کا فر ہوجاتے ہیں یاوہ خض فتی و فجور میں ترقی کر نے درہتے ہیں تو یہ کوئی نعت کی چیز ہیں ہے۔ استدران کا خطرہ پیش نظر رہنا
جاسے اگر مال حال تی ہوا درگنا ہوں میں ترقی ہوتو یہ ترسید مراور عالم مقالیق نے فرمایا کہ ہرگز کسی فاجر کی فعت پر شکل نے ان مال کرتام ہوتو وہ تو سرایا عذاب بی عذاب
ہے حضرت ابو ہریوہ ضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آئے خضرت سرور عالم مقالیق نے فرمایا کہ ہرگز کسی فاجر کی فعت پر شکل نہ کہا معلوم نیس کہ موت کے بعدا سے مصوب سے دو چارہوتا ہے اس کے لئے اللہ کے نزد کیا کی فیت پر شکل قاتل ہے جو بھی دورخ کی آگ گی (مطلق قالمائے صفی پر بھر)

#### اللدتعالى الجصاور بريلوكوں ميں امتياز فرمائے گا

قضعه بين: منافقين مخلص مسلمانوں ميں كھلے ملے رہتے تندان كے ظاہرى دعووں كى وجہ سے اور بعض نمازوں ميں حاضر ہونے كي وجہ سے اور بعض نمازوں ميں حاضر ہونے كى وجہ سے ظاہرى طور پر بيا تنبياز ندہويا تا تھا كہ منافق كون ہے اور كلم كون ہے۔ اللہ جل شاند نے فر مايا كہ اے مسلمانو! اللہ تعالى تم كواس حالت پرنہيں ركھنا جا ہتا جس پرتم اب ہو بلكہ اللہ ياك كی طرف سے ايسے شدا كہ اور مصائب جيش

آتے ہیں اور پیش آئیں گے کہ ناپاک لوگ بینی منافقین کا پاک لوگوی ( ایعنی مومن مخلصین ) سے امتیاز ہوجائے کیونکہ مصیبت کے وقت اپنے پرائے کا اچھی طرح بید چل جاتا ہے۔

پر فرایا و مَا کُانَ اللهٔ فِی طُلِعَتُمُ عَلَی الْغَیْبِ وَلَکِنَ اللهٔ یَبْحَتَیٰی مِنْ رَّسُلِهِ مَنْ یَشَاءُ اس مِن یِفر ایا کہ الله

تعالی شانہ جہیں منافقین کے نفاق پر اس طرح مطلع فر اویں کہ ان کے قلوب کو جان اوابیا کرنا اللہ تعالی کی عکمت کے فلاف ہے مصلت یہ ہے کہ کی طور پر ظاہری طریقے پر منافقوں کا نفاق کھل جائے اور وہ اس طرح ہے واضح ہوکہ جب مصیبتیں چیش آئیں اور اللہ کی راہ میں جان و مال خرج کرنے کے مواقع آئیمی تو منافقین بھاگ تکلیں غزوہ احد میں عمل سے بھی راہ فرارا نقیار کی اور ذبانی اللہ کی راہ میں جان و مال خرج کرنے کے مواقع آئیمی تو منافقین بھاگ تکلیں غزوہ احد میں عمل سے بھی راہ فرارا نقیار کی اور ذبانی طور پر بھی ایسے کلمات بول النے جن سے صاف ظاہر ہوگیا کہ بیا ندر سے مومن تبیں جی ۔ آگر مسلمانوں کو منافقوں کے قلوب کا حال بنا دیا جا تا اور سلمان اپنے اس علم کی بنیاد پر ہیں ہے کہ تم منافق ہو سلمان نہیں بھت وہ وہ یہ ہو ہے کہ مسلمان بھا کہ کھڑے منافق ہو سلمان نہیں جب مصیبتوں کا سامنا ہوا اور منافق بھاگ کھڑے منافق ہو شاہری طور پرخود بی کہا دیا جا تھا کہ ہو سے الگ ہوگے اور اب ان کا بیمنہ ندر ہا کہ مومن تھیں ہونے کا دوئوکی کریں۔

ہاں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جے جائے جی بات بنادیتا ہے اس غیب میں یہ بھی ہے کہ کسی کا نفاق اور دل کا چورا پنے رسول اللہ علیہ کو بنادے اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ پر ظاہر فرمائے یا مصائب اور شدا کداور تکالیف اور قربانی کے مواقع سائے لاکر منافقین کافغاق فاہر فرمائے اور سب کے سائے رسوا فرمائے یہ سب تعکمت کے مطابق ہے۔

قال صاحب الروح مقر ١١٤ قال والاستنواك اشارة الى كيفية وقوعه على صبيل الاجمال و ان المعنى ماكان الله ليتوك المعخلصين على الاختلاط بالمعنافقين بل يوتب المهادئ حتى يغوج المعنافقين من بينهم وما يفعل ذلك باطلاعكم على ما فى فلوبهم من المكفو والنفاق ولكنه تعالى يوحى الى وسوله المنظمة فيجزه بلذك وبما ظهر منهم من الافوال والافعال حسبها حكى عنهم بعضه فيما سلف فيفضحهم على رؤس الاشهاد ويخلصكم مما تكرهون (صاحب الافوال والافعال حسبها حكى عنهم بعضه فيما سلف فيفضحهم على رؤس الاشهاد ويخلصكم مما تكرهون (صاحب مورح العالى فرمات بين اوركبن استدراك ابمال طور برمنافتين كي اطلاع كوقوع كي طرف الثاره بمعالم بيت كراف المنافق في المرافق في المراف

؟ خرين فرما يا فَالِمِنُوا بِاللَّهِ وَدُسُلِكَ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَنْفُوا فَلَكُمْ اَجُوْ عَظِيمٌ (كرتم الله براوراس كرسول بر ايمان لاك يعنى اى برنابت قدم رجوادرا كرتم مومن رجو محاورتنو كا اختيار كرو محاو تنهار سے لئے اج عظيم ہے۔

# وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَأْتَعُمْكُونَ خَمِينَرُكُ

ز من کی میراث ہے، اور اندان کا سول کی جرر کھتا ہے جوتم کرتے ہو۔

# جولوگ بخیل ہیں وہ بخل کوایئے حق میں اچھانہ مجھیں

تفقیعی و بیت جولوگ موس نہ سے وہ اللہ کی راہ میں جس طرح جان دیے سے بیخ سے ای طرح مال جن کرنے کرتے سے بی گریز کر ح سے اس آیت میں بخل کی ندمت فر مائی اور فر مایا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں جولوگ بجوی کرتے ہیں وہ بینہ بھیس کہ ان کا بیٹل ان کے لئے بہت ہی برا ہا اور اس کا براانجام آخرت میں سانے آئے گا ، ان کا مال قیامت کے دن طوق بنا کر ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا حضرت ابو ہریر قرضی انشر عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مطابق نے ارشاد فر مایا کہ جے اللہ نے مال دیا جوائے گا حضرت ابو ہری قرضی انشر عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مطابق نے ارشاد فر مایا کہ جے اللہ نے مال دیا جوائے گا حضرت ابو ہری قران کا مال قیامت کے دن گئو مانے مانے ہوئے گا اور نہ کی کو جوائے گا دونوں با چھوں کو کی کر کر کہے گا انا مالک انا مالک انا کہ کو ہوں اس کی دونوں با چھوں کو کی کر کر کہے گا انا مالک انا کہ کو کو ہوں اس کی دونوں با چھوں کو کی کر کر کہے گا انا مالک انا کہ کو کہ کو کہ کر کہ میں تیرا مال موں میں تیرا فراند ہوں) کی کر آپ نے بی آ بت تانا وت فر مائی و کو کہ کے گا انا مالک انا کہ کو کر کہ میں تیرا مال موں میں تیرا فراند ہوں) کی کر آپ نے بی آ بت تانا وت فر مائی و کو کی تیران کی اور خین کی میراث سب اللہ کے لئے ہے سب کاوی مالگ ہوں میں کی کر کر ایک کی اس میں تیرا مال کر ہوئی کی کر ایک کی میراث سب اللہ کے دیے ہوئی کہ کہ کا ایک ہوئی کی کر ایک کی اس کی کر ایک کی میراث میں تقدیم کی میراث میں تقدیم کی میراث میں تقدیم کر لیے جی وہ اول آخر آسب اللہ تی کا ہے کہ دور گرے میراث میں تقدیم کر لیے جیں وہ اولا آخر آسب اللہ تی کا ہے۔

وَاعَدُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرَ اورجوجي على كرتے ہو خاوت ہويا کنوى خيرہويا شرالله تعالیٰ کوان سب كی خير ہے وہ الن سب كابدلرد سے گار

لقن سمِع الله قول الن بن قالوا إن الله فعيد و تعن اغيراً و سنكنب ما قالوا و قتله م الله فعيد الله فعيد الله فعيد و تعن اغيراع سنكنب ما قالوا و قتله م الله الله به منزب من له به و تعلى م الله على به المؤلف على الله في به الكولي الله به به المؤلف و الكولي به الكولي و الكولي به الكولي الكولي به الكولي به الكولي الكول الكولي الكول

## بِالْكِنِى قُلْتُمُ فَلِيمَ قَتَلْتُمُوْهُمُ إِنْ كُنْتُو طِي قِنْنَ ﴿ وَإِنْ كُذُّ بُولُكُ فَقَلْ كُنِّ بَ جَمْ كَدرِجِ وَوَ مِنْ لا عَ مُرْمَ فَ الْ كَيْنِ لِلْ يَا الْرَبْعِ عِينَ مِنْ الْرُنِينَ وَ آبِ مِنْ بِيلِي مِلْ جِلاعِ . نُسُلُ مِنْ قَبُلِكَ جَمَا يُوْ يَالْبِينَاتِ وَالزُّيْرُ وَالْكِتْبِ الْمُنْفِيْرِ وَ

جا يج ين وه كمل كفي فتا فيال الت اور مصفر لائ اور روثن كماب لائد

# یہود کی بیہودگی اوران کے لئے عذاب کی وعید

قضعه بين البه المعقول من الله المعتمر المعلى الله عند الله عند الله عند المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر الله عندا المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر الله المعتمر المعتمر المعتمر الله المعتمر المعتمر الله المعتمر الله المعتمر الله المعتمر الله المعتمر الله المعتمر المعتمر الله المعتمر الم

الله جل شاند نے فرمایا کرانہوں نے جو کہا ہے اس کوہم کھی لیس سے بعن محاکف افعال میں اس کو درج کرادیں کے عوران کی نیاب محفوظ رہے گی بھی بران کوسر اسلے گی۔ یہودیوں کی اس بات میں اللہ جل شائد کے بارے میں۔ پڑھتیدہ ہونے کا اظہار ہے اور قرآن کا استہزاء ہے اور ان کا ایک ہی تول باعث عذاب وعقاب نہیں ہے بلکہ وہ تو اور بھی بہت سی بری حرکتیں کر چکے جن جس سے ایک بیابھی ہے کہ نہیں نے ناحق انہیاء کرام علیم السلام کو قل کیا، بیکام کیا تو تھا ان کے آیاء واجداد نے لیکن موجود بہودیوں کو اس پر کوئی تکیر نہیں اور اپنے آیا کا جداد کے اس عمل ہے راضی ہیں انہذا یہ بھی قیامت کے دن ان کے اعمال ناموں میں تکھا ہوا ملے گا۔ کا فرانہ عقیدوں اور حرکتوں کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھ لواور یہ عذاب تمہارے اعمال کی وجہ سے جوتم نے و نیا ہیں کئے اور آخرت میں بھیج دیئے۔جو چکھ بھی عذاب ہے تبہار سے اینے کئے کا بھل ہے۔ اللہ تعالی بندوں برظلم فرمانے وال نہیں ہے۔

پر فربایا فَاِنْ کَلْمُوکَ فَقَدُ کُذِب رُسُلْ مِنْ قَبَلِکَ جَاءُ وَا بِالْبَیْنَاتِ وَالْزُبُو وَالْکِتَابِ الْمُنْبُو اس مِس ہی اکرم عظیم کو کی اورارشاد فر ما ہے کہ اگر ان لوگوں نے آپ کو تبٹلا یا ہے قویہ کوئی ٹی بات نہیں ہے آپ سے پہلے رسولوں کی گذیب کی گئی ہے۔ وہ حضرات کھلے کھلے مجرات لے کر آئے ان کے پاس اللہ کے عطا فرمودہ صحیفے ہے اور توب اچھی طرح واضح کر کے بیان کرنے والی کتاب تھی۔ اس سب کے بادجود جنہیں ایمان ندلا تا تھاوہ ایمان ندلا ہے اور رسونوں کی تکذیب کرتے رہے اگر آپ کی تحذیب کی جائے تو بیکوئی ٹی بات نہیں ہے ان حضر کیا آپ بھی صر کر ہیں۔

#### كُلُّ نَفْسٍ ذَ آلِقَةُ الْمُوْتِ وَ إِنَّهَا تُوفَوْنَ أَجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيلِهَ فِي فَكُنْ زُخْوْرَ عَن بر بان موت تجفے وہ بہ بد بد بی ہے کہ نم کو قیات کے ون برا برا بد واباع کا مر بر فض بہاران الفّارِ وَادُخُولَ الْجَنَّةَ فَقَالُ فَالَ وَكَالْهُ وَكَالْهُ عَلَيْ اللّهُ فَيْلًا اللّهُ مُنْكًا وَالْمُتَاعُ الْفُرُورِ فَ قال سے اور وائل کرویا کیا جت میں مو وہ کامیاب ہوگیا اور ویا والی زمری کے سان کے مواجد می تیں

ہرنفس کوموت کا مزہ چکھناہے

اس آیت شریفه پیل اول تو بیدارشا و قرمایا که برخفس کومرنا ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے مومن ہویا کا فر

تفسير

سب کو بہاں سے جا جانا ہے اور زعد کی کامر صلہ ہوت پر ختم نہیں ہوجاتا۔ بلکہ زعد کی بیس جواجھے یابر سے کام کے موت کے بعد ان کا بدلہ ملے گا اور بورا بورا بولہ دیا جائے گا، حساب ہوگا اندال کی بیٹی ہوگی قاضی روز برزا جل مجدہ نیصلے فرمائے گا، جو خض ا دوز خ سے بچادیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اصل کا میاب وی ہے۔

کامیاب کون ہے؟

والے تھے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں اسینے اور مہاجن اس دھوکہ ہیں جاتا ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، بڑے بڑے ہیں، عکومتوں معنی ہے اسے تھے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر عبین کامیاب ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر عبین کے تھمنڈ ہیں ہیں بڑے ہوں ہیں رہنے والے گمان کرر ہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ان لوگول کو آخرت کی کامیاب ہیں اور ناکای کا ذرا بھی دھیان نیس ہے۔ اللہ جل شائد نے فر مایا کہ جودوز رق ہے بچادیا گیا اور جنت ہیں وافل کردیا گیا وہ کامیاب ہے، اس ہیں بہود ہوں کو بھی تصحت ہوگئی جوا ہے احوال اورا موال ہیں مست ہیں اور کفر کو اختیار کرنے کے باوجود اپنے کو کامیاب ہے ماں میں بیادگ بہت بڑی گرائی ہیں ہیں۔ اور اپنی جانوں کو ووز رخ ہیں دوروز رخ کے داشلے کی صورت ہیں جو ناکای دوز رخ میں دھیل رہے ہیں بہاں کی عارضی زندگی کو کامیاب مجھ رہے ہیں، اوردوز رخ کے داشلے کی صورت ہیں جو ناکای سامنے آئے گی اور جو جنت سے محروی ہوگی اس بات کی طرف ذرا دھیان نیس ہے۔

مسلمانو س کوچی اس میں تعلیم دی گئی که دینا میں کسی قوم یا فر د کی مال اور دولت والی زندگی و کی کرایت کونا کام نه سمجھیں ، جب مومن ہواور جنت اور دوزخ کو مانتے ہواور یہ بھی سمجھتے ہو کہ مومن جنت میں اور کا فر دوزخ میں واخل ہول گے تواپی و ہاں کی کامیا بی پرنظرر کھوا وراسی پرخوش رہو۔

لَتُبْكُونَ فِي آَمُوالِكُوْ وَانْفُسِكُوْ وَلَتَسَمَعُنَ مِنَ الْذِيْنَ أَوْتُواالْكِنْ مِنْ قَبُلِكُوْ مَ لَوْلَ مُرومُود آذاءَ بَاءَ عَلَيْ بِإِن اور بالله عَ بارے بن اور بن لوکن كوتے ہے بيا تاب دى تى وصن الّذِيْن اَشْكُو اَ اَدْكُى كَيْدُوا وَ اِنْ تَصَيْرُوا وَ تَتَكُفُّوا فَإِنَّ ذَٰ لِكُ مِنْ عَزْمِ الْأَمُونِ وَ وَصِنَ الْذِيْنَ اَشْكُولُوا اَدْكُى كَيْدُوا وَ اِنْ تَصَيْرُوا وَ تَتَكُفُّوا فَإِنَّ ذَٰ لِكُ مِنْ عَزْمِ الْأَمُونِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَالْمُولِي الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الْمُولِي عَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِلْلِلْكُولُولِ الللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِلْلِلْمُ لِلْمُ اللَّهُ وَلِلْلِلْمُ الْمُؤْلِقُ وَلِلْمُ اللْهُ وَلِ

# جانوں اور مالوں میں تبہاری ضرور آ ز مائش ہوگی

قصصی :

ایس آیت شریعی ایس آیت شریعه شن مسلمانوں کو بنادیا ہے کے مبراور آزبائش کے جو واقعات تبھارے سامنے آئے یہ نہ سمجھوکہ بیآ تری بیں ان کے بعد بھی ایسے واقعات بیش آتے رہیں گے ، جن سے تبھاری آزبائش ہوتی رہے گی ، بیآ زبائش جانوں بیں بھی ہوگی اور بالوں بیں بھی ہوگی ، ہمت اور حوصلہ کے ساتھ سب کو ہر داشت کرتے رہو ، نیز اہل کتاب یہود و نسار کی اور مشرکین جمیں ایڈ ای بیچا ہے رہیں گے اور ان سے ایک با تیں سنو کے جن سے تبھیں دکھ پنچے گا ، وشن اپنی حرکت سے بازند آئے گا ، جمیں ان کی ایڈ ایک سے اور برزبانیوں سے گھرانائیس جا بینے ۔ صبرا نشیار کر واور تفوی کی کو ہاتھ سے نہ جانے دو تبہارے لئے ای میں خیر ہے اور مبراور تفوی کی اختیار کرنا ہمت کے کاموں بیں سے ہے۔

مبرکرنے سے تعلی ہوتی ہے اور تعنویٰ سے اعمال صالحہ کی تعمیل ہوتی ہے جب بید دونوں چیزیں اختیار کرلیس دعمن ک دل آزار ہوں سے مرف نظر کرنا آسان ہوگا۔

وَالْمَ الْحَدُلُ اللّهُ مِينِهُ أَى الْكُولِينَ اوْتُواالْكِتْبَ لَتُهُولُكُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونُكُ فُونَبِكُ وَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونُكُ فُونَبِكُ وَهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَعْدَلُونُ وَالْمَالِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### اہل کتاب ہے میثاق کینااوران کا عہد سے بھرجانا۔

قف معمین :
جن لوگول کوامت جمریت پہلے اللہ تعالی کی طرف ہے کتاب دی گئی جن میں بہود ونساری کے علام بھی علام میں اللہ تعالی کے ملام بھی سے اللہ تعالی کے جو کتاب تہمیں دی گئی ہے اس کولوگول کے سامنے بیان کرد سے اور کی چیز کوچھیا تا نہیں ...
عہد کی ان لوگوں نے پاسداری نہ کی ، اور اس کو پس بشت ڈال دیا اور حقیر و نیا حاصل کرنے کے لئے کتاب کے مضامین کو چھپایا اور حق کو بیان کرنے سے چیچے ہٹتے رہے ، اللہ کے عہد کو پس بشت ڈال کر اور حق کو چھپا کر جواسے معتقد بن سے ذرا بہت و نیا حاصل کر کی بیانہوں نے بہت بڑے نقصان کا سودا کیا اپنی آخرت برباد کی اور ذرای دنیا کے اللہ تعالی سے ذرا بہت و نیا حاصل کر کی بیانہوں نے بہت بڑے نقصان کا سودا کیا اپنی آخرت برباد کی اور ذرای دنیا کے اللہ تعالی

ے در بہت دلیاں من روایہ ہوں ہے ہوں کی طرف ہے جی آتے رہے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آن تحضرت سرورعالم کی نافر مانی کی جن جمیانے کے واقعات یہودیوں کی طرف ہے جی آتے رہے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آن تحضرت سرورعالم مطابقہ نے علماء یہود سے کوئی بات پرچھی (جوتوریت شریف میں تھی) ان لوگوں نے اصل بات کو چھیادیا اور اس کی جگہ دوسری بات نقل کردی جب دہاں سے چلے گئے تو خوش ہور ہے تھے کہ داہ ہم نے خوب کام کیا ادر ان کی خواہش تھی کہ ان کی اس پر تعریف کی جائے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب بیان کردی اس پرآ بت آلا تَنْحَسَبَنَّ الْلَّذِيْنَ يَفَوَ سُؤِنَ تازل ہوئی۔

اوربعض روایات میں بیرے کہ بہت ہے لوگ منافقین میں ہے رسول اللہ عظیمہ کے ساتھ جہاد میں تیں گئے اور مدین میں گئے اور مدین میں بینے کے اور مدین میں بینے رہے جہاد میں تیں ہے اور ان کی بیتو اہش مدینہ منورہ علی میں بیٹھے رہے جب آپ والی تشریف لائے تو جمولے عذر پیش کئے جن پر تشمیل کھا گئے اور ان کی بیتو اہش تھی کہ جو کا مہیں کیا اس پر آب یہ کریم آلا فَ مُحَسَّمَنَ مَنْ کَ حَدَى اَلْ اِلْمُ مُنْ اِللّٰهُ مُنْ مُنْ اَلْمُولُ اِللّٰهُ مُنْ اَلْمُولُ اِلْمُ اللّٰهُ مُنْ اَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ

دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے ، دونوں ہی ہاتیں سب نزول ہو سکتی ہیں۔ انسان کے نفسانی تقاضوں میں سے سیجی ہے کہاں کی تعریف کی جائے اور اس کی محبت اس درجہ میں ہے کہ چوعمل نہیں کئے وہ عمل اس کی طرف منسوب کئے جائیں ادر پھر ان کی تعریف کی جائے کیود یوں اور منافقوں کا بھی طرف سے تعریف کیے جانے کی تمنانہیں بائے جاتے ہیں جو حضرات متنی اور محتاط ہیں وہ اپنے اعمال حسنہ پر بندوں کی طرف سے تعریف کئے جانے کی تمنانہیں کرتے پھر جو عمل نہیں کئے ان پر کھال تعریف کے متنی ہو سکتے ہیں ، حضرت ایام ابو حفیفہ بازار سے گذرر ہے تھے ایک مختف نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو میشخص بوری رات نماز پڑھتا ہے ہیں کر حضرت ایام صاحب پوری رات نماز پڑھتا ہے ہیں کر حضرت ایام صاحب پوری رات نماز پڑھے کے ایک مختف نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو میشخص بوری رات نماز پڑھتا ہے ہیں کر حضرت ایام صاحب پوری رات نماز پڑھتا ہے ہیں کر حضرت ایام صاحب پوری رات نماز پڑھتا ہے دین کر حضرت ایام صاحب پوری رات نماز پڑھتا ہے دین کر حضرت ایام صاحب پوری رات نماز پڑھتا ہے دین کر حضرت ایام صاحب پوری رات نماز پڑھتا ہے دین کر حضرت ایام صاحب پوری رات نماز پڑھتا ہے دین کر حضرت ایام صاحب پوری رات نماز پڑھتا ہے دین کر حضرت ایام صاحب پوری رات نماز پڑھتا ہے دین کر حضرت ایام صاحب پوری رات نماز پڑھتا ہے دین کر حضرت ایام صاحب پوری رات نماز پڑھتا ہے دین کر حضرت ایام صاحب پوری رات نماز پڑھتا ہے دین کر حضرت ایام صاحب پوری رات نماز پڑھتا ہے دین کر حضرت ایام صاحب پوری رات نماز پڑھتا ہے دین کر حضرت ایام صاحب پوری رات نماز پڑھتا ہے دین کر حضرت ایام کی سے کہاں میں میں میں میں تبین کر بھری تعریف کر بھری تو میں ہو تھیں گئیں کھر تو میں کے دینوں کمار کی تعریف کر بھری تعریف کے دینوں کر بھری تعریف کی تعریف کے دینوں کی تعریف کے دینوں کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کے دینوں کر بھری تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کے دینوں کی تعریف کے دینوں کر بھری تعریف کی تعریف کی تعریف کے دینوں کر بھری کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کر بھری کر تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کر تعریف کی تعری

یہودیوں نے اور منافقین نے جواس بات کی آر دو کی کہ جوکام انہوں نے نیس کے ان پران کی تعریف کی جائے اور وہ میں تھے تھے کہ ہم کامیاب ہوگئے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرمایا: فکلا تَحْسَبَنَهُمْ بِمَفَازَةِ مِنَ الْعَدَابِ وَلَهُمُ عَذَابَ اَلْنِهُمْ (آپ ہرگزیہ خیال نہ فرمائی کہ کہ لوگ عذاب سے چھوٹ مئے بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

آخریمی فرمایاؤیلیفی ملک افسیموت والاز ض والله علی محل شبیء قدینو اس میں بہت ی باتیں اس میں بہت ی باتیں آخریمی جولوگ حقیر دنیا کے لئے حق چسپاتے تصان کوجی بنادیا کہ جو پچھ لینا ہے اللہ ہولوگ حقیر دنیا کے لئے حق چسپاتے تصان کوجی بنادیا کہ جو پچھ لینا ہے اللہ ہولوں کی رضا کے کام کر کے لو ہم جیز کا وہی مال کہ ہو ہوں تو اس کی طرف چیز کا وہی مال کر بادہ ہوگی تو جہ ہوگی تو اللہ میں سب بچھ اللہ تعالی کی ملکت ہو وہ جب جا ہے گاتم کو بھی عطافر مادے گا۔ اور اس کی مشیت ہوگی تو حمہیں وشمنوں سے زیادہ عطافر مادے گا ، وہ ہر چیز ہر قادر ہے۔

اِنَ فِي خَلِق السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْيُكِلُ وَالنَّهُ إِلَا لَهُ الْكَالَ الْهَالِ الْمُلَا باشر آمانوں اور زعن عمد بدا كرنے ميں اور عج بعد ويُم عدات ون عرائے بانے مي عمل واوں عمد لئے نتاياں ميں، الكَذِيْنَ يَكُكُرُونَ اللّٰهَ فِيكُمَّا وَ فَعُودًا وَعَلَى جُنُونِهِ هُمُ وَيَتُقَكِّرُونَ فِي جَلْقِ السَّمَاوِتِ جو اللّٰهُ كِي اور كرنت مِن كورے موت اور بھے موت اور ليے موت، اور قركرت مِن آمان اور زعن عمد بيدا كرنے ميں،

نے اس کوعیت پیدائیں فربایا ہم آپ کیا ہا کی بیان کرتے ہیں ہوآپ میں دوز خ کے مذاب سے بیاد بینے واسے حار سے دب اس میں شک تیم خِلِ النَّالَ فَقَالُ أَخْزَيْتُهُ \* وَمَالِلطُّلِوِيْنَ مِنْ اَنْصَادِ ۞ رَبِّنَآ إِنَّنَا سَيِّعْنَا مُنَادِيًّا دِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ أَمِنُوا بِرَيِّكُمُ فَأَمْنَا ۚ رَبِّنَا فَأَغُفِرُ لِمَا ذُنْوُمِنَا وَكَفَّرْ عَنَال ر وایجان کے لئے لگار ہا ہے کہ ایمان اوا واپنے وب پر موہم ایمان لے آئے اے ہمارے دب موا ب منظرت قرباد بچئے دیارے محابول کی ،اور کفار وکرد بچنے وتوقنامع الأبزارة ربتا واتناما وعذتنا على رسلك ولاتخز نايؤم القله عارے گانا دول کا اور جمس نیک بغول کے ساتھ موت دہنچے واسے اجارے دب اور جمین عطاقر باہے جو آپ نے اپنے رسولوں کی معرفت وعد وقر بایا اور قیا سن کے دن كَ لَاتُغَلِّفُ الْمِيْعَادُهُ فَاسْتَعَابَ لَهُ مُرِيَّهُ مُ آنِّ لَا أَضِيْعُ عَمَلَ عَامِيلِ مِنْكُهُ ، رسوانہ مجھے بادشیہ آپ وعدہ خلافی نیمی فرماتے ، ہس اللہ یاک نے ان کی دعا تیول فرمائی کہ پھی ضائع نہ کروں گائم بھی ہے کئی گل کرنے والے کے ٹمل ک ىٰ ذَكَرِ اَوْ أَنْ أَنْ يَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالْكَيْنَ هَاجَرُوْا وَأَخْرِجُوْامِنْ دِيَارِهِم مرد ہو یا محدث تم آگی میں ایک دوسرے ہے ہو سو جن لوگوں نے بجرت کی اور اپنے گھروں سے فکالے مجھ رمیری راه ش ان کواینه او کی گی اورانبول نے جنگ کی اور قر کئے گئے سوشر اور خیروران کے گنا ہوں کا کفارہ کردوں گا مادران کوالیے باخوں شرواخل کروں گا جن مِنْ تَعْنِيهُ الْأَنْهُورُ ثُوابًا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ عِنْدَ وَهُ کے بچے نمری جاری ہوں گی، یہ بدلے کا اللہ کے پائ سے اور اللہ کے پائل اچما بدلہ ہے

# عقلندول كي صفات اوران كي دعائيں

آبوۃ ہے کہ بمیشداللہ تعالیٰ کو یاوکرتے ہیں۔ بیٹھے ہوں، کیٹے ہوں، کھڑے ہوں چل رہے ہوں کسی حال میں ذکراللہ سے عافل
ہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ بی اکر مہائے نے ارشاد فر مایا کہ جولوگ کسی جگہ پر بیٹھے جس میں
انہوں نے اللہ کو یاو نے کیا اور اپنے بی پر درود نہ بیجا تو بیجلس ان کے لئے تقصان کا باعث ہوگی ،اللہ چاہے تو ان کوعذا ب د سے اور
عیا ہے تو مغفرت قرمائے۔ ایک روایت میں بیجی ہے کہ جو محض کی جگہ میں لیٹائی میں اللہ کو یاد نہ کیا تو اس کا بہ لیٹائاللہ کی طرف
سے اس کے لئے تقصان کا باعث ہوگا اور جو محض کسی جگہ میں جل اس نے اس چلے کے دوران اللہ کو یاد نہ کیا تو یہ چلنا اس کے لئے
اللہ کی طرف ہے نقصان کا باعث ہوگا اور جو محض کسی جگہ میں جل اس نے اس چلے کے دوران اللہ کو یاد نہ کیا تو یہ چلنا اس کے لئے
اللہ کی طرف ہے نقصان کا باعث ہوگا (التر غیب ۹ ۲۰ مرح ۲۰) در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ذکر بی اس عالم کی روح ہے جب تک اس وزیا

اولوالالباب (عقل والله الباب (عقل والله والله و ووعائي ورفر مائي بي ان بي اي يهى ب رقباً إنك مَنْ فَدُ خِلَ النّازَ فَقَدُ الْحَوْيَةَ ( كداسه المارسه رب بلاشه آب جے دوزخ بي واقل فرما كيل اسے رسوافر ماكيں كے ) اور يالي رسوائی ہے جس سے يوھ كركوئى رسوائی بيس ووزخ كاعذاب عَدَابِ مُهِين يعنى وليل كرنے والا ہے اور وہال كى رسوائى ہے بوھ كركوئى رسوائى نيس ما ولين وا فرين كرين كرما خوالي بوتا بہت يوك ارسوائى ہوگا رسوائى نيس ما اولين وا فرين كرين كرما خوالي بوتا بہت يوك ارسوائى ہوگا ديا الله وسوحة بيل كدونيا بى رسوائى شهواور آخرت كى رسوائى سے محفوظ رہے كاكوئى فيال نيس ركھة و لا الله الله عَدون و هُمَ لا يُنصَونُونَ كم فرمايا وَمَا للظّالِهِينَ مِن النّسَادِ (اور طالموں كے لئے كوئى مدوكار ند ہوگا) سب سے بواظم كفر ہے كما قال تعالى وائك الم الم كوئن ميدان قيامت مى كافروں كانہ كوئى دوست ہوگا ندوگا راور نسافارشى ۔

اولموا الالباب يعن عقل والول كى بيدها بهى وَكُرْمَ الَى \_ رَبِّنَا إِنْنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِى فِيُلِايُمَانِ اَنَ الْمَعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِى فِيُلِايُمَانِ اَنَ الْمِنُوالِرَبِّكُمُ فَامُنَا رَبُنَا فَاغْفِرُكَا ذُنُوبُنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيْنَائِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبُوارِ رَبُنَا وَالْبَنَا مَا وَعَلَّتُنَا عَلَىٰ الْمِنْكَادَ وَاللَّهُ وَكُوبُ وَالْمِنَا مَا وَعَلَّتُنَا عَلَىٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا فَعُلِقُ الْمِنْكَادَ (العاملات ورباطا شهم مَ المان له والله والله والله في الله والله وا

سمناہوں کو معاف فرما اور ہمارے گناہوں کا کفارہ فرما اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ موت و پیجتے اے ہمارے دب اور ہمیں وہ اجرتو اب عطافر ماجس کا ہم ہے آپ نے اپنے رسولوں کی معرفت وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ سیجتے اور بلاشید آپ وعدہ خلافی نہیں فرماتے اس وعاشی جو مُنادِیّا لِیْنَادِی لِلْلا یُنْمَانِ وارد ہوا ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے مضرین کے دو قول لکھے ہیں۔

اول بیرکداس سے سیدنا محمد رسول الله علی مراد بین اور کیسے بین کد حضرت عبدالله بن مسعوداور حضرت ابن عباس رمنی الله تعالی هنیم سے بین مروی ہے اور دوسرا تول میہ ہے کداس سے قرآن کریم مراد ہے مضرطبری نے ای کواختیار کیا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایسا منادی ہے جو قیامت تک باتی رہے گا اور ایمان کی دعوت دیتار ہے گا۔

پھر صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جس کو بھی (تاقیامت) رسول اللہ علی ہوت کی اطلاع فی اور آپ کی دور آپ کے بعد میں آپ مناوی اور داگی ہیں۔ اس لئے بعد میں آپ مناوی آپ کی آپ کے بارے می منبع منا مُنادِی اِنْدَا مِی اَلِا فِیمَانِ کہد کتے ہیں ، البقا بہلاقول بھی سمجھے ہے۔

صاحب روح المعانی یہ بھی لکھتے ہیں کہ مُنادیا فرمایا اور داعیا نئیں فرمایا کیونکہ ندا معنوی استبارے اللغ ہے، کیونکہ ندام آ واز بلند کرنے کے بغیر نہیں ہوتی اور ظاہر ہے نداء دور تک پنچی ہے۔ رسول اللہ کا اللہ اللہ اللہ تطاف آ واز سے تصبحت اور موعظمت فرماتے ہے۔ اور حاضرین سے یہ بھی فرماتے ہتے، نیبلغ الشاہد منکم المغائب ( لیمنی جو اوگ موجود ہیں ان لوگوں کو پہنچادیں جوموجودئیں ہیں )

فَامُنَا وَبُنَا فَاغْفِوْكَ فُنُوبَنَا آس مِن فَاوَتَفر يعيه بِمطلب بدكهم منادى كى آوازى كرايمان لے آئے للمذا تمارے كناه معاف فرماد يجيئے ، يونكه مغفرت ايمان برمرتب باس لئے درميان ميں فاولائي گئے۔اس ميں اس طرف بھی اشائيے كما يمان شهوتو كنا بول كى مغفرت نيس بوعتى اوركافر كى توبكافر بوتے ہوئے مقبول نيس)

وَتُوَوِّنَا مَعَ الْأَبُوادِ (اورامیں نیک آدمیوں کے ساتھ وفات دیجئے) مطلب یہ ہے کہ ہمیں سالین جی شار فرما ہے اور موت کے بعد ہم سے وہی معالم فرمائے جونیک آدمیوں کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ معزرت بوسف علیہ السلام نے ائی دعام ہوں کہاتھا 'فوقینی مُسَلِماً و اَلْجِفَنِی بِالصَّالِحِیْنَ ''صاحبروح العالی لَکِع مِیں کرلفظ مَعَ الآبُوَ اوِ مِیں قواضع ہادر حسن ادب ہے۔مطلب یہ ہے کہ ہم ایرار میں سے تو نہیں ہیں لیکن ہمیں ایرار میں شال فرماد تیجئے ہم اس کے امیدوار ہیں۔

إِنْكُ لا تَعْطِفُ الْمِيْعَادَ (بلاشها بوعده ظافى نيس كرتے) ان الفاظ من اپنى دعاؤں كى مقبوليت كايفين ظاہر كيا ہے۔ اللہ تعالى كے وعدے ہے ہیں جودعا نمی ہم نے كى ہیں وہ ضرور قبول ہوں كى ، اس كا وعده سوره بقره كى آيت أُجِينُبُ دَعُونَة الله عِلَيْ الله عَلَيْ مَن اور سوره موكن كى آيت وَفَالُ رَبُّكُمُ الْدُعُولِيْ اَسْتَجِبُ لَكُمُ مِن فرما يا ب، صاحب دوح المحانى كيمة ہیں تدبيل لتحقيق ما نظموا في سلك الدعاء.

المعیعاد ہے بعث بعد الموت بھی مراد ہوسکتا ہے، صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ بید حضرت ابن عہاس ہے مردی ہوگا، مردی ہے اور سیح ہے، اگر میر منی لئے جا کیس تو مطلب بیہوگا کہ یوم الحساب کا جو دعدہ آپ نے فرمایا ہے دہ ضرور واقع ہوگا، اس دن کے صاب اور عذاب ہے ہمیں محفوظ فرما ہے اور ہمیں اس دن رسوانہ کیجیئے۔

بَغُضُكُمُ مِنُ بَغْضِ (تم من سے بعض بعض سے بین) اس كَ تغیر بين متعدد اقوال بين ماتبل سے مرتب ہونے كے اعتبار سے "ضحاك" كا قول اقرب معلوم ہوتا ہے جے معالم التزیل صفح الاستان المن الله كيا ہے رجالكم شكل

نسانکم و نسانکم شکل رجالکم فی الطاعة لین الله کفر ما نیرداری می مرد تورتوں کی طرح اور عورتی مردوں کی طرح اور عورتی مردوں کی طرح ہیں۔ طرح ہیں۔ جو بھی فرمانبردار ہوگا اپنا اجرو تو اب یائے گا۔ نیز اعبال فیر میں مردعورتوں کے اور عورتی مردون کی معاون ہیں۔ ایک دوسرے کے لئے فیر کاسب ہیں جیسا کہ سورہ تو یہ میں فرمایا وَ الْمُوْمِنُونَ وَ الْمُوْمِنَاتُ بَعْصُهُمُ اَوْلِیَاءُ بَعْصَ (اور موسی مردموس عورتی بعض بعض سے معاون اور مددگار ہیں)۔

لایعنزنگ تفکی الدین کفروا فی الداده متاع قلیل شخراوله فرخه نفر الدیم متاع قلیل شخراوله فرخه نفر الدیم الدیم

کا فروں کے احوال واموال دیکھے کردھو کہ نہ کھا تیں نشتہ تو میں مال باہاں کا تاہ میں سالہ میال باہد میں جی سے فقہ

م كذشته يت من الل ايمان كاجرونواب بهاياب الل ايمان من تقدست نقراء اورساكين بمي موت

ہیں۔اور دنیاوی احوال واموال کے اعتبارے ان ہیں آیک گونہ کروری ہوتی ہے۔اس کے ان کی تبلی کے لئے فرمایا کہ اہل کفر کو جو دنیا ہیں ادھراوھر آنے جانے اور اموال کمانے کی قدرت اور وسعت دگ گئی ہے ہیکوئی قابلی رشک چیز نہیں ہے ان لوگوں کی خوشحائی تنہیں وہوکہ ہیں نہ ڈالے بیتو چندون کی بہارہ اس کے بعد ان کے لئے عذاب می عذاب ہی معمولی نہیں بلکہ جنم کا عذاب ہے جو آگ بی آگ ہے ایک خوشحائی پر کیارشک کرنا جس کے بچھ حرصہ کے بعد آگ کے دائی عذاب میں واخل ہوتا پڑے۔ اسباب النز ول صفحہ ۱۳ ہیں تکھا ہے کہ بیدآ جت مشرکین مکہ کے بارے ہیں نازل ہوئی بیادگ خوشحائل ہے تھے۔ بعض اہل ایمان کے منہ سے نکل کیا کہ اللہ کے خوشحائل جس اور جم بھوک اور مشقت سے ہلاک ہورہ ہیں اس پر آبت کو آغذ نگو تنگ آخر تک نازل ہوئی۔

جہم کے بارے میں کہیں بینس المقصیر آور کہیں بینس المبھاد تفر مایا اور کہیں دوسرے الفاظ میں اس کا برا شمکانا مہونا بتایا۔ یہاں بینس المبھاد برا بچونا جوفر مایا ہے۔ سیال کلام کے اعتبار سے نہا ہت ہی برگل ہے۔ کیونکہ جولوگ اسحاب اموال ہوتے ہیں دنیاوی چیز ول سے منتقع اور منتقع ہونے کے جوان کے طریقے ہیں ، ان میں جہال عمدہ کھا نا بینا اور لباس فاخر ہوتا ہے وہاں بسترے بھی عمدہ اور زم ہوتے ہیں۔ آ بت شریف میں بناویا کہ ان کے بیبال کے بستر ول کو ندد یکھوال کے اصلی اور دائی بستر پر نظر کروجودوز نے کی آگ کا ہوگا ، وہال آ رام کانام ہیں اور نیندکا گمان ہیں۔

زول قرآن کے وقت سفر کے ذرائع کبی چوپائے تھے کھوڑے ،اونٹ فچر وغیرہ ۔دورِ حاضر میں سیارے اور طیارے ۔ اور عیارے اور طیارے ہیں چی با کے ایک فیصل ایک میں ایشیا میں بھی ہے اور بورپ میں بھی ، طیارے ہیں جی ایک فیصل ایک میں ایشیا میں بھی ہے اور بورپ میں بھی ، ور مرافض امریکہ جاتا ہے پھرشام میں واپس بھی آ جاتا ہے ، ایشیا والوں کے لئے افریقہ اور آسٹریلیا ایسے ہیں جیسے بھی دو تمین میل کی مسافت تک جاکر داہی آ جاتے تھے۔ یہ تقلب کا بہت بڑا مصداق ہے ،قرآن مجید میں جولفظ تقلّب ہے قیامت تک آنے والی سوار بول کے لئے شال ہے۔

متقیوں کا تو اب نے میرفر مایا لیکن الّلاِینَ اتّفُو ارَبُّهُمْ لَهُمْ جَنْتُ تَجُوِیْ مِنْ تَحْتِهَا الاَلْهَادُ حَالِلِدِیْنَ الْفَارُ حَالِلِدِیْنَ الْفَارُ حَالِلِدِیْنَ الْفَارُ حَالِلِدِیْنَ الْفَارُ حَالِلِدِیْنَ الْفَارُ حَالِلِدِیْنَ الْفَارُ حَالِلِدِیْنَ اللّهِ اللّهُ الاَلْهَادُ حَالِلِدِیْنَ اللّهِ اللّهُ اللّ

۔ لِلَا بُوَادِ ( اِللَّا اللّٰهِ کَی طرف سے اور جو بچھاللہ کے پاس ہے وہ نیک بندوں کے لئے بہتر ہے ) کیونکہ بیدوائی ہے اور کیٹر در کیٹر اور کا فروں کے پاس قبل در قبیل ہے اور عارض ہے۔

# وَ إِنَّ مِنْ آهْلِ الْكِتْبِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْكُوْ وَمَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ

ور بلاشد بعض الل كتاب ايسے بين جو ايمان لاتے بين الله ير اور اس ير جو نازل كيا كيا تمهاري طرف اور يو نازل كيا كميا ان كي طرف

خَشِعِيْنَ لِلْهِ لايشْتَرُفْنَ بِالْبِ اللهِ ثَمَنَّا قَلِيْلاً أُولَيِكَ لَهُمْ آجُرُهُمْ عِنْلَ رَبِهِمْ

جوعاجزی کرنے والے میں اللہ کے لئے وہنیں فرید سے اللہ کی آیات کے بدار تھوڑی کی قیستہ میدوہ لوگ میں جن کے لئے ان کا اور ہاں کے دب کے پاس

لَكَ اللَّهُ مَرْبِيعُ الْمِسَابِ 9

ب شك الله جلد صاب لين والاب

#### مومنين ابل كتاب كااجر

تفقیمین : مطلب یہ ہے کہ اہل کاب سب ہی ایسے نیس جو کفر پر جے رہیں۔ اور اللہ کے آخری نی اور آخری کاب کاب برازل کاب کیا ہے تھی ہیں جو اللہ پرائیان لاتے ہیں اور جو کتاب تم پر بعنی اہل اسلام پر ہازل ہوئی ہے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو کتاب ان پر اتاری گئی ( یعنی ان کے نیما و طب کے واسطہ ہے ) اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان بھی عناواور تکبر نیس ہیں۔ وہ اللہ کے ماشے جھکتے ہیں اور اللہ کی آیات کے ذریعے تھوڑی ہی قیمت حاصل ایمان لاتے ہیں، ان بھی عناواور تکبر نیس ہیں۔ وہ اللہ کے ماشے کہ اس کے خوالب میں میں جو بوری کی پوری آخرت کے مقابلہ بھی ذرای چیز ہے بیا وگ آخرت کے طالب جیں اللہ کی رشوت کے طالب ہیں کرتے ہیں، اللہ کے ہیاں ان کو اپنا اجر مے گا، البذاحق کؤیس چھیاتے ، اور اللہ کی آیات کو سے جھے بیان کرتے ہیں، اللہ کی رشوت کے طالب نیس ۔

آولیک قفیم آخر کھم عِندَرَہِ ہِم (ان کے لئے ان کا اجرب ان کے رب کے پاس) بعن ان کے اعمال کا اقواب ان کو سط کا ساحب روح المعانی کھتے ہیں کراضافت عہد کے لئے ہواور مطلب ہے ہے کران کو وہ اجرعطا کردیا جائے گاجس کا ان سے وعدہ فر ایا ہے جوسورہ تھیں جس قد کور ہے۔ اُولیٹ یُولیٹ یُولیٹ کُولیٹ اُجرَا کھم مُولیٹن بِمَا صَبَرُول کے رائیس وجرا اجردیا جائے گاس وجہ سے کرائیس وجرا اجردیا جائے گاس وجہ سے کرائیس وجرا اجردیا جائے گاس وجہ سے کرائیوں نے مہرکیا۔

اسباب النزول صفی ۱۳ میں حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت انس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ منہم نے نقل کیا ہے کہ آیت بالانجائی کے بارے میں نازل ہوئی (جوجشہ کا بادشاہ تصااور وہیں اس نے اسلام تبول کرنیا تھا) حضرت جبرائیل علیہ انسلام تشریف لائے اور آئخضرت علیفہ کو نجائی کی موت کی خبر دی آپ نے صحابہ سے فر مایا کہ چلوا ہے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو جو تہاری اس سرز مین کے علاوہ دوسری جگہ وفات یا کیا۔ آپ بھیج کی خرف رواند ہو گئے اور جب اس کی نماز بینا حافے تو نجائی کا جنازہ پڑھی اور اس کے لئے کی حافے تو نجائی کا جنازہ آپ کے سائے کردیا گیا (یہ بطور مجزہ کے تھا) آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لئے

استغفار کیا اورا پنے ساتھیوں سے فرمایا کداس کے لئے استغفار کرواس پر منافقین کہتے گئے کردیکھو بیا کی جبٹی تعرانی کی تماز جنازہ پڑھا رہے جیں جس کو انہوں نے ویکھا بھی نہیں اور جو ان کے وین پر بھی نہیں تھا۔ اس پر آیت وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْکِخَابِ آخرتک نازل ہوئی۔

پھرحضرت مجاہداوراہن جرت اورائن زید ہے صاحب اسباب النزول نے نقل کیا ہے کہ بیآ بت ان تمام الل الکتاب کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ ووقوں میں کوئی تعارض نہیں۔ سبب مزول حاص ہوتے ہوئے بھی الفاظ کاعموم تمام اللی کتاب موسین شافل ہے۔ اِنَّ اللَّهُ سَرِیعُ الْحِسَابِ (بِحَثَّک اللَّهُ جلدی حساب لینے والا ہے۔) اہرار اور صالحین کوان کا جدد یا جائے گا اور کا فراورا شرار کوان کا جدار دے جائے گا یور تیاوی زندگی گذر نے میں جوور یک رہی ہے اس کو دیر زند بھنا جا ہے۔

# يَالَيْهُ الدِّنِينَ امْنُوا اصْدِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوْ ۗ وَالْقَوُا اللَّهَ لَعَكَّمُ تَقُلِعُونَ ﴿

اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلہ جل جم کر رہو او رئیک کامول جل کے رہو اور اللہ سے ورو تاکہ تم کامیاب ہوجای

## اہل!یمان کو چند تقییحتیں

قض المربق المربق المربق المربق المربق المربق المربق المربق المرابحان كوچاروسيتين فرما كين ، جن بين جينه كاطريق جمايا ہے ، عام حالات بين كيے رئيں اور كافروں ہے مقابلہ ہوتو كيے لڑيں ۔ اجمالي طور پريہ بات بنادى ہے ۔ پہلی نصیحت كرتے ہوئے فرمايا صبر كرو، صبر كے متيوں معنى ذہن ميں ليے آكيں (ليتى نيك كاموں پرمضوطى ہے قائم رہنا اور گنا ہوں ہے نيخة كا اجتمام كرتے رہنا اور جود كھ تكليف بيش آئے اس كے بارے بيں جزع فرع ہے بازر بنا)۔

دوسری تھیجت بیفر مائی و صَابِوُ و اچونکہ بیاب مفاعلہ ہے اس کئے عوبی تواعد کے اعتبارے دونوں جانب سے اشتراک کو چاہتا ہے، اس کے چیش نظر بھنزات مقسرین نے اس کا مطلب بیا بنایا ہے کہ دشمنوں سے مقابلہ کی نوبت آجائے تو خوب جم کرمقابلہ کرد ۔ گواضپو و ایمن بھی بیمن میں مفہوم وافل ہے لیکن مستقل طریقہ پراس کو علیحدہ ذکر فرمایا کیونکہ قبال کے موقع پر صبر کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے، صاحب روح المعانی کھے ہیں:

وذكرہ بعد الامر بالصبر العام لانه اشد فيكون افضل، فالعطف كعطف جبريل على الملائكة والصلوة الومنطى على الصلوت (اورائ عام مرك بعد ذكركيا كونك يخت به لإذا أفضل بيس عطف ايس بيس عطف ايس بيس عطف ايس بيس عطف الله يراورصلوقة وسطى كاعطف صَلَوات بر)

تیسری تصحت بیفر مائی و دابطوا بیمی باب مقاعلہ ہے ہی کا مادہ ربط ہے اور ربط باندھے کو اور اپنے نفس کو کسے تیسر کا محمد کے کہا کہ کہ کہ جائے دکھنے وکھنے کے کہا ان کو کھلانا بلانا جارتا جنگ کے لئے تیار

کرنااس کے لئے بھی افظار باط واروہ وا ہے۔ جیسا کہ مورہ انفال ہیں ہے۔ و آعِدُو اللّهُم مَّااسْتَطَعُتُم مِّن فَوْ ہُو وَ مِن رِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَوْ اللّهِ وَعَدُو مُحَمَّ (اور تیاری کروان کے لئے جو بھی طاقت تمہارے بس ہیں ہواور محور وال ہے بھی تیاری کرو جو تمہارے بس ہیں ہواور محور واللہ و عَدُو اللّه و عَدُول اللّه و اللّه و الله و الله

سرحدى حفاظت كي لئے براؤ وال كررہ كى فضيلت بيان كرتے ہوئے رسول الله عليه ف فر الماد باط المباط المباط المباط فى مسبيل الله خير من المدنيا و ما عليها (الله كاراه ش)كدان سرحدى حفاظت من كذارناه نيااورجو كھ ونياش ہے اس سب سے بہتر ہے)\_(رواه البخارى صفح ١٠٠٥ جنا)

حضرت سلمان رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عظیفہ نے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات اسلامی سرصد کی حضا طلت میں گذارتا آیک ماہ کے روزے رکھنے اور ایک ماہ راتوں رات نماز میں قیام کرنے ہے بہتر ہے ،اور اگرائ عمل میں موت آمنی تو اس کا دوق آمر میں عذاب دیے والوں سے بیخوف رہا گا۔ اور ایس کا رزق اسے میا اور وہ قبر میں عذاب دیے والوں سے بیخوف رہا ہے۔ (رواہ سلم صفح ۱۳۲۶۔ ۲۶)

اور حصرت ابودردا ورضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا کہ جو محض الله کی راہ ش سرحد کی عناظت کرتے ہوئے وفات پا گیا وہ بڑی تھے راہٹ (بینی قیامت کے دن کی پریشانی سے ) تحفوظ رہے گا۔ اور (قبر میں) اے میچ شام رزق مایا رہے گا اور اسے برابر مرابط (لینی رباط کے کام میں کلنے والے ) کا تو اب ملی رہے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے میچ شام رزق مایا رہے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے (رواہ العلم انی وروائد شات کمانی الترخیب سنی ۲۲۳ نے ۲۲

حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله علی ہے۔ رباط کے تواب کے بارے میں دریا فت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو محض آیک رات رباط کے کام میں مشغول ربامسلمانوں کی حفاظت کرتا رہا تا کہ دعمن حملہ آور ند بوجائے تو اے ان سب لوگوں کا ثواب ملے گاجواس کے پیچے روزہ رکھ رہے ہوں اور نماز پڑھ رہے ہوں (رواہ الطمر انی فی الاوسطیاسنا وجید کما فی الترخیب صفحہ ۲۲۵: ج حضرت عثمان رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فر مایا کہ ایک دن اللہ کی راہ میں رباط کے کام میں خرج کرتا ان ہزارونوں سے افضل میں جواس کے علاوہ دوسری عبادات میں خرج کئے جائیں۔(رواہ النسائی والتر ندی و قال مدے شدسن غریب کمافی الترغیب شخیہ ۲۳۳ ج۲)

حطرت این عبائ سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ دوآ تنصیں ایسی ہیں جنہیں دوزخ کی آگ نیس پنچ گی، ایک وہ آ تکھ جواللہ کے ڈرسے روئی ہوا در دوسری وہ آ تکھ جس نے اللہ کی راہ میں (مسلمانوں کی) حفاظت کرتے ہوئے رات گذاری ہو۔ (رواہ التر ندی وقال حدیث حسن فریب کمائی الترغیب صفحہ ۲۳۸: ج۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا کیا جی تہمیں ایسی رات نہ بناووں جو شب قند رہے بھی افضل ہے۔ بھر فر مایا کہ بیدوہ رات ہے کہ جس جس کسی نے خوف وخطرہ کی جگہ چو کیداری کی (مسلمانوں کی حفاظت میں رات گذاری) اسے خطرہ ہے کہ شاید اسپے گھر واپس بی نہ جائے گا (لیکن پھر بھی حراست اور حفاظت کے کام میں لگا ہواہے) (رواہ الحاکم وقال سجے علی شرط البخاری کما فی الترغیب سنی وی میں کا

روایات صدیث معلوم ہوا کہ عین سرحد پر عی مسلمانوں کی حفاظت کے لئے رات گذار نافضیلت عظیمہ کا باعث انہیں بلکہ جس موقع پر بھی شہر میں محلّہ میں آبادی سے باہر یا اندر مسلمانوں کی حفاظت میں وقت خرج کیا جائے وہ سب بہت پڑے اجروثواب کا باعث ہے حدیث شریف میں بعض اعمال صالح میں یابندی سے لگے رہے کو بھی رباط سے تعبیر فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ دسنی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفہ نے ارشاد فریایا کیا بیں تنہیں وہ اعمال نہ بنادوں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ خطاوَں کو تحوفر مادے گا (یعنی بالکل ختم کردے گا)اور درجات کو بلند فر مادے گا ہمحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ ضرورارشاد فرمائیں آیے نے فرمایا (وہ کام یہ جیں):

ا۔ تا گواریوں کے باوجود وضوکا پانی اچھی طرح اعضاء پر پہنچانا (سردی میں گری میں ہرحالت میں خوب انجھی طرح ہرجگہ اعضائے وضویر پانی پہنچانا آگر چینٹس کو تا گوار ہوضاص کرسردی کے زبانہ میں تھنڈے پانی سے وضوکر تا ۔ اسجدوں کی طرف کثرت کے ساتھ جانا۔ ۳۔ تماز کے بعد تماز کا انتظار کرنا۔

بدیان فرماکرا ب فرمای فذالکم الرباط (بدرباط برس ش فنم کو پابندر کھاجاتا ہے) بعض روایات من ہے کہ آپ نے فر لیکم الرباط وومر تبفر مایا (صح مسلم صفی ۲۲۷: ج) اور مؤطا میں ہے کہ اس لفظ کو تین بار فرمایا ( کمانی شرح النووی)۔

اور جو دابطوا کا ترجمہ کیا گیا کہ نیک کاموں میں گے رہوائ عموم کے اعتبار ہے کیا ہے جس کی طرف اس مدیث میں اشارہ ماتا ہے۔ چوتی تصبحت فرماتے ہوئے وَ اَتَقُوٰ اللّهَ فَرمایا یہ تَم بار بارجگہ جگہ قرآن میں دارد ہوا ہے اور صفت تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو فیر کے ہرکام پرلگاتی اور گنا ہوں ہے بچاتی ہے، یہ صفت جامع الخیرات ہے اس لئے بار باراس کا اعادہ فرمایا۔ آ ٹر میں فرمایا لَعَلَّکُمُ تُفْلِحُونَ کَمْمَ یہ کام کرد گے تو کامیاب ہوگے۔اصل کامیا بی آ فرت کی کامیا بی ہے جو ایمان اورا عمالی صالحہ پراور تقویٰ اختیار کرنے پرموقوف ہے۔

قا كده: حفرت ابن عباس أيك دن دات كوائي خاله حفرت ميمون كا باس و من البيد عليه كالبيشي البيشي الدمة عدية المرات كوائي خاله حضرت ميمون كا باس و من البيد عليه كالبيشي البيشي الدمة عدية المرات كورسول الله عليه كل كما زنجو ديكسيس انبول في بيان فرما ياكه جب آب دات كواشي آب في آسان كي المرف المرات كل مورت محك سورة آل عمران كي آخرى آيات كي المرف الفرائي المرف المرف المراق كي المرف المرفق المرف المرفق المر

حضرت عثمان رضی الله عند فرمایا که جس فے سورہ آل عمران کا آخری حصد (اِنَّ فِی خَلَقِ المسْعَواتِ سے) سی رات میں پڑھالیا تواسے بوری رات نماز میں قیام کرنے کا تواب طے گا (رواہ الداری صفحہ۲۲۵: ۲۲۵)

حطرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فرمایا کہ جس نے سورہ آل عمران پڑھ لی وہ الدار ہے اورا یک روایت جس میں ہے کہ فقیرآ دمی کا فترانہ سورہ آلی عمران ہے جسے وہ تبجد کی نماز جس پڑھتا ہے (سنن داری صفحہ ۲۲۵: ۲۲۵)

> ولقدتم تفسير سورة ال عمران يفضل الله و حسن توفيقه والحمد لله اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً



مورونسا وديد شرع زل جوني اس شراك موسر (١٤١) مني اور چيش اركوعين

### عَقْلَتُهُ الْمُنْ الْمُعْتِينَةُ بِمُحِاللَّهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْدِ مُنْعَلِيَّةً الْمُعْتِلِقِيَّة

. شروع الله كمام مع جوبر امير الناتهاء عرقم واللاب

### يَأَيُّهُا التَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَعْسُ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

ے لوگوا ؟اپ رب ے ورو جس نے صہیں ایک جان سے پیدا قربایا اور اس جان سے اس کا جوڑا پیدا قربایا اوران دووں سے

زَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا يِجَالًا كَثِيرًا وَ نِسَأَةً وَالْعُوااللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَرُ

يب سادے مرد اور عورتم عيداد يے اور الله عدود جس كے واسط ب أيس عن سوال كرتے ہو۔ اور قرابت وار يون ع بعي ذرو،

لِنَّاللَهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿ وَاتُّوا الْيَكُمْ كَالَهُ الْهُمْ وَلَا تَتَبَكَ لُوا الْعَيِيْتَ بِالطَّلِيبِ

ب شک اللہ تم پر جمہبان ہے اور دیرو، تیموں کو ان کے مال اور مت بداو خبیت مال کو اقتص مال ہے،

وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَهُ مِ إِلَّى آمُوالِكُمْ إِنَّاكُانَ مُوبًا كَمِيْرًا ٥

اور مت کھاؤ ان کے بالوں کو اپنے بالوں عمل با کرد بے خلف ایسا کرتا ہوا مختاہ ہے

## بن آ دم کی تخلیق کا تذکرہ اور تیبھوں کے مال کھانے کی ممانعت

حضرت حقّ الله تحکیلیق: ان کا جوز الیعن حضرت واعلیماالسلام کوان بی سے پیدا فر بایا سیح مسلم صفی ۵۷۵: جا بیس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ آئے خضرت مرور عالم علقہ نے ارشاد فر مایا کہ بلاشیہ عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے وہ کسی طریقہ پر تیرے لئے سیدھی نہیں ہو علق سواگر تو اس نے نفع حاصل کرنا جائے تو اس کی بجی یعنی ٹیز ھے بن کے بہوتے ہوئے تی نفع حاصل کرسکتا ہے اوراگر تو اسے سیدھا کرنے گئے گا تو تو ڑؤالے گا اوراس کو تو ڑوینا طلاق و بنا ہے، سیمج بخاری صفی 22: ج کی ایک روایت میں بھی بیمضمون وارد ہواہے۔قرآن مجید میں جو وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا فرمایاس کی تغییر عدیث شریف سے معلوم ہوگئ کہ حضرت حواحضرت آدم علیہ السلام کی پہلی ہے پیدا کی گئیں۔

بہت ہوگی۔ بن کا مزاج معتز لہ والا ہے وہ چونکہ اپنی عشل کو پہلے دیکھتے ہیں بعد میں قرآن وحدیث پرنظر ڈالئے ہیں اور جو چیز ان کی عشل میں شآئے اس کے مشکر ہوجائے ہیں ایسے لوگوں نے بہاں بھی تفور کھائی ہے انہوں نے حضرت حوا کا حضرت آ دم علیہ السلام سے پیوا ہونے کا اتکار کیا ہے۔ آ بت کوانہوں نے بھتا چاہا آ بت کے مفہوم صرح تک ان کے ذہن کی رسائی نہیں ہوئی۔ وہی عدیث تو اس مزاج کے لوگ احادیث کو بائے ہی نہیں۔ ھداھم الملہ بحرفر مایا و بَتَ منہ منہ مَا وَ بَتَ منہ منہ وَ اَسْ بَعِیلا و بِیے۔ وَ جَالاً سُحَیْرُ اَ وَبُسَاءً کَمُ اَن دونوں (لیمن ایک مرداور ایک عورت) سے بہت سارے مرداور عور نیس دیا ہو کی ان ہی سے حضرت این عہاس رضی النہ عنہ انے فر مایا کہ سیدنا حضرت آ دم علیہ السلام کے ہیں لڑکے اور میں لڑکیاں پیدا ہو کمی ان ہی سے حضرت این عہاس جی جس سے کروڑوں انسان مرداور عور تیں ذعرت آ دم علیہ السلام کے ہیں لڑکے اور میں لڑکیاں پیدا ہو کمی ان ہی سے آ سے نسل جی جس سے کروڑوں انسان مرداور عور تیں ذعین پر پھیل گئے۔ (درمنٹور صفر والانے تا)

اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فر ہایا پھران کی ہوی پیدا فر ہائی پھران دونوں سے خوب زیادہ نسل جلی
اور پھلی بھو کی اور پھیلی ، موجودہ دور کے انسان اسی نسل ہے ہیں۔ اللہ تعالی کی صفت خالقیت کو بھی سامنے رکھیں اور صفت
ر بو ہیت کو بھی کہ اس نے پیدا فر مایا اور پرورش بھی فر مائی اور پرورش کے سامان پیدا فر مائے کی طرح سے اس کا شکر واجب ہے
اور شکر کا بہت بڑا ہز ویہ ہے کہ اس کی نافر مائی نہ کی جائے۔ یعنی جو مال واولا واس نے عطافر مایا ہے اس کو گنا ہوں سے محفوظ
ر کھا جائے اور انہیں اللہ کی نافر مائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے میہ تھو گا کی صفت ہے، شروع آیہ میں تھوگ کا کا حکم فر مایا اور ہے بھی
ہادیا کہ تھوگ کیوں اختمار کیا جائے ؟ جس نے اللہ تعالی شانہ کی صفت نہ اقدیت اور صفت ر بو ہیت کو جان لیاد وضرور متق ہوگا اور
خلوت وجلوت میں گنا ہوں سے بچے گا۔

الله سے ڈرنے کا تھم: پر فرایا وَاتَفُو اللّه الّذِی مَاءَ اُونَ بِهِ (کرتم الله ہے ڈروجی کے نام کا داسطہ دے کرآپی میں ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔) جس نے حق مارلیا ہویا حق دیے میں دیرلگادی ہواس سے کہتے ہوکہ تو خداسے ڈراورمیراحق دے حقوق ما تگئے کے سواد وسری ضروریات کے لئے بھی ایک دوسرے سے ایول کہتے ہو کہ اللہ کے لئے میرابیکام کردو، خدا کے لئے مجھے یہ دے دوجس خدا تعالیٰ کے نام سے اپنے کام چلاتے ہواس سے ڈرداور گناہوں سے بچو۔

صلدری کا تھکم اور قطع رحی کا و بال: پر فرایا و الاز خام ارصام رم کی جمع ہے ، عربی میں رحم بجدد انی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر مال کے بہینہ میں بخیر بنا ہے بھر پیکلہ مطلقا رشتہ واری کے تعلقات کے لئے استعمال ہونے لگا، تماندا سلام سے پہلے بھی اہل عرب کے زویک رشتہ داری کے تعاقات باتی رکھنا اور انہیں خوبی کے ساتھ ناہنا بہت اہم کام تھا۔ تعلقات باتی رکھنا حربی کے تعلقات کو باتی رکھا کام تھا۔ تعلقات باتی رکھا کام تھا۔ تعلقات باتی رکھا اور تعلقات تو اور جبیدی ہیں۔ اسلام نے بھی اس کی اہمیت کو باتی رکھا صلد رحی پر برج سے برج وال میں صلدرجی کے تعلقات کو صلدرجی پر برج سے ابرو تو اب کا وعد و فر مایا اور قطع رحی پر وعیدیں بیان فرما کیں۔ اہل عرب آپس میں صلدرجی کے تعلقات کو

یاد ولایا کرتے تھے اور قسم ولا کر کہتے کہ اے فلال تھے رحم کی قسم ہوتو ہماری رعایت کراور قطع رحی نہ کر۔اس آیت شریف میں عرب کی اس عادت کو یا و ولایا ہے۔ اور فر مایا کہ تم قرابت واری کے حقوق ضائع کرنے سے ڈرو۔ آپس میں ایک ورس نے کورتم کا واسطہ دے کر جوسوال کرتے ہمواس واسطہ کی لاج رکھواور آپس کے حقوق ضائع نہ کرو۔صلہ رحی کی شریعت اسلامیہ میں بھی بہت اہمیت ہے۔ حصرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقطیق نے ارشاد فرمایا کہ جے پیندہ و کہ اس کا رزق زیادہ کرویا جاتے اور اس کی عمر بیڑھاوی جاتے تواسے چاہیئے کہ صلہ رحی کر رواہ ابتحاری صفحہ ۸۵ ایج ا

ا ہے قرابت داروں سے ملنا جلنا اورشر لیعت کے توانین کی پابندی کرتے ہوئے آتا جانا، لیمنا دینا یہ سب سلہ رخی میں شامل ہے۔ حضرت بمیداللہ بن الی اوٹی رضی اللہ عنہ ہے راویت ہے کہ رسول اللہ کا بھٹا نے ارشاد قربایا کہ جس قوم جس کوئی مجمی مختص قطع حرمی کرنے والا ہوان پر رحمت نازل تہیں ہوتی۔ (مشکلو قالمصانع صفحہ ۴۷،۴۲)

ایک عدیث بیں ہے کہ آنخضرت علی ہے ارشادفر مایا کہ قطع رحی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا (ایساً) سنن ابوداؤد میں ہے کہ آنخضرت سرور عالم علی ہے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اللہ ہوں ، میں رحمٰن ہوں ، میں نے لفظ رحم کوا ہے تام میں سے نکالا ہے جو شخص صلدرمی کرے گامیں اسے اپنے سے ملالوں گا۔اور جو شخص قطع رحی کرے گامیں اسے اپنے سے کا اب دوں گا (مشکوا ڈالصائی صفحہ ۲۳: جو)

آ بنگی تعلی حقی کا گذاہ بہت عام ہے جولوگ دینداری کے مدتی ہیں نمازوں کے پابند ہیں ہجدگذار ہیں وہ بھی اس گناہ ہیں جتلا رہتے ہیں ۔ کس کا بہن کے گھر آ تا جاتا نہیں ، کوئی بھائی ہے روشا ہوا ہے ۔ کوئی بچاہے تا راض ہے ۔ ایسے لوگ بھی ہیں جتلا رہتے ہیں ۔ کس تعلیقات میں تعلیقات کے ساتھ گذارہ نہیں کر سکتے ہیں ایجھے تعلیقات رکھ سکتے ہیں گراہنوں کے ساتھ گذارہ نہیں کر سکتے ۔ معمولی ہی باتوں کی وید سے قطع تعلی کر ہیشتے ہیں ۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ آ بھی کے تعلیقات درست رکھے جا تھی آیک دوسرے سے جو تصوراور کو تاتی ہوجائے اس سے درگذر کرتے رہیں اور صلہ رکی کی فضیلت اور دنیادی داخروی منفعت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں حضرت عقید بن عامر رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ ہیں نے رسول اللہ عقیقہ ہے ملاقات کی اور آ ہے کا دست مبارک پار کر کرخ می کیا کہ یا رسول اللہ ایجھے فضیلت والے اٹھالی بتا دیجئے آ پ رسول اللہ عقیقہ ہوگئی ہو جائے ہوگئی تہمارے میں تعلیق میں خوادر جو تھی بین نہ دے اسے دیتے رہواور جو تھی تھی گھی کر سے اس سے تعلیق میں کی طرف دھیان نہ دو) اور آیک روایت میں نے کہ آ پ نے یوں فر بایا ' وَاعَفْ عَنَ مُن ظُلَمَک ' ' (جو تی من کے کہ آ پ نے یوں فر بایا ' وَاعَفْ عَنَ مُن ظُلَمَک ' ' (جو تھی تم برظام کر سے اسے صور اس کے تعلی اسے معاف کی دور) (الترغیب والتر بیب صفی ۱۳۳۳)

جوشی یوں کہنا ہے کہ دشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو بیں بھی کروں گاایے اضفی صلد رحی کرنے والانہیں دونو بدلہ اتار نے دالا ہے ۔۔ مفترت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آنخضرت سرور عالم بھی نے ارشاد قرمایا کیعلق جوڑنے والا دونہیں ہے جو بدلہ اتار دے بلکہ تعلق جوڑنے والا دو ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحی کا برتا ؤکیا جائے تب بھی وہ صلہ رحی

كر \_\_ ( ميج بخارى صفية ٨٨١: ٢٠)

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ آنخضرت سرورعالم اللہ نے ارشاد قرمایا جو محض اللہ پراور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہووہ مہمان کا کرام کر ہے اور جو محض اللہ پراور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہود وصلہ دمی کرے اور جو محض اللہ پراور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہودوا مجھی بات کرنے یا خاموش رہے۔ (صبح بخاری صفحہ ۸۸۹:۲۲)

الله تعالی تم بر تکران ہے:

عرفر بایان الله تحان عَلَیْکُمُ رَقِیْداً باشرالله تعالی تبارے اوپر تحران ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو تبارے سب اعمال کی خبر ہے۔ تبہارا کوئی عمل خبر یا شراس کے علم سے باہر خیس وہ اعمال کے

بدلے بورے دیدے گائی جی تقوی کے مضمون کو دوسرے الفاظ میں وہرا دیا ہے۔ جوذات پاک خالق اور مالک ہے

جے برعمل کاعلم ہے جو خلوتوں اور جلوتوں کے تمام اعمال کو جانا ہے اس سے ڈرنا ایمان کالازی تقاضا ہے۔

اموال بتامیٰ کے بارے میں تین جھم: پھر تیبوں کے اولیا مؤتم دیا کہتم ان کے مال ان کودے دواور ایجھے الک کورے دواور ایجھے مال کورے دواور ایجھے مال کورے مال سے تبدیل نہ کرو۔ اور اینے مال ان کے مالوں میں ملا کرنہ کھاجا واس میں تین باتوں کا تھم فر مایا ہے۔

یا می کے اموال و ہے دو ۔

ادل یہ کہ جو پتم ہے تہاری پرورش میں ہیں ان کے مال جو انہیں میراث میں ہیں ان کے مال جو انہیں میراث میں میں یا کسی نے انہیں ہرکر دیے ان کے بالغ ہونے تک ان کے مالوں کو تحفوظ رکھوا در بقد رضر ورت ان کے مالوں میں ہیں ہر کر رہ ہیں جب وہ بالغ ہو جا کیں تو ان کے مال ان کے میر دکر دو ۔ ایسا نہ کرو کہ جب وہ بالغ ہوجا کیں تو ان کا مال بلا وجا پی تھو بل میں رکھے رہوا وران کو دینے ہے شخ کر دو ۔ اسباب النز دل صفح ۱۳ میں ہے کہ یہ آتے ہی خطفان کے ایک میں میں ایک بیتم بی تھے تھا جو اس کے بھائی کالڑکا تھا۔

آ ہے بی خطفان کے ایک محف کے بارے میں نازل ہوئی اس کی پر درش میں ایک بیتم بی تھا جو اس کے بھائی کالڑکا تھا۔

جب بیتم بالغ ہوگیا تو اس نے ابنا مال طلب کیا ۔ بیچا نے اس کا مال میر دکرنے ہے انکار کر دیا اس پر دوتوں میچا بھینے نی اکرم سیا تھے کی خدمت میں حاضر ہوئے جس پر ہے آ ہے تازل ہوئی بیچا نے جب بی آ یہ کی تو کہا کہ ہم اللہ ورسول کی اطاعت کرتے ہیں اور بزے گناہ سے بناہ ما گلتے ہیں یہ کہا اور چیم کا مال اس کے حوالے کر دیا ۔

اطاعت کرتے ہیں اور بزے گناہ سے بناہ ما گلتے ہیں یہ کہا اور چیم کا مال اس کے حوالے کر دیا ۔

یتامی کے ایجھے مال کو برے مال سے تبدیل نہ کرو:

تہدیل نہ کرواس کا مطلب یہ ہے کہ پتیم بچ جو تباری پرورش اور گرانی میں ہیں جن کا مال تبارے بعضہ میں ہاں کے ایکھے

مال کوخودا پے جھے میں اور اپنا کھنیا مال کو اس کے عاض اس کے صاب میں لگا کر حساب پورا نہ کردو۔ اپنی اولا دکی خاطر لوگ جیم

کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ انچھی جائیدا اور انچھا مال جو تیمیوں کی ملکست ہوا سے اپنا بنا کرا ہے نام رجسٹری کروا لیتے ہیں

اور چتیم بچوں کو گھٹیا مال دے دیتے ہیں۔

اوربعض مفسرین نے لا فَعَبَدُنُو اللَّغِبِيْتُ بِالطَّيْبِ ۖ کابِهِ عَنْ بِعِی بِنَا یَا ہِ کہا ہے طال مال کوجھوڑ کرتیہوں کا مال شکھا جا ؤجن کا کھانا تمہارے لئے حرام ہے۔اگر ابیا کرو عربو طیب کوچھوڑ کر خیانت کرکے دومرے کا مال کھانے والے بین جاؤے۔اور بیدمال جونکہ تمہارے لئے حرام ہوگا اس لئے طبیث ہوگا، یہ حتی بھی لفظ قرآنی ہے بعید نہیں ہیں۔فلاہر ہے کہ جب اپنا گھٹیا مال یتیم کے حصہ میں لگا کراس کا چھا مال لے لیما حرام ہوتو یہ تو بدوجہ اولی حرام ہوگا کہ ان کا مال بالکل ہی بلا بدل کے کھالیا جائے۔

تنائی کے مال کواہتے مال میں ملا کرنے کھا جاؤ۔

المفوالی کم (اور چیموں کے مالوں کواہتے مال میں ملا کرنے کھا جاؤ) چیم ہے جن لوگوں کی پرورش میں ہوتے ہیں ان میں جن کا مزاح خیانت والا ہوتا ہے ایس کی ساتھ ملا کرنے کھا جاؤ) چیم ہے جن لوگوں کی پرورش میں ہوتے ہیں ان میں جن کا مزاح خیانت والا ہوتا ہے ایسے لوگ مختلف طریقوں اور قد ہیروں سے بیٹیوں کے مالوں کواہت مالوں میں مشتر کہ مالوکھا جاتے ہیں کہ گھر کی مشتر کہ ضرورتوں میں مشتر کہ مال خرج ہیں اور یہ میں اور یہ میں اور یہ میں والوں میں مشتر کہ مال خرج ہیں اور یہ میں ایس کے مال خرج ہوا اور اس کے مال میں سے مشتر کہ ضروریات میں موجوں کے بیٹ خرج ہوا ہور اس کے مال میں سے مشتر کہ مشروں کے بالغ ہونے سے پہلے بی ان کے مال کو دو مروں پر کہنا خرج ہوا ہونے سے پہلے بی ان کے مال کو دو مروں پر کہنا خرج ہوا ہے تام میں یا بی اولا د کے تام میں ایک اولا د کے تام میں ایک اولا د کے تام میں گھوا د سے جیں کہر جب وہ بالغ ہوجا تا ہے توا سے اپنے مال میں سے ذرا

فا كره: ينتم بچوں كا كھانا اپنے كھانے میں ملاكر نكانے كے بارے میں ضروری ہدايت سوره بقره كى آيت وَيَسْفَلُو ذَكَ عَنِ الْيَسْعَى كَاتْفِير مِي كَذَر يَكِي بِ (دِيكِمُوانُوارالبيان صَفِي ٢٠٠٤) و بال ملاحظة كر لى جائے۔

آخریں فرمایا اِنّهٔ مکان مُحوّماً کَبِیُوا ۖ (لین پتیم کے مال میں خیانت کرنا ہوا گناہ ہے) ہرامانت داری کی خلاف درزی گناہ ہے لیکن یہال مستقل طریقہ پریتیم کے مال میں خیانت کرنے پر تعبیه فرمائی اور صرف یمی نہیں فرمایا کہ گناہ ہے بلکہ بیفر مایا کہ ہوا گناہ ہے جولوگ بیمیوں کے مالوں کے عافظ دستولی ہیں بوری آ بے کو ہار ہار پر حیس۔

# وَإِنْ خِفْتُمُ الْأَنْفُيْ طُوا فِي الْبَاتَلَى فَالْكِنُوا مَا طَابَ لَكُمْ قِنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَتُلْكَ

ادراكرتم كوذر بوكر تيمون كربار يدين العماف شكر سكو مي ان مورق سد كان كراد جوفور تي تم كويند بول ددوه تين تمن،

وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفَاتُمُ الْاِتَعُنِ لَوْا فَوَاحِدَةً اوْمَامَلَكَ ايْمَانَكُوْ ذَلِكَ ادْنَى اللَّا تَعُولُواهُ

چار جارسوا گرتم کوزرو کرانساف ندکر سکو کے ایک می اورت سے لگاح کراو، یاان اوغ ایل براس کرو جرتبهادی فکیت مول - بداس سے قریب تر ہے کہ تم زیادتی ذکر و

# یلیم بچیوں کے نکاح کرنے کے بارے میں ہدایات

قضعه بیر است کامضمون سیحے سے پہلے سب نزول ذہن نظین کرلینا چاہیئے تغییر درمنتو رسنی ۱۱۸: ج۲ میں بخاری وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ عروہ بن زبیر نے حضرت عاکش سے اس آیت کے بارے علی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری میمن کے بینے اس آیت عیں الی بیتم بچیوں کاذکر ہے جن کا باپ فوت ہوجاتا تھا اور جو مال میراث میں ملتا وہ اس بچی اور اس

كون كالمال مشترك موتاتها يستشيم كرنالازم تها\_

اوریہ می سیم خرمایا کداگران بیٹیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے علاوہ اپنی پہند کی دوسری مورتوں ہے

انگاح کرلیں۔ دوسری محدتوں سے نکاح کریں گے تو چونکہ وہ خودسوج ہجے والی ہوں گی اور پہلے سے ان پر قابور ہوگا تو حسب منشا
جتنا مہر چاہیں گی محرر کرائیں گی کیونکہ ان پر کوئی دباؤنہ ہوگا ، اگر کوئی مخص بیٹیم لڑک ہی سے نکاح کرتا چاہو درم اس کو پورا پورا وراد رے

تو یہ می درست ہاتی گئے وَ اِن جفت مُ اللّا تقیسطواً فرمایا ، بیرتفیر درمنثور ہیں بحوالدا بن جریر و غیر و دعز سے ما تشریفی اللہ عنبا

اللہ میں ہے تو جس کی سر پر تی ہیں کوئی بیٹیم لڑک ہے اور وہ مالدار بھی ہے تو جس کی سر پر تی

می ہے وہ اس سے مال کی وجہ سے نکاح کر لینا تھا گیا ہے وہ کہ جی طور پر اے پہند نہی اس کے اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا

سبب نزول کے جانے ہے معلوم ہوا کہ یتیم لڑکیاں جوصا حب ال ہوتی تھیں ان نے نکاح تو کر لیتے تنے کین ان سے اسلوک اچھاندر کھتے تنے اوران کومہر بھی اثناند دیتے تنے۔ بھنا ان کو اور جگہ ہے ل سکن تھا۔ لبندا ان کو بھم دیا کہ اگر تمہیں بیڈر ہوکہ یتیم بچوں کے بارے بھی انصاف نہ کرسکو ہے تو دوسری جورتوں ہے نکاح کراہ جو تہیں بہند ہوں۔

جارعورتوں سے تکاح کرنے کی اجازت اورعدل کرنے کا عکم: اورساتھ ہی ساتھ عورتوں کی تعداد کے بارے میں بھی ارشاد فرمادیا کہ جو عورتیں پہند ہوں ان میں ہے دودو، تین تین، جارجا رہے نکاح کر سکتے ہواورا کر بیڈر ہو کہان میں افساف ندکر سکو گے تو ایک بی عورت سے نکاح کر سکتے ہو۔

اس اجمال کی تنصیل ہے کہ اول تو ہر خص کو بیک وقت دویا تمن یا جار کورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی اور فر مایا کہ جو مہیں اچھی گئیس ان سے نکاح کر لوایک سے ذاکد نکاح کرنا جائز ہے۔ فرض اور واجب نہیں ہے اور جائز بھی اس شرطی ہے کہ جسٹی ہویاں ہوں ان سب کے درمیان عدل وانصاف رکھے قلبی تحلق پر تو مواخذہ (گرفت ) نہیں ہے کہ یہ اختیار کی چیز نہیں ۔ البتہ اختیار کی چیز میں عدل نہ کیا تو گرفت ہے۔ معزت ابو ہریر تا ہے روایت ہے کہ رسول الشہ اللہ اس اس اس اور وہ تیا مت ارشاو فرمایا کہ جس محض کے باس دو مورتیں ہوں اور وہ ان دونوں مورتوں کے درمیان عدل یعنی برابر کی نہ کرتا ہوتو وہ تیا مت کے دان اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلوگرا ہوا ہوگا ، جنتی راتیں ایک کے باس دے آتی ہی راتی وہ مری کے باس

رئے تقسیم جس طرح ماہے کرے اس کے اختیار میں ہے۔ (مفلوة المسائع صفحہ عند از ترزی وغیرہ)

بہت سے لوگ ہیں۔ زیادہ ہونے کی وجہ سے یا خواہ تو اہشوق میں آگر یا پہلی بیوی پرانی ہوجائے کی وجہ سے یا تی بیوی کے مالدار ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ لیکن پھر برابری نیس کرتے اور کسی ایک کے ساتھ ظلم وزیادتی ہمی کرتے دہے ہیں بیشر عام ہے۔ اگر کسی کو برابری پر قدرت نہ ہوایک ہی بیوی رکھے تا کے ظلم وزیادتی سے محفوظ رہے۔

پھرآیت کےخاتے پرفرمایا: هنگ اُهنی اَلَّا تَعُولُوْا ﴿ بِياسِے قریب تربے کرتم زیادتی تدکرہ) یعن نکار کے بارے میں جوتنصیل اوپر بیان کی گئی ہے اس کےمطابق عمل کرو گے توظلم وزیادتی ہے محفوظ رہ سکتے ہونہ کورہ بدایات پ عمل کرناظلم سے بچانے کے لئے بہت زیادہ قریب ترہے۔

غیزا ن بن سلم ثقفی رضی الله عند نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پاس دی عور تی تھیں۔رسول الله علی نے ارشاد فر مایا کہ جار کور کالواور باتی کوچھوڑ دو (رواہ این ماجہ فی کتاب الطلاق)

باند بول سے جماع کرنے کی اجازت : پر فرمایا آؤ مَا مَلَکْتُ اَبُمَانُکُمُ لین انساف پر قائم نده مینی کصورت میں ایک یوی پراکتفا کرو۔ یا پھران باند بول ہے گذارہ کروج تھاری ملکیت میں جی باندی جو باندی جو اس ہے بھی بی ملکیت میں جو باندی جو اس ہے بھی بی ملکیت میں جو باندی جو اس ہے بھی بی ملکیت میں جو اس سے بھی بی میں میں اس کے ان سے حقوق بیوی والے حقوق نہیں جی اگری باندیاں ہوں تو ان سے جاع کرنا تو جائز ہے لین چونکہ جماع باندی کا حق نہیں اس کے ان کے درمیان رائمی تقسیم کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ البت بسب ملکیت ان کے کھلانے بلانے اور بہنانے کے جوحقوق جی دوا بی جا جس بیں۔

جو کافر عور تیں قید میں آ جاتی تھیں ان کو باہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھالبغا وہ ان کی ملکیت ہو جاتی تھیں اوران سے محمریار کی خدمت لینے کے علاوہ جماع کرنا بھی جائز تھا۔اس کے جائز ہونے کی بھی پچھٹرطیں ہیں۔ جو کتب فقہ میں کھی گل ہیں۔ بائدی سے جواولا دہو جاتی تھی وہ تابت النسب ہوتی تھی اور وہ اولا د آ زا دہوتی تھی اور جس بائدی سے اولا دپیدا ہوتی وہ بائدی آتا کی موت کے بعد آزاد ہو جاتی تھی تغصیلی احکام کتب فقہ میں ندکور ہیں۔

کافر قید یوں کوغلام یا ندی بنائے بیس حکست: جب سلمان جادکر نے قتو جن کافروں کوقید کرایاجا تا ان میں مرد بھی ہوتے تھے اور تورخیں بھی۔ امیر المؤمنین کو اختیار تھا کہ ان کو جاد کرنے والوں بیں تقسیم کرد ہے جب ان ان کا بینا بنی قدی تقسیم ہوجاتے تھے وان کی ملیت بیں آ جاتے تھاس کئے ان کا بینا بنر وخت کرنا جائز تھا اور بینالی کفر کی امرا ہے ہوں ان بھی موجاتے تھے وان کی ملیت بیں آ جاتے تھاس کئے ان کا بینا بنر وخت کرنا جائز تھا اور بینالی کفر کا اور تھی ہوں کے وارالاسلام بھی رہیں کے وسلمانوں کے اسلامی معاشرہ سے مائوں ہوں گے اور اسلامی کا بین ہوں کے امرا میں مقار ہوں کے اور اسلامی کا بین ہوں کے جب ان کو جائے ہیں پر تقسیم کردیا تو ان کی توت بھی ٹوٹ بی جس سے بعادت کا اندیشر تھا اور بیت المال پر ان قد ہوں کے کہار نہ بڑا ان کو جائے ہیں ہوں گئے تو بعاوت کا بھی خطرہ تھا۔ آ پس بھی مشورہ کرتے رہتے اور وارالحرب سے تعاقات پیدا کر کے دارالاسلام بیں فساد کا باعث بن جاتے اور بیت المال کوروز اندان کو کوں پر بھاری رقم خرج کی برقی ۔ دومری طرف مجانم بین کو فع ہواان کو کام کا ج کرنی برقی ۔ دومری طرف مجانم بین کو فع ہواان کو کام کا ج کرنی دارالاسلام بھی قدر دین کا کوروز اندان کو کوں پر بھاری رقم خرج کے اس لئے ان کو کھلانا بابانا بھی تا گوار نہ ہوگا۔ رسول الشریک کے نے دار الرائی کے جو نظام تھارے اور اس سے میا کہ جو نظام تھارے اور دو کھی ہواوں کو کا موار اندی بھی سے بھی بہتا ہواں کے مناسب اور موافق ہو سے اس کے ان کو کھلانا بابانا کھی تا گوار نہ ہوگا۔ رسول الشریک کے دوراک کی اندیک کو تو دورالشرکی کو دوروز کو دورالشرکی کو تو دورالشرکی کو تو دوراک کی اندین کردی کے دوروز کو دوراک کی اندیک کو تو دوراک کی دوروز کو دوراک کی دوروز کو دوراک کی اندین کو تو دوراک کی دوروز کی کھی سے تو بہتے ہواور ہو دوروز کھی کھی کے دوروز کی تھی سے تو بہتے ہواور ہو دوروز کو دوراک کھی دوروز کھی ان کو تو کو دوراک کی دوروز کو دوراک کی دوروز کی تو دوروز کو دوراک کی دوروز کھی دوروز کی دوروز کی تو دوروز کی دوروز کی دوروز کھی کے دوروز کی دوروز کی دوروز کی دوروز کی دوروز کی دوروز کی تو دوروز کی دوروز کو دوروز کی دوروز کی دوروز کی دوروز کی دوروز کی دوروز کو دوروز کو کو کی دوروز کی د

مطلب سے کے جب تمہارے احوال کے موافق اور مناسب نہ ہوگا تو خواہ تخواہ اس کی مار پیٹ کی طرف بھی طبیعت چلے گی اور کھلانے پلانے میں بھی کو تا بی ہوگی اے بچے دو مے تو انشاء اللہ تعالی دوسری چگہ اس کے حال کے مناسب ل جائے گی جب غلام ای کھانے میں سے کھائے جو کھر والوں کے لئے پکایا گیااورای کپڑے میں سے پہنے کا جودوس کھروالے پہنتے بیں ادراس کے علاوہ رواداری ، دلداری اور حسن معاشرت کے مظاہرے اس کے سامنے آ کمیں گے تو حسن وخو بی کے برتا کہ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اجنی محسوس ندکرے گااور دفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے کے قریب تر آ جائے گا۔

اسلام کی تاریخ بھی بڑے بوے محدثین ایسے معرات گذرے ہیں جوغلام تھے۔ باباتد ہوں کی اولا و تھے۔ صدیت کی کتابوں بیل غلاموں کے ساتھ مست معاشرت کے ساتھ گذارہ کرنے اور ان کے حقوق کی جمہداشت کرنے کے بارے مفصل ہدایت موجود ہیں۔ آنخضرت سرورعالم بیلے نے اپنے مرض الوفات بیں بار بار یہ فرمایا الصلوفة وَمَا مَلْکَتُ اَیْمَانُکُم (ثم نماز کا دھیان رکھنا اور جو تمہارے غلام او رباندیاں ہو ان کے حقوق کی تکہداشت کرتا) (رواہ احمد صفی ۱۸ نے سے ووٹ کے متحصب جابلوں نے اعتراضات کا نشانہ بنار کھا ہے۔

قا کرہ کمبران علام اور بائد ہوں کے جواد کام بیان ہوئے بیسب اب ہی مشروع ہیں، کوئی ہی تھم منسوخ نہیں ہو کے بیسب اب ہی مشروع ہیں، کوئی ہی تھم منسوخ نہیں ہو کی سکن اس دور بیس سلمان غلام اور بائد ہوں ہے اس لئے محروم ہیں کداول تو اللہ کے لئے جہا ذمیس کرتے اور جوکوئی جنگ ہوتی ہے وہ دشمن کے اشارہ ہے ہود شمنوں نے مسلم حکومتوں کوا بیسے معاہدوں میں جکڑر کھا ہے جن کی وجہ ہے وہ قید یوں کو غلام اور بائد یال نہیں بنا سکتے ، غلام اور بائد یال جو بہت بزی فعت اللہ تعالی نے مسلمانوں جو بہت بزی فعت اللہ تعالی نے مسلمانوں کو دی تھی کہ کھر کھر ان کے بائد یال اور غلام ہوں ان سب سے بیسر محروم ہو مجے ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو وہ ہے جھڑا ہے اپنے دین پر چلائے اور اپ یا کال پر کھڑ اہونے اور اصول شریعت کے مطابق جہاد کرنے کی وشعوں کے بینچے سے چھڑا ہے اپنے دین پر چلائے اور اپ یا کوئل پر کھڑ اہونے اور اصول شریعت کے مطابق جہاد کرنے کی تو فیق عطافر مائے (آئین)۔

# نو کرانیاں باندیاں نہیں ہیں ان سے جماع کرنا حرام ہے اور آزادلا کے اورلا کی کوفر وخت کرنا بھی حرام ہے

وہ با ندیاں جن سے جماع کرنا جائز ہے وہ وہ قاقیدی ہیں جو جہاد کے موقع پرلائے گئے ہوں اور جنہیں امیر المؤمنین نے مجاہدین میں تقسیم کردیا ہو۔ اس کے سوا ابتداء کسی مردیا عورت کو غلام باندی بنانے کا کوئی راستہ نہیں ۔ گھروں میں جو فوکرانیاں رکھ لینے ہیں، یہ باندیاں نہیں ہیں ان سے پردہ بھی واجب ہاور ان سے جماع کرنا بھی ای طرح حرام ہے جس طرح دوسری عورتوں سے جماع کرنا مرائی کے ماں طرح دوسری عورتوں سے جماع کرنا سرایا ذنا کاری ہے اس کو خوب بجھ لیاجائے ،اگر کسی لاکی کے ماں باپ لاکی فروخت کرد ہیں ایمیں سے افواکر کے کوئی لاکر زیج دے یا کوئی عورت خودسے کہددے کے میں باندی بن کر رہوں گی اس طرح سے وہ مرقی باندی بن کر رہوں گی اس طرح سے وہ مرقی باندی بن کر رہوں گی اس

كيسي عورتول مع فكاح كياجائ فأنكِعُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ في افظ طَابَ فرمايا

یہ خوبی پہتری اور عمدگی کے معنی عی آتا ہے اس کا تر جمد یہ کیا گیا ہے کہ جو تورشی تہیں پہند ہوں اس سے نکار کراو پہند آنے

کے اسباب عی حسن و جمال بھی ہے۔ مال بھی ہے اور دین داری بھی ہے۔ خوش خلتی بھی ہے اور بہت سے اوصاف ہیں جو

عورتوں میں ہوتے ہیں۔ آیت کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ خوبی والی تورشی تلاش کرنا فلاکا م نہیں ہے بلکداس کی اجازت

ہے اگر حسن و جمال کود کھا جائے تو یہ بھی جائز ہے البت و چھار کوتر جے ویٹی چاہیے۔ حضرت او ہریرة رضی اللہ عند نے بیان فرمایا

چار چیزوں کی دجہ سے عورت سے نگار کیا جاتا ہے اس کے مال کی دجہ سے اس کے صاحب مرتب ہونے کی دجہ سے (شخصی

حیثیت کی دجہ سے مورت سے نگار کیا جاتا ہے اس کے مال کی دجہ سے اس کے صاحب مرتب ہونے کی دجہ سے (شخصی

حیثیت کی دجہ سے کورت سے نگار کیا جاتا ہے اس کے مال کی دجہ سے اس کے طب تو دین والی کو حاصل کر کے کامیاب

عوجا، اللہ تیرا بھلاکرے (رواہ مسلم صفح ۲۳ سے ۲۰۱۲)

ا مجھی ہوی کی صفات: ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ تخفرت سرورعالم علی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری تھے کی چیز ہے اور دنیا کے منافع میں سب سے بہتر چیز نیک عورت ہے (رواہ مسلم صفحہ ۲۵، ج۱) حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عند آنخضرت سرورعالم علی کے کابیار شاد محی تقل فرماتے ہیں کہ بہتر عور تمیں جو اونٹوں پر سوار ہیں (عرب عور تمیں) قریش کی اللہ عند آنخضرت سرورعالم علی کابیار شاد میں ہوتی ہیں اور شوہر کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہیں (رواہ البخاری صفحہ ۲۷ کے بی جو بچوں پر بہت زیادہ شفی ہوتی ہیں اور شوہر کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہیں جد جو چیزیں بندہ صفحہ ۲۷ کے بیا کہ اللہ عند سے دوایت ہے کہ نی اکر مہلے نے ارشاد فرمایا کرتھ کی کے بعد جو چیزیں بندہ کو حاصل ہوں ان جی نیک ہوئی۔ بوری کے اوصاف بیان فرمائے:

ا۔ اگراہے تھم دے تو فر مانبرداری کرے۔

۴۔ اوراس کی طرف دیکھے تواسے خوش کرے۔

۳۔ ادر شو ہر کوئی قتم کھائے (جو تورت کے ٹل کرنے سے متعلق ہو شلا یوں کے کہتم فلاں کام ضرور ضرور کردگی) تو اس کی قتم یوری کرے۔

٣ ۔ اورا گرمٹو ہر کہیں چلا جائے تو اپنی جان اور شو ہر کے مال میں خیر خوا ہی کرے ( رواہ این ماجہ سخیۃ ١٣١)

جس طرح عورتوں میں دینداری کو کھ کرنکاح کرنے کو ترج دینی چاہئے ای طرح لڑکیوں کے لئے مرد بھی نیک دیکھنے چاہئیں جعزت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول النفظائی نے ارشاد فربایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا مختص پیغام بھیجے جس کی دینی اورا خلاتی حالت تہمیں پہند ہوتو اس ہے تکاح کردد۔اگر ایسانہ کرو کے تو زمین میں بوا فتنہ ہوگا اور (لمبا) چوڑا فساد ہوگا (رواہ التر مذی سخے ۲۰۷: فی ابواب النکاح)۔

نكاح كرما شرى ضرورت بي فارد من المان كاح البان كاخروريات من بي بالله تعالى شاند فرد من عورت كى اور عورت من مردكى خوابش ركمى برية خوابش فطرى اور طبعى بالنس اور نظركو باك ركمن كالي الى كى

ضرورت ہے۔سنن تر فری (اول کتاب النکاح) میں ہے کدرسول اللہ اللے نے ارشاد قربایا کدچار چیزیں پیغیروں کے طریقے میں ا۔ حیاء ۲ فوشیو لگا ،۳ دسواک کرنا ،۲ د نکاح کرنا۔

ے نکاح کے رہنا کوئی کمال اور ویزاری کی بات نیس ہے۔ فرمایارسول الشفای نے کہا ہے جوا نوائم میں سے جے تکاح کرنے پر فقدرت ہو تکاح کرنے پر فقدرت ہوتکاح کرنے ہوئکہ کہ کے ونکہ وہ نظر کو پہت رکھنے والا ہے اور جے نکاح کی قدرت نہووہ روزے رکھے کے ونکہ اس سے شہوت دب جائے گی (رواہ ابخاری سفیہ ۵۸ ہے: ۳۰)

قوت مرواند آئل کرنے کی مما لعت: آگر فکاح کرنے کاموقع نہ گئے تو قوت مردانہ تم کرنے کا اجازت نہیں البتہ عارضی طور پراور بعقد رضرورت روزے دکھ کرشہوت کود بائے بعض مجابر رضی الله عظیم نے نصی ہونے اور قوت مردانہ ذاکل کرنے کی اجازت ما تکی تو آئے تحضرت سرورعالم میں گئے نے ارشاد فرمایا لیس مینا مَن حَصْبی وَ آلا احْتَصَنی اِنَّ حَصَاءَ اُمْتِی الصِّبامُ لیس مِنا مَن حَصْبی وَ آلا احْتَصَنی اِنَّ حَصَاءَ اُمْتِی الصِّبامُ لیس مِنا مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن کِس کِروزے دکھا کریں۔ (رواہ فی شرح الدیکا فی مشکل و المصابح صفی 19)

نکاح کرنے میں دینی، دنیاوی بہت سے منافع ہیں مرد کوسکون کی جگہ ٹی جا کام کاج کر کے تعکاما ندہ آکر اس کا شعکانہ کیڑ لیتا ہے جے سورت اعراف میں لیک شکن الکیفا سے تعبیر فر مایا اور کورت کو بھی اخرا جات کی طرف سے احمینا ہو جاتا ہے اسے کمانا نہیں پڑتا پر دہ میں محفوظ دہ تی ہم دو خورت دونوں کی حیثیت اور شخصیت بن جاتی ہے کھریا دوالے آل اولا دوالے کہلاتے ہیں چر جواولا دہوتی ہے اس سے دل خوش ہوتا ہے بچل کو کھلانے پلانے بہنائے سے سرت کی لہریں دوئر جاتی ہیں اور اس اولا دکو جب و میں اور علم و بن پر ڈالا جائے تو آخرت میں بھی دفع درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے اسلام کے احکام فظرت انسادیہ کے موافق ہیں ۔ انسانی خواہشوں کو اسلام نے ختم نیس فر مایا بلکدان کی حدود مقرر فر مادی ہیں اور متعلقہ احکام کی تعلیم و نے کران کا یا بند بنا دیا ہے۔

# وَاتُواالنِّسَاءَ صَلُ فَتِهِنَّ نِعَلَةً \* فَإِنْ طِبْنَ لَكُوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ فُ نَفْسًا

اور تم عورتوں کو ان کے مبرخوش دلی کے ساتھ اوا کروہ وسو اگر وہ تمبارے لئے اس جس سے منس کی خوش سے بچھ چھوڑ ویں تو اس سے

## نَكُلُونُهُ هَيَنِينًا مَرَيْثًا ۞

مبارك طور برخوشكواري كيرما تعدكما تو

# عورتول كےمبراداكرنے كائتكم

شربیت مطبرہ میں عورت کی ایک حیثیت ہے جب کوئی مرداس سے نکاح کرے تو اس کا مہر مقرر کرے

تفسير:

اورجس قدرمهر پرده داخی ہوائے مہر پرنکاح ہوگا،مبر کی مقدار مقرر کرنے کے لئے اس پرزبردی نہیں کی جاسکتی پھر جب مہر مقرر کردیا تو اس کا دوا کرنا فرض ہے، اور مرد جب تک مہرا دانہ کرے بیوی کا قرض دار دہے گا اگر عورت پورام ہریا پکھ دھہ معاف کردے یا پکھ دھسہ لینے کے بعد واپس کردے تو اس کور کھ لینا جائز ہالبتہ اس میں ایک شرط لازم ہے اور وہ یہ کھورت نے جو پکھ دیا ہو یا معاف کیا ہو وہ اس نے طیب نفس کے ساتھ دیا ہو،طیب نفس کا معنی ہے ہے کہ اچھی طرح خوب خوشی ہے دل کی گہرائی ہے دیدے یا معاف کردے اگر زبردی معاف کر دالیا یا تکھوالیا یا دھوکردے کرد سخط کرا کئے یا انگو فھا لگوالیا تو خواہ اس کی وجہ ہے دیا وی عدالتوں بیں دعویٰ نہ کر سے لیکن اس کا حق باتی رہے گا۔اور آخرت بیں اداکر نا ہوگا۔

وہ مُعافی معتبر ہے جوطیب نفس سے ہو: ترآن مجیدیں مہر چوڑنے کو جوطیب نفس کے ساتھ مشروط کیا ہےاں میں سے بتایا ہے کہ جب تک بچ مج اندر کے جذبات سے بلاد ہا دُاور بلاا کراہ معاف نہ کیا گیا ہواں وقت تک معاف نہ مجماحائے، بغیرطیب نفس کےمعاف مجھ لیناغلا ہے۔ طیب نفس کالفظ استعال فر مایا طیب قلب نہیں فر مایا اس میں سیا نکتہ ہے کہ انسان جب سوینے بیٹھتا ہے تو بہت کچے سوچ کر فیصلہ کرتا ہے اس سوچ بچار میں آئندہ حالات کے پیش نظر نفع نقصان كافيصله كرنايز تا ہے۔ رشوت دينے والے سوچ سجو كرجان بوج كررشوت ديتے جي اور سجھتے جيں كہ بيس رويے ديں کے تو سورو پے بچیں گے بیقلب( دل) کااورد ماغ کا کام ہے۔لیکن نفس جمعی بھی ا نباحق چھوڑنے یا بے جگہ پیہ خرچ کرنے کو تیارند ہوگا۔ جب شوہر بوی سے مہرمعاف کرواتے ہیں تواسے پہ بھی نہیں ہوتا کداگر میں معاف نے کروں تو کتے نوٹوں کے مگڑے میری ملکیت میں آئیں مے اوران کے خرج کرنے کے بارے میں مجمعے بورا بوراا فقیار ہوگا۔ دوسری بات بہے کہ جب معاف کرانے کتے ہیں تو وہ دورتک سوچتی ہے کہ میں نے اگر معاف تدکیا تو شو ہرکونا گواری ہوگی۔اور بیناراض ہو گیا تو کہال جاکررہول گی۔ مال باپ کب تک سہاراویں گے، جمائی بمیشدر کھنیں سکتے الی با تیں سوچ کراوریہ بھے کر کے ملتا تو ب حمیں لاؤ معاف ہی کردوں ،لبذا اوپر کےول نے معاف کردیتی ہیں۔شرعا بدد لی کی معافی کا کوئی اعتبار نہیں ،زبردی برہی نہیں ہے کہ کی سے ذیدا مار کر چھین لیاجائے جو بھی چیز بدولی کے ساتھ لی جائے وہ لینے والے کے لئے طال نہیں ہوتی ۔آیت شریفہ میں میرکی معانی یا بخشش کے بارے میں فرمایا کہ طبیب نفس ہے دے دیں تو کھالواور حدیث شریف میں قاعده كليد ك طور يربيقانون بتاديا كمالًا لا تَطْلِمُوا الَا لَا يَجِعلُ مَالُ امْرِىء ِ إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ عِنْهُ (خروا رَحْلَم نَدَرُو. خبردار كم فخص كامال علال تبيس بي محراس كفس كي خوشي كساته ) (مشكلوة المصابع صفيه ٢٥٥)

بہت نوگ دومرے کامال نے لیتے ہیں و دلحاظ میں یا کسی تم کے دباؤیں کو تیس کی تااورا ندرے تلما تارہ جاتا
ہاں کی خاموثی سے حلال بچے لیتا تلا ہے اس طرح مال لے لیتا حرام کھانے ہی کے درجہ میں ہے۔ بعض لوگ خات میں
سکی کی چیز نے لیتے ہیں۔ پھروا پس نہیں کرتے اور جس کی چیز ہے وہ دل سے راضی نیس ہوتا اس طرح سے کسی کا مال لے لیتا
حرام ہے۔ فرمایا رسول الشفائی نے آلا با اُحدُ اُحدُ کُم عَصَا آجِیْدِ لَا عِبا جَادًا فَمَنْ آخَدُ عَصَا آجِیْدِ فَلْبَوْدَهُ
اِلْیُورْتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی الا می اس طرح سے نہ لے لے کد (فاہر میں) دل کی ہواور دل سے واقعی طور پر لینے

کاارادہ ہو جوض اپنے بھائی کی لاٹھی لے لیو واپس کردے ( ناٹھی کو بطور مثال کے فر مایا چونکہ میں معمولی چیز ہوتی ہے، ہر حیوثی یوی چیز کا بھی تھم ہے( مفکلو ۃ المصابع صفحہ ۲۵۵)

آ ٹریس بے جوفر مایا فینگلو فی مغیناً مویناً اس معلوم ہوا کہ جو چیز خوش و لی سے دی جائے اس کا کھانا مبارک بھی ہوگا اور خوشکوار بھی ہوگا۔ ول بی فرحت بھی ہوگی اور خو لی کے ساتھ جسم و جان بیں بھی کے گا۔ برخلاف اس کے جو چیز کسی کو بدد نی سے دیجائے۔ وہ نہ مبارک ہوگی نہ خوشکوار ہوگی ،اور نہ سی حطور پرجسم و جان میں سکھے گا۔

# وَلَاثُؤْتُو اللَّهُ فَهَا مَا الكُمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَّكُمْ قِيمًا وَارْزُرُ قُوهُمْ فِيهَا

اوریے وقون کواپنے بال مت ووجن کوانند نے تمہارے لئے زندگی گذارنے کا ذریعہ بنایا ہے اوران مالوں سے ان کو کھائے پینے کے لئے وے دو

وَ ٱلسُّوْهُ مْ وَقُوْلُوْ اللَّهُ مُ قَوْلًا مَعْرُوْفًا ٥ وَابْتَكُو اللَّيْمَ لَى حَتَّى إِذَا بِكَعُو النِّكَاحَ

اور ان کو کیڑے پینا دوء اور ان سے بھل ہات کہد دوء اور آزمالوتم فیمول کو بہال مک کد وہ تکاح کے قاتل ہوجا کی

عَإِنَ إِنْ الْمُنْتُمْ مِنْهُ مُرُاشِكًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ آمْوَالَهُ مُرْوَلًا تَأْكُلُوْهَ آلِسُرافًا وَبِدَارًا

سوا کرتم ان کی طرف سے محمد اری بھسوی کروتو ان کے بال ان کورے دواور مست کھا جا وان کے بالوں کوشنول فر چی کرتے ہوئے اور ان کے بوے ہوجائے سے پہلے

اَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَيْبِيًّا فَلْيَسْتَعَفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعْزُونِ

جلدی کرتے ہوئے اور تم میں سے جو مخص صاحب مال ہو وہ برتیز کرے اور جو مخص مشعصت ہوسو وہ مناسب طریقہ پر کھالے س

فَإِذَا دَفَعَتْمُ إِلَيْهِمْ آمُوالَهُمْ فَأَشْهِ لُ وَاعْلَيْهِمْ وَكَفَّى بِاللَّهِ حَسِيبًا

جب تم دے دد ان کو ان کے بال تو ہی پر گواہ بنالو اور اللہ کافی ہے حماب کیتے والا۔

### یتیم بچوں کے مالوں کے بارے میں چند ہدایات

قض معمونی :

ان دونوں آ بھوں میں متعدد احکام ذکر فرمائے ہیں اول بے فرمایا کہ بیوتو فوں کو اپنے مال نہ دے دوہ ا بیوتو فوں سے بیٹیم مراد ہیں اول بیتھم فرمایا تھا کہ بیٹیوں کو ان کے مال دے دو جب وہ بالغ ہوجا کیں اور بیباں بے فرمایا کہ
باد جود بالغ ہوجانے کے ان کا مال ان کو شد وہ آگر ان کے اندر ہوش مندی اور بچھداری نہ پائی جائے بالغ ہو کر بھی ان میں بھین کی بیوتو ٹی موجود ہوجس سے اند بشہ ہو کہ مال کو ہر بادکر دیں می تو ان کے مال ان کے سرد نہ کرو بلکدا پی تھو بل میں حفاظت سے رکھواور ان کے کھانے پینے مہننے کے افراجات میں فرج کرتے رہواور جب وہ دلکیر ہوں ، ہرا مائیس کہ ہمارا مال ہمارے قبضہ میں تیں تو ان کو کھیا دو کرتمہاری صلحت کے لئے میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے ، فراداور ہڑے ہوجا و تمہارا مال ہے تم

يهال أيك تكتاقا بل ذكر بهاوروه بيك أمُوَ اللَّهُمْ نبيل فرمايا بلكه أمُوَ المُتَّكُمُ فرماياس بن السطرف اشاره بهدك

تیبیوں کے مالوں کوخور دیر دکرنے اور اپنے اوپرخرج کرنے کے بارے میں تو ان کے مال کو اپٹامال نہ مجھولیکن حفاظت ہے رکھنے کے بارے میں ایسا مجھوجیسے تبہارا ہی مال ہال ہال کے حال کی حفاظت میں کوتا ہی نہ کر د، اور اس طرف بھی اشارہ نکل ہے کرتم میں سے بوکوئی فخص کمی بیٹیم کو مال ہبدکر ہے تو اس مال کوبھی حفاظت سے رکھے اور ان کواس وقت تک حوالہ نہ کرے جب تک کران میں بالغ ہونے کے بعد ہوشمندی مجھداری نہ دکھے لے۔

نیز ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے وہ میر کہ ہال کو قیاباً سے تبییر فربایا کہ اس میں بیر بتایا کہ ہال کے ذریعہ انسان کی زندگی انجھی طرح سے گذرتی ہے اور مال انسانی زندگی ہے تھے طریقے پر قائم رہنے اور انسانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا ذریعہ ہے ، اللہ کسی کو طال مال و سے تو اس کی قدر کر سے اپنی جان پر اہل وعیال پرخرچ کر سے مال کو ضائع نہ کر سے فنسول خرچی میں نداڑا و سے ۔ مال ضائع کرنا ہمزا ور کمال نہیں بلکہ جرام ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تالی نے ارشاد فرمایا کہ بلاشیہ اللہ نے تم پر حرام فرمایا ہے یا دُن کو تکلیف دیٹا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا (جیسے اہل عرب کرتے ہتے ) اور جس کاحق چاہیے اس کاحق روک دیٹا اور جس پراہتا حق شہواس سے ما نکٹا اور اللہ نے اس کو پہند نہیں فرمایا کہ قبل و قال کی جائے ، اور زیادہ سوال کئے جا کمی اور مال ضافع کیا جائے (رواہ البخاری صفح ۳۲۳: ج1)

دوسراتھم بیددیا کہ بتیموں کوآ زمالوجب دہبالغ ہوجا کی تو دیکھوان کے اندر بچھداری اور ہوشمندی ہے یانہیں ،آگران کا مال ان کے سپر دکرد یاجائے تو حفاظت سے رکھتے ہوئے سلیقہ سے اچھے جال چلن کے ساتھ زندگی گذارنے کا ذریعہ بناسکیں کے اینہیں بے جاخری کرکے مال کو ہر بادتو نہ کردیں گے ، جب تم بیچسوں کرلو کہ مال کوضا کع نہیں کریں گے نوبی سے خرچ کریں گے تو ان کے مال ان کودے دواس صورت میں بالغ ہوجائے کے بعدان کے مال ان کے بیر دکرنے میں دیرند دکاؤ۔

تیسراتھم بیارشا دفر مایا کہ تیموں کے مالوں کونصول خربی کر کے ندکھا جاؤا دراس ڈرسے نداڑا دو کہ یہ بڑا ہوجائے گا تو اپنا مال ما تک لے گا اور ضابطہ کے مطابق اس کو دینا پڑے گا بیسوچ کر اس کے بالغ ہونے سے پہلے بی اپنی ڈات یا اپن اولا دیریا حباب دامعیاب پرخرج نہ کرڈالو۔

چوتھاتھ ہیں بان فر مایا کہ جواولیا ہتیموں کے مالوں کا دیکھ بھال کرتے ہیں ان میں جولوگ صاحب حیثیت ہیں ، وہ
ان جیموں کے مالوں میں سے نہ کھا کیں اور جولوگ بختاج وضرورت مند ہوں وہ مناسب طریقے پر ان کے مال میں سے
کھاسکتے ہیں ، اس کے بارے میں طامہ آلوی نے روح المعانی صفحہ ہوں جس تین قول تکھے ہیں اول ہے کہ پہلے ضرورت
مند ولی کو پیٹم کے مال سے کھانے کی اجازت تھی بعد میں آیت کریمہ ان اللّٰهِ اُن الْلّٰهِ اُن اَلْمُواَلَ الْلَهُ اَلَى اللّٰهِ اِن اللّٰهِ اِن اللّٰهِ اِن اللّٰهِ اِن اللّٰهِ اِن اللّٰهِ اِن اللّٰهِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ا

حضرت ابوالعالیہ اور حضرت عبیدہ سلمانی اور حضرت باقر رحم اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ تیمرا قول ہیے کہ یتم کا ولی جوضر ورت مند ہواس کے بال کی محمرانی اور متعلقہ امور ضروریہ کی مشغولیت کے توش بطورا جرت اس جی ہے مکانٹا ہے، مگر ہی کھانا ہم وف یعنی مناسب طریقہ پر ہوشلا ایک یتم ہاس کے باپ نے جائیدا و چھوڑی ہے بہت دکا نیم ہیں۔ مکان ہیں، کھیتیاں ہیں، باغات ہیں ان کی و کھے بھال کرنے ، کرائے وصول کرنے اور حکموں ہیں جائے ، مرووروں کسانوں کو تلاش کرنے میں کافی وقت صرف ہوتا ہے اس دوڑ و حوب محنت وکوشش کے توش کھاسکتا ہے جوان کا موں میں لگا ہوا ہواور کہانا ہمی بالمسر وف یعنی مناسب طریقے پر ہو، اس میں یتم کی ہمرودی کا پر اپر الحاظ دہ مال اڑانے کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے ، اس سے زیادہ نہ لے جتنا اور کی خض کواس کی اجرت و بتا گوارا ہوتا اور یہ بھی دکھے لیں کہ ہم اپنے کام کے لئے کیا جائے ، اس سے زیادہ نہ کریں کہ پیتم کے مال کی مجمد اشت کرنے کے سلسلہ میں سفر میں جا کی تو بڑے ، وہ اور ایونا کھانا کہ کھانا ہوں جائے ہیں اور معمولی ساکھانا کھانا کہ کھانا ہوں ہا کہ اور ایونا کو بیانہ کریں وہ کی جگر ایس اور معمولی ساکھانا کھانا کھانا کہ کھانا کرچ کردیں اور اپنی خرورت سے ای شہر ہیں جائے بہتد کریں۔ کھانگر کارنس اصولی بات ہے جوانے لئے بہند کریں وہی پتیم کے لئے بہند کریں۔

یا نجواں تھم ہیں ہے کہ جب بتیموں کوان کے مال سپر دکرنے لگوتو گواہ بنالیا کرواس سے بیافا کدہ ہوگا کہ بعد میں وہ ب نہ کہ سکیس گے کہ ہم نے مال نہیں لیاء اور جتنا مال دیا ہوگا اس کی مقدار کاعلم بھی رہے گا۔ادر بھی کوئی بات مخالفت اوراعتراض کی چیش آ گئی تو گوا ہوں کے ذریعہ فیصلہ ہوسکے گا۔

آخر میں فرہا و تحقی باللہ حسیب (الله تعالی حساب لینے کے لئے کائی ہے) اس لفظ میں بہت جامعیت ہے جب جو بھی ولی یا وسی پیم کے ہال کی گرائی کرے گا اور اس سلسلہ میں غلاطریقہ افتیار کرے گامثلاً حساب غلا لکھے گا۔ کسی حاکم کو رشوت دے کر غلافیصلہ کرالے گا، یا پیتم بالغ ہو کر مال لینے کے بعد وصول کرنے سے انکاری ہوجائے گا یا جتنا مال طا ہے اس کی مقد ارکم ظاہر کرے گا (غرض جس جانب سے بھی غین یا خیانت ہو) تو وہ دنیا کی ظاہری کا غذی کا روائی کے ذریعہ مطمئن شہ ہوجائے اس کے فیش نظر رہے کہ بوم آخرت بھی سامنے ہے اللہ جل شانہ حساب لینے والا ہے وہ سب کچھ جانتا ہو ہاں کے حساب میں گھر از تا جا ہیں ۔

فا كده: المونے يران كے مال ان كے حوالے كردواس بيں بلوغ كاذكر ہے۔ لاكا بالغ جب ہوتا ہے جب احتلام ہوجائے يا انزال الموجائے اورلاك اس وقت بائغ ہوتی ہے جب اسے حض آجائے يا احتلام ہوجائے يا حالمہ ہوجائے اگران چيزوں بي سے يجھ شہوتو لاكا يالاكي جب بھى ہجرى سال كے اعتبار سے بندرہ سال كا ہوجائے شرعاً بالغ سمجھاجائے گا۔ تول مفتى ہے يہی ہے۔

لِلرِّجِالِ نَصِيبُ مِنْ الرَّكُ الْوَالِدُنِ وَالْأَقْرِبُونَ وَلِلنِّكَ أَوْلَالِكَ وَلِللِّكَ الْوَالِدُكِ مردول كه كه الدالى من عصر جوان كه مال باب نه اور شودادول في موذا الديورة من كه الدين عصر به جوان كه مال باب

### وَالْاَقُرِيْوْنَ مِنَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكَثُرُ نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا ﴿

اور رشتہ دادوں نے چھوڑا، وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہے حصہ مقرر کیا ہوا ہے

### میراث میں مردوں اورغور تول کے حصیم قرر ہیں

قفصین : اس آب شریفه می میراث جاری کرنے کی اہمیت بتائی ہے اور فر مایا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف ہے مردوں اور جورتوں کے جو صے مقرر ہیں ان کا وے دینا قرض ہے ، مردوں کا بھی اپنے والدین اور دوسرے دشتہ داروں کے متر کہ مالوں میں مصر مقرر ہے ، اور جورتوں کے لئے بھی اپنے مال باپ اور دوسرے دشتہ داروں کے جھوڑ ہے ہوئے اموال والملک میں حصر مقرر ہے ، زمانہ جالمیت میں جورتوں کو مرنے والے کی میراث سے حصر تین دیا کرتے ہے اور اب بھی بہت کی قوموں میں بھی روان ہے ، اول تو لوگ میراث تقسیم کرتے ہی ہیں جس کے بعد میں جو بھی ہوتا ہے اس پر قبضہ بھائے بیشار بتا ہے ، اور اگر حصد دینے بھی گئتے ہیں تو مراف تقسیم کرتے ہی ہیں اور کو کو حصر نہیں دینے ۔ خاص کر جہاں دو بینیا ہوالی کی اولا و ہوان میں جس بھی کہتے ہیں تو بول اور لؤکوں کو حصر نہیں دینے ۔ خاص کر جہاں دو بولی کی اولا و ہوان میں جس بھی کہتے ہیں ، ان کا مال بھی کھاجاتے ہیں ، اور میراث کا جوشری نظام ہاس پر عمل کرنے کیا جاتا ہے وار شری میں ہوتے ، بیں ، ان کا مال بھی کھاجاتے ہیں ، اور میراث کا جوشری نظام ہاس پر عمل کرنے ہیں بیاجا تا ۔ وار شین میں بیتے ہی بھی کہتے ہیں ہوتے ہیں ، ان کا مال بھی کھاجاتے ہیں ، اور میراث کا جوشری نظام ہاس پر عمل کرنے ہیں کہتی خوشری ہوتے ہیں ، ان کا مال بھی ہوتے ہیں ، ان کا مال بھی کھاجاتے ہیں ، اور میراث کا جوشری نظام ہاس کرنے ہیں گئی ہوتے ہیں ، ان کی جوشریس کہتے والدین سے براث پراٹھی ہی ہوتے ۔ آیت بالا سے معلوم ہوا کہ دوسرے درشتہ دار دوس کے بھواصول مقرر ہیں جوشری بھی تا ہاں کے بھواصول مقرر ہیں جو الشرور وال اور کو حسر نہیں پہتے ہیں اس کے بھواصول مقرر ہیں جو الشرور کو کھر نہیں ہی گئی ہوں ۔

تنیموں کا مال کھانے پر سخت وعیداوران کے مالوں کی نگرانی کا تھم بعض مرجہ ابیاموتا ہے کر میراث کا مال تقسیم ہونے لگے تو عزیز رشتہ دارادریتیم سکسن بھی حاضر ہوجائے

تفسير:

ہیں جن کو میرا ہے ہیں شرعاً حصرتیں پنجتا اگر بدلوگ ایسے موقعہ پرحاضر ہوجا کی تو بالنے ورخا اپنے حصول ہیں ہے کہ و ہے و پستا کہ ان کی دلداری ہوجائے اوران کو مناسب طریقہ پرزی کے ساتھ اجھے الفاظ ہیں مجھاوی کرشرعاً تمبارا کوئی حصرتیں ہے تم کو میرات ہیں ہے جین کررہ ہیں ، پھر بدارشان فر بایا کہ جن لوگوں کے بصند سے تم کرلیں اور دلکیر ند ہوں اللہ کی قضا وقد راوراس کی شریعت پر راضی رہیں ، پھر بدارشاو فر بایا کہ جن لوگوں کے بصند میں مرنے والے کا بال آ جائے وہ لوگ مال کو خودی لے کرند پیٹے جا کی راضی رہیں ، پھر بدار اور کو کان کے جھے و کرشر گی فریضہ سے سبکدوش ہوجا کیں ، ان میں ضعیف بھی ہوتے ہیں تائی تب بھی اور چھوٹے ہی ہی آگران کا حصد ندیایا حصدویے میں دیرلگائی ہوجا کیں ، ان میں ضعیف بھی ہوتے ہیں گئی تر بھی اور چھوٹے ہی ہی آگران کا حصد ندیایا حصدویے میں دیرلگائی تو اباری کیا ۔ ان کی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے لہذا ہوگور کریں کہ اگر ہم مرجاتے اور چھوٹے چھوٹے بچوٹ کو چھوٹر جاتے تو اماری کیا خواہش ہوتی ۔ اپنی اولا دیے بارے میں سرموجی جا بھی الذائد ہے ورداور میراٹ میچ طریقہ پر توجا کی بات وردسروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں سوجنی جا بھیا اللہ ہے ورداور میراٹ میچ طریقہ پر توجا کی دور ہوں کا الیا ہوجا کی تو ان کو دے دیے میال کو ضائع نہ کردے دنیا تت نہ کرے اور ان کا حصد یو سے اگر کی دارور بیرا کو دی جس میں جو بی کی مطاب کی روزان کا حصد یو سے اگر کی دارور بیرا کی دوران کو دیور بھی ایس بالے بھوجا کی تو ان کو دیور بھی ایک بھی تو در اور بی ایس بھی بھی کی دارور بھی ایس کی دارور بھی ایس کی بھی کر دیے جو مناسب ہوں جن میں ان کی دارور کو دیور کی دوران کی در دیور کی جا کی دارور بھی ایس کی بھی کر دیور مناسب ہوں جن میں ان کی دارور کی دوران کی حدد یو سے تا کہ تی بھی کر در میاں کو دیور کی میاسب ہوں جن میں ان کی دارور کی دوران کی دوران کیا کہ دوران کی دوران کیا کھی دوران کی دوران کیا کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کیا کو دوران کی دوران کی

پھرفر مایا کہ جولوگ بتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ بیت جمیس کے دنیائی سب کھے ہے، کھایا ہیا بہیں برابر ہوجائے گا،
خوب بھی لیں کہ آئے آنے وائی گھائی بہت خت ہے ہوم آخرت میں حماب و کتاب ہے بتیموں کے مال کھاجا ٹا آسان ہات نہیں۔ یہاں وہ ضعف ہیں معصوم ہے ہیں کچھنیں کہ سکتے لین ہارگاہ خداد تدی میں جب پیٹی ہوگی تو اس حرام خوری کی سزا بھکتنی ہوگی بتیم کا مال کھارہ ہیں، بظاہرروٹی ہے ہیں بھررہ ہیں لیکن حقیقت میں اپنے پیٹ میں نارا کہ کے انگارے بھررہ ہیں اور پھر قیامت کے دن دوز ن کی و بھتی ہوئی آگ میں واحل ہوں گے۔ جولوگ درشہ کا مال تقلیم نہیں کرتے ہیں اور پھر قیامت کے دن دوز ن کی و بھتی ہوئی آگ میں واحل ہوں گے۔ جولوگ درشہ کا مال تقلیم نہیں کرتے ہیں اور ان پر ذرا بہت خرج کرکے خود میں کھا جاتے ہیں۔ آب ہت کے مضمون پر بار بار خور کریں حقیقت ہے کہ میرات کے مال تقلیم نہ کرنے کی وجہ سے گھر گھر بتیم کا مال کھایا جار ہا ہے اور کھانچوالوں کو ذرا اس طرف توجئیں۔

یفی کم الله فی اولاد کے بارے می تم ویا ہے، لاک کے مشل حظ الان تک ین فان کن بنا ہ فوق اثنتین الله م کوتہاری اداود کے بارے می تم ویا ہے، لاک کے اتا صربے بعد دولا کیوں کا ہے، سواکر لاکیاں دو ہے زیادہ موں فکھن شکھا کا کا مرائد کو الله کا القصف و لا کو کی کا کا کا واجہ منہ کہ القصف و لا کہ وی کے لاکوں کو اجہ منہ کہ اور کا کا القصف و لا کہ وی کے لئے میں مرائد کے لئے میں میں کہ دور نے والے الفک کے میں میں میں کے دور نے والے الفک کے میں میں میں کے دور نے والے الفک کے میں میں میں کے دور نے والے الفک کے میں میں کے دور نے والے میں کے دور نے دور اور میں کی اس کے اعتمال ہے۔

#### فَانَ كَانَ لَهُ إِخُوةٌ فَلِالْمِنَهِ السُّنُ سُ مِن بُعَلِ وَصِيَةٍ يُوْصِي بِهَ اَوْدَيْنَ إِبَا وَكُوْوَ عَارُونَهُ اللهِ عَلَى اللهِ مِن مِن عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اَيُنَا وَكُوْلُو لَا تَكُرُونَ اللهُ كَانَ عَلِيْهُ الْفُرِبُ لَكُوْلُونَ اللهُ عَلَى عَلِيْهَا حَكِيْنًا ﴿ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ كَانَ عَلَيْهِ الْفُرِبُ لَكُوْلُونُ اللهُ عَلَى عَلِيْهَا حَكِيْنًا ﴿ اللهُ عِن اللهُ كَانَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهَا حَكُونُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

# میراث پانے والوں کے حصوں کی تفصیل

قصف المستعنی اس رکوع میں تفصیلی طور پراللہ جل شانہ نے میراث کے احکام بتائے ہیں اور میراث کے بعض احکام سورہ نساء کے آخری رکوع میں بھی ندکور ہیں۔ مندرجہ بالا آیت میں ماں باپ اور اولا دکے جصے بیان فرمائے اول تو بیفر ہائے کہ اللہ تم کو اولا دکی میراث کے بارے میں بھی خور ہیں ہے اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ مرنے والے کے جھوڑ ہے ہوئے مال میں جو حصد ہے جارہے ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرد کردئے میں ہیں۔ خود مرنے والے کو یا کسی بھی حکومت کے لئے میں جو حصد ہے جارہ ہی ہی حکومت کے لئے جارہ ہیں دو بدل کرے برآ ان کے بیان فرمودہ قانون کے خلاف جوکوئی قانون بناویا جائے وہ قانون باطل جوگاہ اس کے بعد فرمایا نیلڈ تکو مِنْ اُلْ حَظِّ الْا نَشْرَیْنَ یَسْ اِسْ کودوار کیوں کے برابر حصہ وے وو۔

ا۔مثلاً اگر ماں باپ نہ ہوں اور بیوی اور شو ہر بھی نہ ہواور ایک لڑ کا اور دولڑ کیاں ہوں تو متر و کہ مال کے جار حصے کر کے دو حصالا کے کواور ایک ایک معہ ہرلڑ کی کودے دیا جائے۔

۲۔اوراگر مرنے والے کے مال باپ ہیں یا دولوں میں ہے ایک ہے یا شوہر یا ہوی ہے تو ان کا حصہ دے کر جو مال پنج جائے اس کوبھی ای اصول کےمطابق تقتیم کر دیا جائے لیعنی ہرلا کے کو ہرلز کی ہے دو گنادے دیا جائے۔

۳- اورا گرمرنے والے نے اولا دیش صرف لڑکیاں چھوڑی میں لڑکا کو گئیس ہے تو اگر صرف ایک لڑکی ہے تو اس کوکل مال کا آ دھا حصہ دے دیا جائے (اور باتی حسب ضابطہ دوسرے وارثوں کودے دیا جائے گا)۔

۳۷: اور اگر لڑکیاں دویا دو سے زیا دہ ہوں اورٹڑ کا کوئی ہوتو ان دونوں لڑکیوں کوکل مال کا دونتہائی ۳/۳ حصہ دے دیا جائے لیتی ہرلڑ کی کونتہائی تنہائی حصہ دے دیں (اور ہاتی ایک نتہائی دوسرے دارثوں کوحسب ضابطہ دے دیا جائے )۔

۵۔ اگر مرنے والے کے مال باپ بھی جن اوراولا دبھی ہے آگر چدا کیے لڑکا یا ایک لڑکی ہی ہوتو ہرا کی کو چمٹا چمٹا حصد یعنی ۲/۱ دے دیا جائے ، یعنی باپ کو بھی چھٹا حصد اور مال کو بھی چمٹا حصد دے دیں، باقی مال جو بچے وہ اولا دیر تقسیم کردیا جائے جس کا اصول اوپر بیان کیا گیا۔

۲ ۔ اوراگر مرینے والے کی اولا و نہ ہونہ لڑکا ہونہ لڑکی ، اور میراث پانے والے صرف والدین ہی ہوں تو کل مال کا ایک تہائی حصہ ۴/ اوالدہ کواور وو تہائی ۴/۴ والد کو دے دیا جائے۔ 2\_ اگرمر نے والے کے اولا دخہ ہواور میراث پانے والے ماں باپ ہوں اور ساتھ بن اس کے بھائی مہن بھی ہوں جواکی سے زیادہ ہوں (مثلاً ایک بھائی ہواور ایک مبن ہو) خواہ سکے ہوں یا باپ شریک ہوں یا مال شریک ہوں تو اس صورت میں اس کی ماں کوکل مال سے چھٹا حصہ 1/1 دیا جائے گا اور باتی جو بچادہ اس کے والدکو دے دیا ج سے (جمن یا بھائی کو کرنہیں ۔ لے گا، البت ان کے موجود ہونے ہے اتنافر ق ہو گیا کہ والدہ کا حصہ تجائی سے کم ہوکر چھٹا حصہ رہ گیا )۔

وَهلاً احْجَبُ النَّقْصَانِ فِي إصْطِلاحِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ وَانْتَقَصَ حِصَّةُ الْأُمَّ مَعَ أَنَّ الْإِخْوَةَ لَمُ يَسَالُوا هَيئاً (اورب علائے میراث کی اصطلاح میں یہ باعثِ نقصان ہے اور باوجود کید بھن بھا تیوں کو پھی بھی ملاماں کاحصہ کم ہوگیاہے)

۸۔ اورا گرمرنے والے کے اولا و نہ ہواہور میراث پانے والے ماں باپ ہوں اور ساتھ ہی اس نے صرف آیک بھائی یا صرف آیک بہن چھوڑی ہوتو اس سے والد ہ کے حصد پر کوئی اثر نہ پڑے گا، وہ حسب ضابطہ ۱/۳ مصد لے گی اور باتی ۲/۳ باپ کو ملے گا۔

اولاداوروالدین کے ضعے بیان فرمانے کے بعدار شاوفر مایا ابّاء کُم وَابْنَاءُ کُم لَا مَدُرُونَ اَیْهُمُ اَفُوبُ

الکُمُ مَفْعاً بین برتبارے اصول وفروع بین تہیں کہ ان جی سے کون سافنص تم کو (امید کے اعتبار سے ) فع بہنچانے میں زیادہ قریب تر ہے۔مطلب ہیہ کہ اگر تمہاری رائے پر میراٹ کی تقییم چھوڑ دی جاتی تو تم تو بید و کیعتے کہ جو فنص ہمیں ازیادہ اُفع بہنچانے والا ہوائ کو حصہ زیادہ ویں اس طرح حصے مقرری نہ ہوسکتے تھے، اور پھر بیمی ممکن تھا کہ کس سے زیادہ امید باعدہ کرتا ہوں کی وصیت کردی جاتی خواہ اس نے چھوجی نفع نہ بہنچا یہ والبند اُفع پر میراث کے حصول کی تقییم باعدہ کرتا ہوں گئی بلکہ اللہ تعالی نے دوسری صلحتوں کے اعتبار سے خود ای حصہ مقرر فرماد بے اور حصول کی بنیا داولا دیا ماں باپ ہونے پر رکھ دی بیسب انڈر تعالی کی طرف سے مقرر ہاں میں تغیر و تبدل نہیں ہوسکیا اور جس کا جو حصہ مقرر کیا گیا ہے اسے وی دین ہوسکیا اور جس کا جو حصہ مقرر کیا گیا ہے اسے وی دینا ہوگا ہی بینٹی کرنے کا کی کوافع پارٹیس کی وارث کو کروم کرنا بھی جائز ٹیس ۔انڈر تعالی علیم و کلیم ہوسکیا ہو جسے مطابق ہے۔

وی دینا ہوگا کی بینٹی کرنے کا کی کوافع پارٹیس کی وارث کو کروم کرنا بھی جائز ٹیس ۔انڈر تعالی علیم و کلیم ہو کی تھی ہو کہ کھی تھی ہو کہ کھی کھیلی سے۔

وی دینا ہوگا کی بینٹی کرنے کا کی کوافع پارٹیس کی وارث کو کروم کرنا بھی جائز ٹیس ۔انڈر تعالی علیم و کلیم کی ہو کی کھی کھی کھیلی ہو کھیلیم ہوئیں ہو کہ کھیلی ہوئی کھیلیم کھیلی ہوئیں ہوئیں ہوئی کھیلیم کو کھیلیم ہوئیں ہوئیں ہوئیلی ہوئیں ہوئیلی ہوئیلی ہوئی کھیلیم کے اس نے جو پہلی کھیلیم کھیلی ہوئیلی ہوئیلی ہوئیلیم کھیلیم کی کھیلیم کی دی ہوئیلیم کی کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کے دور کی کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کے دور کی کھیلیم کھیلیم کے دور کی کھیلیم کی کھیلیم کھیلیم کھیلیم کے دور کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کی کھیلیم کھیلیم کھیلیم کیلیم کھیلیم کی کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کی کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کیلیم کھیلیم کے کہ کھیلیم کھیلیم کھیلیم کیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیلیم کھیل

فا كفرہ ... بہت بوگ اپنی بعض اولا دكوعاق كردية بيں اور حاكم كے يہاں ياكھوادية بيں كداس كو ہمارى ميراث سے مجھيند دياجائے اپيا كرنا حرام ہے اگركوئی فخص السے لكھ بھى دے تب بھى كوئى اولا دھ مشركى سے محروم ندہوگى اور لا محالہ شرى حصد دينا ہى ہوگا - ميراث كي تقسيم تفع بينيانے يا خدمت زيادہ كرنے كى بنياد برنيس ہے، بلك اولا دہونے كى بنياد بر بالذاكمى بھى لاكے يالوكى كوميراث سے محروم كرنايا الى وصيت كروينا كدا سے ميراث ند مطرش عاحرام ہے۔

فا مدہ تأسید. اور کے سے دھار کھا ہے، اس میں حکمت بیسے کیار کی کوشو ہر کی طرف سے مہر بھی ملے گا داور اس کی اولاد کی پرورش بھی اس کے شوہر یعنی اور کے سے دھار کھا ہے، اس میں حکمت بیسے کیار کی کوشو ہر کی طرف سے مہر بھی ملے گا داور اس کی اولاد کی پرورش بھی اس کے شوہر یعنی بچوں کے باپ کے ذمہ ہوگ ۔ برخلاف اس کے لڑکول کواپن ہو یوں کو مہرد ہے ہوں سے اور اولاد کی پرورش بھی خود کرنی ہوگی۔

بہنوں کومیراث سے محروم کرنا حرام ہے: 🐪 اور یہ بات محوظ رہے کہ لا کیوں کومیراث ہے محروم کردینا

اوران کوجویرات سے حصد ملا ہے وہ لاکوں کا آئیں میں ہو تھیم کرلینا (جیسا کرا کھر بھی ہوتا ہے) پیخت جرام ہے، بہنوں پر ظلم ہے اور قانون خداوندی سے بغاوت ہے اگر کی فردیا جماعت یا بنجاست یا ملک کے دکام اپنے مروجہ قانون کے مطابق لاکوں ہی جرسے والوں کی جرائے تھیم کردیں اور لاکیوں کوجو مردیں قاس طرح سے لاکوں کے لئے شرعا بہنوں کا حصد کے لین طال ندہوگا۔اللہ تعالی شاند نے لاکھوں کے حصد کی ایمیت بیان فرماتے ہوئے بلاڈ نکو جنگ خط الانونیس کا تافیق میں جب یعن فلاکوں کا حصد بنایا ہے غیر منتسم ہندوستان میں جب ایخی فلاکوں کا حصد بنایا ہی تیس بلکہ لاکیوں کا حصد بنا ہے غیر منتسم ہندوستان میں جب انجرین وں کا تسلط تھا اور انہیں کا قانون رائے تھا اس زمانہ میں ایک مطابق تعلیم کردیں، جسٹریٹ کے بہاں اپنے باپ کی میرائے تا کہ کرنے کے لئے گیا ، اور اس سے کہا کہ آپ اگریزی قانون کے مطابق تعلیم کردیں، جسٹریٹ کے بہاں اپنے باپ کی میرائے تا کہ ملکان ان اور کی مطابق کو میں اور لاکیوں دونوں کا حصد بیان فرمادیا مقر آن کے مطابق کیوں دونوں کا حصد بیان فرمادیا مقر آن کے مطابق کیوں دونوں کا حصد بیان فرمادیا میں جب آپ بھر آن کے مطابق کیوں توں کے مطابق کو تیار تیں میں فرمادیا کہ کہ تا ہے ہیں گئی میں لاکوں اور لاکیوں دونوں کا حصد بیان فرمادیا کے کہ تا تیار ہیں میں گر آن کے مطابق کو تیار تیس ۔ بیتر آن کے لفظ للڈ کٹو کو کو مائے کے لئے تیار ہیں میں گر آن گئیٹینی مائے کو تیار تیس ۔ بیتر آن مائے کا کون سا طریقہ ہے؟ مسلمان صاحب اپنا سامنہ لے کردہ گئے۔

بعض لوگ بہنوں کا حصہ یوں کہ کر دہا گئے ہیں کہ وہ لئی تی نیس یا انہوں نے معاف کردیا ہے، اگر واقعی ہے ول

عمعاف کردیں قو وہ معاف ہوجاتا ہے لیکن اگر انہوں نے اوپر کے دل سے معاف کردیا تو اس سے معاف نہیں ہوگا، اس
ہی وہی تفصیل جو فَاِنْ طِئْنَ لَکُمْ عَنْ هَنَی و کے ذیل ہیں مہروں کی معافی کے سلسلہ ہیں ذکر ہو ویکل ہے، اگر بہنوں کو
ہتا وہ کہ تہما را اثنا اثنا حصہ ہے استا استے استے استے ہزار رو ہے تہمارے جھے ہیں آ رہے ہیں اور ہائے ہیں تمہارا اثنا حصہ ہا اور مکان
ہیں جائیدا ہیں اور زرگی زیمن میں اثنا اثنا حصہ ہے، اور وہ تجھ لیں کہ ہم اپنے اپنے حصہ ہیں صاحب افقیار ہیں، معاف نہ
میں جائیدا ہیں اور زرگی زیمن میں اثنا اثنا حصہ ہے، اور وہ تجھ لیں کہ ہم اپنے اپنے حصہ ہیں صاحب افقیار ہیں، معاف نہ
کریں تو تمارے بھائی ضرور ہمارا حصہ ہم کو دے دیں گے اس کے باوجود معاف کردیں تو ہم معافی معتبر ہوگی آگر انہوں نے یہ
ہمجھ کرا دیر کے دل سے معاف کردیا کہ مان تو ہے، تی نہیں۔ بھائیوں کا دل بھی کیوں براکیا، اگر شو ہر سے تالفت ہوگی بااس کی
موست ہوگی تو ان بھائیوں کے باس آتا پڑے گا، اس وقت بھائی برا مانیں گے اور بھاییاں طونہ دیں گی، اس لئے لا کا مجبورا

فا كدہ: ميت كے مال ميں سے جو حصيفتيم بول كے وہ قرضوں كى اوائيگى اور وميت نافذكرنے كے بعد جارى ہوں كے جس كو مِنْ مَعْلِهِ وَصِينَةٍ يُوْصِى بِهَا أَوُدَيْنِ مَعَلِهِ اللهُ عَلَى اوائيگى اوائيگى ميان فرماديا ہے بيرواضح رہے كه قرضوں كى اوائيگى ميراث نافذكر نے سے بہلے ہوگى اس كى مزيد تعميل افتاء الله تعالى عقريب أنيس اوراق عن بيان ہوگى۔

وككُمْ نِصُفُ مَا تَكِلَدُ أَزُواجُكُمْ إِنْ لَوْيَكُنْ لَهُ فِي وَلَكُ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَكُ فَلَكُمُ ورقبارے كاس مال عى ساة دها بج وتبارى يو ياں جموز ما كي - اكر ان كادلاد تدور مواكر ان كادلاد موج تبارے كاس مال كا

# الرُّنَعُ مِمَا تُركَن مِن بَعْ وَصِيّهِ يَوْصِين بِهَا أَوْ دَيْنَ وَلَهُنّ الرُّبُعُ مِمَا تَركُتُو جِقالَ عِن عَمِد البِردِ الرَّبِينِ المِن عَمَالِدَ عَلَى اللَّهُ وَلَكُ فَلَهُنّ الشَّمْنُ مِمَا تَركُتُ مِن بَعْدِ عَلَى اللَّهُ وَلَكُ فَلَهُنّ الشَّمْنُ مِمَا تُركُتُ مِن بَعْدِ وَصِيّبَ عَمَا اللَّهُ وَلَكُ فَلَهُنّ الشَّمْنُ مِمَا تُركُتُ مِن بَعْدِ وَصِيّبَ عَمَا اللَّهُ وَلَكُ فَلَهُنّ الشَّمْنُ مِمَا تُركُتُ مِن بَعْدَ وَلِكُ فَلَهُنّ الشَّمْنُ مِمَا تُركُتُ مِن بَعْدَ وَمِوالرَّمِن بَعْدَ وَصِيّبَ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ مِن مِن الرَّمِن المَعْدِينَ اللّهُ اللّهُ مِن الرَّمِن المَعْدِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

# ميراث ميں شوہراور بيوی کا حصہ

عد: این آیت میں شو ہراور تیوی کا حصہ میراث بیان فرمایا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا اگر بیوی دوت ہوجائے تو اس کے کل متر و کہ اسوال واملاک سے شو ہرکوآ و صابال مطے گا، بشر طیکہ اس نے کوئی اولاد حجوزی ہونہ کوئی لڑکا ہواور نہ کوئی لڑکی نہ ایک اور نہ ایک سے ذیادہ، نہ اس شوہر سے اور نہ کسی پہلے شوہر سے۔

۲۔ اگر عورت فوت ہوجائے اور اس نے کوئی اولا دجیموڑی ہوخواہ ایک لڑکا یا لڑکی ہی ہوموجودہ شوہر سے ہو یا پہلے شوہر سے تو جس شوہر کی زوجیت میں ہوتے ہوئے فوت ہوئی ہے اس شوہر کو اس عورت کے متر و کہ مال میں سے چوتھائی حصہ ملے گا اور دونوں صورتوں میں بیجھے اوائے دین اور نفاذ وصیت کے بعد دیا جائے گا۔

سا۔ اگر شو ہر نوت ہوجائے اوراس نے کوئی اولا دنہ چھوڑی ہونہ موجودہ ہو یوں بیں سے کی سے اور نہ کی پہلی بیوی سے تو مرتے وقت منکوحہ موجودہ بیوی کوکل متر و کہ مال سے چوتھائی حصہ ملے گا۔

سن۔ اوراگر شوہرنے کوئی اولا دہمی جیموزی ہے،خواہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی عی ہو ( کسی سابقہ یا موجودہ بیوی ہے ) تو مورت کے وقت جو بیوی اس کے نکاح بیل تھی اس کوشو ہر کی میراث ہے آٹھوال حصد ملے گا۔ تو مورت کے وقت جو بیوی اس کے نکاح بیل تھی اس کوشو ہر کی میراث ہے آٹھوال حصد ملے گا۔

بيحصد وونون صورتون بين ادائيكي ويون أورنقاذ وصيت كے بعد ديا جائے گا۔

فاكدہ: فاكدہ: نذكورہ بالاتفعيل كےمطابق چوتفائى يا آخوال حصد ايا جائے۔

### وَإِنْ كَانَ رَجُلُّ يُوْرِثُ كَلْلَةً أَوِ امْرَأَةً وَلَوْ أَخُ أَوْ أَخْتُ

اورا گرمرنے والا کوئی مرویا کوئی عورت ہوجس کومورٹ بنایا جار ہا ہواور حال بیہ بدر کالدکی تغیر کوتر جمیض مے لیا حمیا ہے ) اس کے ماں باپ (دادا بھی باپ سے تھم میں ہے ) ہیں ہے کوئی نہ جو اور نہ کوئی بیٹا بنی ہواوران نے کوئی جوائی با بران چھوڑی ہو

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا السُّنُ مُنْ فَإِنْ كَانُوْآ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُ مُرشَّرُكَأَءُ فِي الشَّلُثِ

و ان میں سے ہر ایک کے لئے چینا حسہ ہے، اگر بھائی بھن ایک سے زیادہ مول کو وہ سب تبائی مال میں شریک مول کے

## مِنْ بَعُلِ وَحِيتَةٍ يُوْطَى بِهَ أَوْ دَيْنِ عَنْدَ مُضَالَّ وَحِيتَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

یں ومیت سے تافذ کرنے سے بعد جس کی ومیت کی جواوراوا ہے قرض کے بعد واس حال میں کے قتصان پہنچائے کی نہیت شک ہو۔ پیتھم اللہ کی طرف سے ہےاؤراللہ تعالیٰ

### <u>ۼڸؽۄٞڂڸؽؙۄٞ</u>

علیم ہے اور علیم ہے۔

## اخيافي بهن بھائی کاحصہ

یبان بر کلاله کی میراث کافتهم بیان فریایا ، کلاله وه مرو یا مورت ہے جس کی شدمال زندہ ہو تہ باپ نه دا دا مند میٹی ہو، نہ بیٹا ، نہ بیٹے کی اولا دہو،اگر کلا لہ مرجائے اوراس کے سکے بہن بھائی ہوں یا باپ شریک بہن بھائی ہوں تو ان کا حصہ سوره نساء كي آخري آيت يُسْتَفُتُونَكَ قُل اللَّهُ يُفْتِنكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴿ مِن بِيانِ قرمايا بِ اوراكرا يسيمره ياعورت كاكونى بہن یا بھائی ہاں شریک ہو( جسے نقتہاء کی اصطلاح میں اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں ) تو ان کا حصہ یہاں بیان فرمایا ہے جس کا حاصل ہیے کہ اگر کوئی مردیاعورت کلالہ ہواوراس کا ایک بھائی ماں شریک یا ایک بہن ماں شریک ہوتو ان میں ہے ہرا یک کو مرنے والے کے مال میں ہے چھٹا حصد ملے گا، بیاس صورت میں ہے جبکہ صرف ایک بھائی یا ایک بمبن ہواورا گریہاوگ ایک ہے زیادہ ہوں یا دو بھائی ادرائیک بمین ہو یا اس ہے بھی زیاوہ ہوں تو وہ سب مرنے والے کے تنہائی مال میں برابر کے شریک موں سے،ان میں ندکر ومؤ عث کا حصہ برابر ہوگا اور باقی دومتہائی مال دوسرے وارثوں کودے دیاجائے گا ،ان کو دونوں صورتو ل میں جوحصہ ملے گااوائے و مین اورانقاذ وصیت کے بعد دیاجائے گائیفھیل اخیافی بہن بھائی کے حصول کے بارے میں ہے۔ عیتی اور علالی مهن مهما ئیول کا حصه: ﴿ اَكُونَى البِيافِخُصْ فُوتِ ہو گیا جو کلالہ ہے بینی اس کی اولا و پایاں باپ تہیں ہیں اور اس کی ایک بہن تقیقی یا باب شریک ہے تو اس بہن کومرنے والے کا آوھا مال ویا جائے گا اور اگر کوئی عورت وفات یا تی جو کلالہ ہے جس کے اولا داور ماں باپنیس ہیں اور اس کا ایک بھائی حقیقی یا یا پ شریک ہے تو یہ بھائی اپنی بہن کے کل مال کا وارث ہوجائے گا ،اگر مرنے والا کلالہ ہے اوراس کی دو بھن جیں ، سکی بیاباپ شریک جیں تو یہ دونوں مرنے والے کے کل ترکہ سے دوتہائی ۳/۳ مال لے لیس کی اور اگر دو بہنوں سے زیادہ ہوں تب بھی سب دوتہائی ہی میں شریک ہوں سی۔ اور اگر کوئی مخص کلاکہ فوت ہوگیا او راس نے سکے باباب شریک بہن بھائی چھوڑے ہول تو ان میں مرنے والے ک میراث لِلذَّ تکو مِنْلُ حَظِ الْأَنْشَيْنَ کے اصول بِتقیم ہوگی ، نینی براڑے کو برلز کی ہے دو گنا حصد یا جائے گا ،مثلاً ایک تخص کی وفات ہوگئی جس کی اولا داور ماں باپ تہیں ہیں اور اس نے ایک سگا بھائی اور دوستگی سینیں چھوڑی ہیں تو کل مال کے عار جھے کر کے دوجھے بھائی کواور ایک ایک حصہ ہر بھن کو دے دیا جائے گا ،اس بات کواٹھی طرح سمجھ لیس کہ کلالہ کے بہن ۔ بھائیوں کی میراٹ کا تھم سورہ نساء میں دوجگہ بیان کیا گیاہے بسورہ نساء کے دوسرے رکوع میں مال شریک بمبن بھائیوں کا حق بتایا ہے اور سور ہذا ، کے آخری رکوع میں سکے اور باپ شریک بہن بھائیوں کا حصر بتایا ہے۔

## میراث کےمقررہ حصے ادائے دین اور انفاذ وصیت کے بعد دیتے جا کیں گے

جتے بھی مصر مروع رکوع ہے اب تک بیان فرمائے ان سب میں پر قید لگائی ہے کہ یہ حصر نے والے کی وصیت نافذ کرنے اوراوائے وین کے بعد دیئے جائیں محے یہاں یہ بات واضح رہے کہ وصیت کا ذکر اگر چہ دین سے پہلے آیا ہے لیکن اصول یہ ہے کہ پہلے مرنے والے کے مال ہے اس کے کفن و دفن کے اخراجات پورے کئے جائیں جو واجبی شرعی اخراجات ہوں اس کے بعد اس کے قرضے اوا کئے جائیں ، اگر پورا مال قرضوں کی اوا بیکی میں خرج ہوجائے تو اس نے جو پچھ وصیت کی ہونداس کی کوئی حیثیت یاتی رہے گی اور نہ کی وارث کی چھے طبطے۔

ادائے و من انفاذ وصیت سے مقدم ہے:

ادائے و من انفاذ وصیت سے مقدم ہے:

اللہ علیہ وَصِیْنَ الله علیہ اوَدُائِن (جس سے طاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وصیت مقدم ہے) اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ فاضو کی اوائی کی افیصلہ فر بایا ہے (رواد این باجہ والتر ندی مقلوق المعانع صفح ہوں) اللہ علیہ فرصیت تنافذ کرنے ہے بہلے قرضے کی اوائی کا فیصلہ فر بایا ہے (رواد این باجہ والتر ندی مقلوق المعانع صفح ہوں) اگراس نے تبائی سے ذیادہ کی وصیت والے کے تبائی مال میں نافذ ہوگی ہاں اگر بالغ وراہ این حصر میں سے قرج کرنے پرداضی ہوجا کی وصیت کی ہوئی ہاں اگر بالغ وراہ این حصر میں سے قرج کرنے پرداضی ہوجا کی وقی ہاں کی ہوئی ہاں اگر بالغ وراہ این حصر میں سے قرج کرنے پرداضی ہوجا کی وقی ہاں کی ہوئی ہاں اگر بالغ وراہ این وارث کی اجازے کا کوئی اعتبارتیں ۔ اگر مرنے والے کی کوئی اجازے دیں ، ای قدر مال میں وصیت مافذ ہو سے گی ، تابالغ وارث کی اجازے کا کوئی اعتبارتیں ۔ اگر مرنے والے کی کوئی وصیت ہو وارث کی اوائی کے بعد جو بھی مال ہے گا۔ اس سارے مال میں میراث جاری ہوگی ، اگر نہ قرض ہو صفح کی ، ایا گئی میراث جاری ہوگی ، اگر نہ قرض کے اورٹ دیں میراث جاری ہوگی ، اگر نہ قرض ہو سے بقو وارث این این میروٹ ہوئیں کے بعد جو بھی مال ہے گا۔ اس سارے مال میں میراث جاری ہوگی ، اگر نہ قرض کے اورٹ دیں میراث جاری ہوگی ، اگر نہ قرض کی اوائی کے کا۔ اس سارے مال میں میراث جاری ہوگی ، اگر نہ قرض کی اورٹ دیں ہے۔ تو قرضوں کی اوائی کے بعد جو بھی مال ہے گا۔ اس سارے مال میں میراث جاری ہوگی ، اگر نہ قرض کی اورٹ دیں ہے۔

تبائی مال میں نافذ ہوگی ، وارثوں پر فرض ہوگا کہ اس کے تبائی مال میں سے تج بدل کرادیں۔ بیلوگ اس وصیت پڑھل نہ کریں سے تو تعزیکار ہوں سے اگر تبائی مال سے تج کے مصارف پورے نہ ہوتے ہوں تو جمال سے سنر کرائے سے تبائی مال ہے مصارف پورے ہو سکتے ہوں دہاں ہے کی کو بھٹی کرتے بدل کرادیں۔اورا کرورٹا واپنے ھے میں سے باقی اخرا جات برواشت کرلیس تو یہ بہتر ہے۔ تو اب میں شریک ہوجا کیں گے۔

فا مده: علی کارون علی کارواد از شاد قربایا که جس نے اپ وارث کی میراث سے چھ حصد کاٹ دیااللہ تعافی جنت سے اس کی میراث کاٹ دے کا (رواد ابن بایہ سفی ۱۹۳) (مثلاً کمی وارث کے بارے جس یوں کہا کہ اسے میراث شدی جائے یا خود ہی اپنی موت سے پہلے سارامال ادھرادھ کردیا تا کہ وارث کونہ لے تواللہ تعافی جنت سے اس کی میراث کاٹ دے گا)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے ارشاوفر مایا کہ بے شک مرد اور عورت سائھ سال تک اللہ کی فر مائبر داری کے مطابق عمل کرتے رہے ہیں پھر موت کے وقت السی وصیت کر جاتے ہیں جس جس ( وارثوں کو ) ضرر پہنچاد ہے ہیں۔ للذا ان کے لئے دوزخ داجب ہوجاتی ہے، اس کے بعد حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عشہ نے آ بہت میراث کا بیر حصہ تلاوت فرمایا:

مِنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيُنِ غَيْرَ مُصَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ الى قوله تعالىٰ وَذَكِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (رواه احمدكما في مُكَاوَّة المصائح منح ٢٢٦)

وارث کے لئے وصیت جائز نیس بال اگرووسرے ورثا واجازت دیں تواس کی مخوائش ہے۔

منله: قاتل كومتول كي ميراث نيس ملے كي-

ميرات كيعض احكام: مسئلة مسلمان كافركا ودكافر سلمان كاورت فيس بوسك، فرمايا رسول الشكاف أخراء كالمستعلقة في المتعلقة وكلا التكافر ولا التكافير واه البخاري منحا ١٠٠٠ ن ٢٠

فا كده : ميراث باف والتنافيم كدشة دارين-

اول اصحاب القرائض جن سے حصقر آن جمید نے مقرر کے جی (جن کا بیان تنعیل کے ساتھ او پرگذر چکا ہے)۔

دوم عصبات ، جو مال اصحاب القرائض سے نگا جائے ، بیلوگ اس کے سخی ہوتے جیں ، مثلاً مرنے والے کی اولا و
میں جبکے لڑکے الرکیاں دوتوں موجود ہوں تو دوسرے اصحاب القروض کا حصد دے کر جو بنجے گا وہ فللہ کو حفل حفل الانفین
کے اصول پر تقسیم کریں سے ای طرح میت کے باپ کی اولا دلیتی میت کے جمائی اور میت کے واوا کی اولا ولیتی ججیا اور چھاؤں
کے اصول پر تقسیم کریں سے ای طرح میت کے باپ کی اولا دلیتی میت کے جمائی اور میت کے واوا کی اولا ولیتی ججیا اور پھاؤں

اور ان میں تفصیل بہت ہے جومیراٹ کی کتب میں مذکور ہے اس مختفر ہے بیان کو پڑھ کرمفتی نہ بن جائے اگر اصحاب فرائض نہ بول تو ہورا مال بعد ادائے و بول وانفاذ وصیت یجی لوگ لے لیتے ہیں، ان کے بعد ذوی الارهام کا درجہ ہے، مدوہ لگ ہیں جنہیں عصیات نہ ہونے کی صورت میں حصہ لمائے جیسے بیٹیول کی اولا د، بہنوں کی اولا د، بھائیول کی بیٹیال، ان مسائل میں تفصیلات بہت ہیں جو با قاعدہ استاد ہے بڑھنے ہے جھے میں آتی ہیں۔

مسئلہ، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عصبات نہیں ہوتے اوراصحاب الفرائض ہے جو مال نیج جا تا ہے ان تی کو بفقر ران کے حصول کے واپس کر دیا جاتا ہے اس کوعلاء میراث کی اصطلاح میں رد کرنا کہتے ہیں اس سے شو ہراور بیوی مشتی ہیں ان پر رذمیس کیا جاتا۔

مسئلہ، مرنے والے نے بیدی کا مبراگر ادائیں کیا تو بیوی بحثیت قرضنو او ہونے کے اول اپنا قرض لے گی جو بصورت مبرشو ہریر واجب ہے، پھراپنامیراٹ کا مقرر وحصہ منتقل لے گی، عام طورے لوگ مرنے والے کی بیو یوں پڑھلم کرتے ہیں، مبرئیس وسیتے یا میراٹ ٹییس وسیتے یا دونوں تک ہے محروم کروہے ہیں بی تھلم آخرت میں و بال بن کرمیا ہے آئے گا۔

يلك حَلُودُ الله وَمَن يَطِع الله و رَسُولُه يَلْ خِلْهُ جَلْتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْيَهَا الْأَنْهُارُ يدف كالله بنيان مي ادروض معامت كرد مذى دراس عربول كالدائد قال الدياؤن عي والى كرد ع جن عديد بدى مول كا

خْلِدِيْنَ فِيْهَا وَ ذَٰلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَمَنْ يَعْضِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلَّكُ حُلُ وْدَهُ

وہ ان میں جیشہ رہیں مے واور یہ بزی کامیابی ہے اور جو منعل اللہ کی اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے اور اس کی صدود سے آ مے لکل جائے

حُدُودَة يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَنَابٌ مُهِينٌ ﴿

وہ اے آگ میں وافل فرمائے گاجس میں وہ بعیشہ ہے گانوراس کے لئے عذاب ہے دلیل کرنے والا۔

# اللداوراس كےرسول كى اطاعت كاحكم اور نافر مانى پروعير

وہ بھی ہیں۔اللہ کی جب مشیت ہوگی ان کی دوز نے سے مہائی ہوجائے گی۔ قوا تین میراث کے بارے میں جو عملی خلاف ورزیاں

ہوئی ہیں۔ان کا تذکرہ سلسلہ بیان میں پھی چھا چکا ہے بعض باغی جورہ گئی ہیں اب ان کے بارے میں عرض کیا جاتا ہے۔

ضرور کی مسائل وفو ا کا متعلقہ میرائ ۔ ا۔ دور حاضر کے جاہل کہتے ہیں کہ مرفے والے کا مال جواس کے بیٹوں پر برابرتشیم ہوتا ہے اس میں بیٹی ہونا چاہیئے کہ اگر کوئی بیٹا باپ سے پہلے مرگیا تواس کا حصد مرفے والے کے بیٹے کہ اگر کوئی بیٹا باپ سے پہلے مرگیا تواس کا حصد مرفے والے کے بیٹے کہ بیٹوں کووے و با جائے ، بیہ بات ملحہ وں اور زند یقوں نے نکالی ہے۔اللہ تعالی نے تقسیم میراث میں اقر بیت کو بنیاد بنایا ہے،

مرفے والے کے بیٹے ہوں گوتو ہوتوں کومیراث نہ ملے گی ،اور بیکہنا کہ مرفے والے کے بیٹے کا حصد اس کے بیٹے کے بیٹوں کووے و یا جائے سرایا جہالت اور گرائی ہے اس لئے کہ باپ کی زندگی میں اس کے مال میں اولا و کا کوئی حصر نہیں ہوتا ہین المور میراث کی کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا ، جس کی کا کوئی حصد ہے اصول کے مطابق مرفے والے کی موت کے بعد دی ہے ، جو المور میراث کے عنوان سے باتا ہے۔

٧ ـ مرنے واللے كى بيويوں ، بيٹيول كوممو ما ميراث نبيل ديتے بيظم ب جس كا ذكر بہلے آچكا۔

۳۔عموماً میراث تقتیم کرتے ہی نہیں اسے ٹل جل کر کھاتے پینے رہتے ہیں، دارٹوں میں پیتم ہے بھی ہوتے ہیں، ان کا مال کھانی کرد دسرے لوگ برابر کردیتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کدید نوگ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ مجرتے ہیں۔

٣- کفن میں غیر شرقی افراجات کرتے ہیں، چار پائی کے اوپر کی چادر کفن کے ساتھ خریدی جاتی ہے، قبر میں اتار نے کے لئے علیحدہ ایک چاور فریدی جاتی ہے، قبر میں اتار نے کے لئے علیحدہ ایک چاور فریدی جاتی ہے، پھر یہ چاور ہیں قبرستان والوں کو یار ہم کے مطابق جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ یہ چیزیں کفن کی ضرورت میں شال نہیں ہیں۔ میراث کے مشترک مال سے ان کوفرید ماخصوصاً جبکہ منا کب وارث اور چتم بچ بھی ہوتے ہیں جائز نہیں ہے جولوگ یہ کپڑے لیتے ہیں ان کے لئے یہ پڑے لیا حرام ہے کیونکہ یہ میراث کا مال مشترک ہے جو تقسیم سے پہلے دیا گیا ہے۔

ہ ۔ بعض علاقوں میں اس میراث کے مشترک مال ہے ذہن کے بعد قبر پرروٹیاں یا کوئی اور چیزتھیم کی جاتی ہے اور

بعض جگہ دفن کے بعد فقیروں یا شرکائے جنازہ کو گھر بلا کر کھانا کھلا یا جاتا ہے اور بیسب ای مشترک مال میں سے فرج کیا جاتا ہے

یرسم بدعت بھی ہے اور اس میں مشترک مال ہے فرج کرنے کا ویال بھی ہے ۔ کھانے والوں کو ہوٹن نہیں کہ ہم کیا کھار ہے ہیں۔

ایرسم بدعت بھی ہے اور اس میں مشترک مال ہے فرج کرنے کا ویال بھی ہے ۔ کھانے والوں کو ہوٹن نہیں کہ ہم کیا کھار ہے ہیں۔

ایرسم بدعت بھی ہے اور اس مشترک مال ہے جیجا، وسواں ، جالیسوال ، کیا جاتا ہے اور سال بھرکے بعد بری کی جاتی ہے ان کا بدعت ہونا تو سب کو معلوم ہی ہے ، لیکن میراث کے مشترک مال میں سے فرج کرنا ہے مشقل گناہ ہے ۔۔۔

ے۔ بہت ہے لوگوں کوقر آن پڑھنے کے لئے ایسال ثواب کے لئے گھر بلایا جاتا ہے یا بعض لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے کہ قبر پر جالیس دن تک قرآن پڑھتے رہواوران کونڈ رانے اور کھانا پیتا اجرت کے طور پر دیا جاتا ہے اس میں اول تو مال مشترک میں سے خرج کرتے ہیں جونا جائز ہے دوسرے ایسال ثواب کے دمو کہ میں رہتے ہیں جو فض دنیاوی لا کی کے لئے قرآن مجید پڑھے اسے خود ہی ثواب نہیں ہونا دوسروں کو کیا ثواب بخشے گا۔

۸۔ بہت سے علاقوں میں حیاراسقا فاکاروائ ہے میراث کے ای مال مشترک سے لے کر بیس تمیں سر غلہ میت کے جارول طرف تھماتے ہیں پھر جونوک حاضر ہوتے ہیں آئیں میں بانٹ لیتے ہیں ، اور بعض علاقوں ہیں روائ ہے کہ اولیا عمیت پر یکمشت بخصوص رقم واجب کرد بجاتی ہے بالکل دکا عماری کی طرح میت کا ولی گھٹا تا ہے اور واجب کرنے والا برحاتا ہے اور جس مقدار پر انفاق ہوجاتا ہے اس کو بھی واجب کرنے والے آئیں ہیں بانٹ لیتے ہیں ، یہ سب پچھای مشترک مال میں سے ہوتا ہے جس میں نابالغوں کا بھی صدہ اس کا خرج کرنا جائز نہیں تقسیم کرنے والے اور اس مال سے کھانے والے بونا ہر الل علم اور دیکھتے ہیں بنہیں سوچتے کے کھانے والے بطام ہرائی علم اور دیکھتے ہیں بنہیں سوچتے ہیں بنہیں سوچتے کے کھانے والے بطام ہری دنیاوی آ مدنی کو دیکھتے ہیں بنہیں سوچتے کے کھانے والے بطام ہرائی علم اور دیکھتے ہیں بنہیں سوچتے کے کھانے والے بطام ہرائی علم اور دیکھتے ہیں بنہیں سوچتے کے کھانے والے بطام ہرائی علم اور دیکھتے ہیں بنہیں سوچتے ہیں جائے ہو گھانے والے بطام ہرائی علم اور دیکھتے ہیں بنہیں سوچتے ہیں جائے ہو گھانے والے بطام ہرائی علم اور دیکھتے ہیں جائے میں سالھیں ہوتے ہیں بیاوگ اپنی طام ہری دنیاوی آ مدنی کو دیکھتے ہیں بنہیں سوچتے ہیں ہوئے ہیں ہوئی کہ کو کہ سے میں میں کہ کہ کی دیا ہوئی کے دیں ہوئی کہ کو کہ کو کی کھتے ہیں بنہیں سوچتے ہیں ہوئی ہوئی کھوئی کے دیا ہوئی کو کہ کہ کو کی کھتے ہیں بنہیں سوچتے ہیں ہوئی کا کہ کو کھوئی کیا دیا ل ہوگا۔

والتى ياتين العالمون قرص برمان كالمارك في المستنها والمارك الربعة من المرابعة من المرابعة ال

### احكام متعلقه مردوزن جوفواحش كيمر تكب هون

قتض معلی : ان دونوں آغوں میں زنا کاروں کے بارے میں بعض احکام بتائے ہیں اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو عور تی فاحشکام کرگذریں ان کے اس ممل پر جارگواہ طلب کرلو۔

جب کسی عورت کے بارے میں ہے بات کی جائے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے تو خیر چونکہ کا توں کان محلہ اور بستی میں کوئے جاتی ہے ات کے جاتی ہے ہے ہے اور اس کے خاندان کے لئے باعث نیک وعار بن جاتم کے پاس سلنہ جاتا ہے تو وہ کواہ طلب فرمانے کا تھم دیا۔ اس تسم کے امور کواہوں کے بغیر فاہر اس سلنہ میں معتبر نہیں ہوتے ، جب حاتم کے پاس معاملہ جاتا ہے تو وہ کواہ طلب کرے بیر کواہ میں وہ مردوں کے جورتوں کی کوائی اس سلنہ میں معتبر نہیں ہے گئے ہے اور سلمان ہوں کے دیکر امور میں دو مردوں کی یا ایک مرداور دوعورتوں کی کوائی معتبر ہوجاتی ہے، لیکن چونکہ ہے تک و اس موس اور خود کوائی نے دیں اس وقت تک کوئی سر آئیس دی جائے ہے۔ اس میں گئی جب تک چارمرد کوائی نے دیں اس وقت تک کوئی سر آئیس دی جائے ہے۔ اگر جا رکواہ دیا جائے ان سب پر حدفذ ف

یعن تهت لگانے کی سزانا فذکی جائے گی جو ۸ کوڑے ہیں بسور ہ نور کے پہلے رکوع میں حدقذ ف بیان فر مادی ہے۔

اگر کسی عورت پرزنا کی تبت لگائی گی اور جار مرد سلمان کواہ قائم نداو سکے قوعوت پر مزانا فذند کی جائے گی۔البنتہ اگر وہ تنی اس نے ایسا کام کیا ہو ہے وہ جانتی ہے تو اللہ کے حضور ہیں تو بہ کرے اور بیدند سمجھے کہ چونکہ قاضی کے پاس ثبوت نہ ہور کا اور مجھ پر سر انا فذکر نے کا فیصلہ نہیں ویا کمیا تو ہیں بیکام کرتی ہی رہوں۔اللہ تعالی سب جانتا ہے۔ بندول کو علم ہویانہ ہو وہ گنا ہوں پر سزاد ہے گا، لہٰذا ہر گناہ سے قوبر کرنالازم ہے۔

اگر چارمسلمان مرد کوائی دے دیں کرفلاں مورت نے زنا کیا ہے قواس کا تھم ہیہ کہ شادی شدہ مورت نے اگر ایسا کیا ہوقوا سے دیم کردیا جائے ہیں پھر بار بار کر ہلاک کر دیا جائے اورا گرشادی شدہ نداوتو سو (۱۰۰) کوڑے بارے جا کی پیٹر بیت کا تھم ہے جو سورة نور میں مذکور ہے۔ اس سے پہلے بیتھم تھا کہ ان مورق کو گھروں میں رو کے دکھیں کیوں کہ باہر نظلے میں ہے موبا زنا کاری کے واقعات پیش آتے ہیں ہے تھم سورہ نماہ میں فدکور ہے ارشاد ہے۔ فائم سینگو تھن فینی النیون تو تھی یہ گئے تھی تھو فیڈن المند تھا گا اللہ کہ تھی تھی تھو فیڈن المند تھا گا اللہ کہ تھی سیند اللہ کو استرت کے کوئی راستر نگال دے ) ہے تھم سورۃ نورکی آیت سے منسوخ ہوگیا حضرت عبداللہ بنان عباس نے آئو یہ جنسک اللہ کو بعنی شادی شدہ زنا کارکوسٹ ارکر نااور میں شادی شدہ زنا کارکوسٹ ارکر نااور غیرشادی شدہ نے کوئی دیاں ہوگا ہے ہیں ہاں کی مزید تھیل وقو جیج انشاہ اللہ تو تو اللہ تو تورک کے نیسے دولوں کے لئے ہاں کی مزید تھیل وقو جیج انشاہ اللہ تو تورک کے نیسے دولوں کے لئے ہاں کی مزید تھیل وقو جیج انشاہ اللہ تو تا کارکوسٹ اورک کے سیلے دکوئ کی تغیر میں بیان ہوگا۔

دوسری آیت و الگذان یا تبینها مِنگُمُ فَاذُو هُمَا آمَی بیتهم دیا کهجود و آدی (مردوعورت) بدکاری کری آوان کو ایذا دو ایذا دو ایذا دیے بیس زبان سے عارولا نا اور زبروتو نخ کی با تمی کرنا بھی شامل ہے اور اس آیت بھی مار پیٹ کی صورت بیس کوئی سزامقرر نبیس کی گئی اس کو دکام کی صوابد ید پرچھوڑ دیا گیا لیکن سورة نورکی آیت بھی سزامقرر کردی گئی تواب اس پھل کرئی سزامقر در کردی گئی تواب اس پھل کرنالازم ہوگیا ، ایذا دینے کا تھم دے کرفر مایا کراگر وہ تو بدکر لیس اور اصلاح کرلیس توان سے اعراض کروا شرقو بدقول کرنے والام میان ہے۔

غیر فطری طریقے پر قضاء شہوت کرنے والوں کی سزا: والدن یَاتِینِهَ کے بارے میں بعض مغیر فطری طریقے ہے قضائے منہ موصول تثنیہ ذکرے لئے ہاں لئے اس ہم موصول تثنیہ ذکرے لئے ہاں لئے اس ہم موصول تثنیہ نکرے لئے ہاں لئے اس ہم موصول تثنیہ نکرے لئے ہاں ہے مراوغیر نظری طریقہ سے تضائے شہوت کا کام کرنے والے بھی ہو تکتے ہیں، لینی اس آ ہے میں معزت لوط علیہ السلام کی قوم کے شاکا تذکرہ ہے لفظوں کے اعتبار سے بیٹنیں سے لیکن اس کو بھی منسوخ تن کھا جائے گا، کیونکہ جولوگ اس موجب لعنت عمل کو کریں ان کے لئے اب آئی تن می بات نہیں ہے کہ ان کو ایڈ ادی جائے ، بعض روایات عدیث میں فرایا ہے کہ جولوگ ایسا کریں فاعل اور مفعول دونوں کو آئی کیا جائے (مفعول کے ایسا کریں فاعل اور مفعول دونوں کو آئی کیا جائے (مفعول کے ایسا کریں فاعل اور مفعول کی جائے (مفعول کے ایسا کریں فاعل اور مفعول کے دونوں کو آئی کہا جائے (مفعول کے ایسا کریں فاعل اور مفعول کے دونوں کو آئی کیا جائے (مفعول کیا جائے (مفعول کے ایسا کریں فاعل اور مفعول کیا جائے (مفعول کیا کہائے کو ایسا کریں فاعل اور مفعول کیا جائے (مفعول کیا جائے (مفعول کیا کہائے کیا کی کو تائی کیا کی کے دونوں کو آئی کیا جائے (مفعول کی کیا جائے (مفعول کیا کیا کیا کہائے کیا کہائے کیا کی کو تائی کیا کہائے کیا کیا کہائے کیا کو تائی کیا کیا کہائے کائی کیا کہائے کی

تخلّ کی کمیاصورت ہواس کے ہارے میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عند سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت علی مرتفعی اور دوسرے صحابہ کے مشورہ سے حوالے کے انتہا کا م کرتے والے کوسب سے مرتفعی اور دوسرے حارب کے میں میں میں میں میں میں ہے اور نے جا کہ اور دوسرے میں کہ اور دوسرے کے اور دوارہ این انی شیبہ کمانی فتح القدیر )

**r•**A

حضرت امام شافق رحمة الله عليه نے ان کے لئے وہی سزا مقرر فرمائی جوزانی یا زانید کی ہے اور حضرت امام ابو صنیفہ رحمة الله علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کی کوئی سزاخاص مقررتہیں ہے۔ پہلی بارایدا کر بے تو امام آسلمین مار پیٹ کی سزاویدے اور دوسری بارکرے تو اس کوئل کردیا جائے ( کماؤکر والشامی عن الاشیاہ وغیرہ)

جن ك لئے بم نے دروناك عذاب تاركيا ب

### توبه كي ضرورت اوراس كاطريقه

مندسین ان دونوں آ توں من تو بیا قانون بیان فر با ہے اولاً تو بیز مایا کہ جولوگ جافت سے گناہ کر بیٹیس پھر اجلدی بی تو بہ کرلیس تو اللہ تعالیٰ ان کی تو بہ بول قانون بیان فر با اس اللہ بول اللہ تعالیٰ کے بال ضرور قبول ہوگ اور گناہ معاف ہو جائے گا ،صغیرہ گناہ ول کا گفارہ تو تیکیوں سے بھی ہوتا رہتا ہے لیکن کیرہ گناہ ( بیٹی طور پر ) صرف تو بہ بی سے معاف ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ پراصرار کرنے سے صغیرہ بھی کیرہ ہوجاتا ہے اور صغیرہ گناہ کو بھی معمولی نہ سجھا جائے کیونکہ بیا ہمی خالق و مالک بل جل بحدہ کی گناہ ہوجائے جھوتا ہو یا بڑا جلد بھی خالق و مالک بل جل بحدہ کی گناہ ہوجائے چھوتا ہو یا بڑا جلد سے جلدتو بہر یں جیسا کر آ بیت بالا می شم بنٹو بُون من قرب بہ فرما کرجلدی تو بر کرنے کی ترغیب دی ہے۔

تو بر کی کیا حقیقت نے اور ان کے ول میں ذرہ بھی اس بات کی کرکئیس ہوتی کر گناہ کوچوڈ تیں ہوجائنا چا ہیے کہ تو بہ کے بین ہو اول ان کے ول میں ذرہ بھی اس بات کی کرکئیس ہوتی کر گناہ کوچوڈ تیں ہوجائنا چا ہیے کہ تو بہ کے بیس اول کر ہوگی گناہ ہو گئی ہو کہ باتے ایس نے کیا دریات کی شرمندگی و پشیمانی ہوکہ باتے ایس نے کیا میں کہا تو بھی گناہ ہو کہ باتے ایس نے کیا کہ جو بھی گناہ ہو گئی ہو کہ باتے ایس نے کیا کہ جو بہی گناہ ہو گئی تو بین ان سب پر سے ول سے خوب ندامت ہواہ دراس بات کی شرمندگی و پشیمانی ہوکہ باتے ایس نے کیا کہا کہ جو بھی گناہ ہو گئی کہا کہ بول کے بیس ایک کیا ہوگی کیا کہ جو بات کی شرمندگی و پشیمانی ہوکہ باتے ایس نے کیا کہا کہ کو بھی گناہ ہو گئی کر بھی کر اس کر اس کر کے بھی گناہ ہو گئی ہوئی ہوئی کر بھی اس بات کی شرمندگی و پشیمانی ہوکہ باتے ایس نے کہا

كرديا؟ من نے اپنے خالق وما لك كى تافر مانى كروى\_

دومراجز وبيب كرآ كده كناه شكرنے كاخوب يكامضوط عبد مو

تیسراً بزویہ ہے کہ جوحقوق ضائع کئے (افلہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے )ان کی اور کی گرے،اللہ کے حقوق میں یا بندوں کے )ان کی اور کی گرے،اللہ کے حقوق مثلاً زکو تمین میں ویں ، ج فرض تھاوہ اوائیں کیا ویکر فرائنس وواجہات بھوڑے ان سب کی حال کر کے دے اور ا تنامال دیدے کہ یعین ہوجائے کہ اس ہے زیادہ کی اوا کی فرض نہ ہوگی۔ اور ج بھی کرے اور تنامال دید ہے دوشوں اور وتروں کی تقفا ہوگی ان بھی بھی صاب لگائے کر زیادہ سے زیادہ اتنی ہول گی ،ان سب کواوا کرے،اگر رمضان کے دوزے چھوڑے بول ان کو بھی تففا کرے اور ان کے علاوہ بھی خور کرے ہول گی ،ان سب کواوا کرے،اگر رمضان کے دوزے چھوڑے بول ان کو بھی تففا کرے اور ان کے علاوہ بھی خور کرے کہ اللہ تعالی کی اور تر بیدوں کے حقوق کی بھی اوا بھی کو کر کے کہ افلا نہاں کی جا ہو تی ہیں کہ کی کہ اور تر بیدو تو ان سے ہیں ہو کہ کہ کہ اور تر بیدو تر ہو ان سب امور کی حال نگی کرے، بین کی ہو اور تر بیدو تی ہوں ان سے بھی محافی کرائے جن کے حقوق ہیں ، جن کی کو گالیاں دی جیں ، مار بیٹ کی ہے وغیرہ ووغیرہ ان سب امور کی حال نگی کو اور جن پر بہتان با ندھے ہیں ان سے بھی محافی کرائے جن کے حقوق ہیں ، جن کی طاف کرائے جن کے حقوق ہیں ، جن کی طاف کرائے جن کے حقوق ہیں ، جن کی طاف کرائے جن کے حقوق ہیں ، جن کی طاف کرائے جن کہ حقوق ہیں ، جن کی طاف کرائے جن کے حقوق ہیں ، جن کی طاف کرائے جن کے حقوق ہیں ، جن کی طاف کرائے جن کے حقوق ہیں ، جن کی طاف کرائے جن کی طاف کی اور جن پر بہتان با ندھے ہیں ان سے بھی محافی مائے اور جن کی طاف کر رہے ہیں جن کی بھی ان سے بھی محافی مائے اس بھی خفت اور ذکت محسوں نہ کرے کیونکہ آخرے بھی اس سے محافی مائے اس بھی خفت اور ذکت محسوں نہ کرے کیونکہ آخرے بھی اس سے جو توق کی گونا گونا کی کو بدلد دے یا محافی مائے اس بھی خفت اور ذکت محسوں نہ کرے کیونکہ آخرے بھی اس سے جو کی گونا گونا کی کونکہ آخرے بھی اس سے جو کی گونا گونا کی کونکہ آخرے بھی اس سے جو کی گونا گونا کی کونکہ کی کونکہ آخرے بھی اس سے جو توق کی گونا گونا کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کون

حاصل بیہ کو بہ کے تین اہم جزویں اول گناہ پر نادم ہونا، دوم آئدہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا، سوم ضائح کردہ حقوق کی تلائی کرنا، بیر چیزیں ندہوں اور زبائی تو بہتو ہر کرتا رہے تواس سے مطلوب تو بنیس ہوتی خوب مجھ لیا جائے آج کلی خفلت کے ساتھ تو بہ کی جاتی ہوتی ہو تیان کی صد تک ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہول کو پیہ بھی نہیں اس کا ذرا سابھی اثر نہیں ہوتا، دل کو پیہ بھی نہیں اموتا کہ میری زبان سے تو بہ کے الفاظ لکل رہے ہیں، ای کو حضرت رابعہ بھریے نے فرمایا اِسْتِفْفَارُ مَا یَعْتَا ہُے المی اسْتِفْفِار کی استففار کی استففار کی استففار کی خرورت ہے۔ میں جاتھ ہے ) اس کے لئے بھی استففار کی ضرورت ہے۔ ہست استففار ما تحقیق ارتبار استففار فرما۔

جب سے دل سے بوری شرطوں کے ساتھ تو بک جائے گاتو ضرور قبول ہوگ ۔انشاء اہلہ

فا كده: آيت شريف من بَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةِ فرمايا باس من جبالت حماقت كمعنى من بج جوبهى كوئى فض عناه كرتا بوه حماقت عن سے كرتا به كيونكد فيخض البيئة آب كوعذا ب آخرت من جبال كرنے كاراستا تقيار كرتا ب كناه من جوذراسا مزه باس مزه كے لئے آخرت كے بؤے عذا ب كے لئے ابنى جان كوتيار كرنا حماقت نيس بو كيا ہے؟ حضرات سحابہ كرام رضى الله عنهم سے جبالت كے بكى معنى منقول بين ، لبذا آيت كا مطلب بين سمجها جائے كه عمداً عناه كوكان جائے موے كوئى فخص كناه كرے تو تو بقول ند بوكى ، كناه عمداً بول يا بهوانطا بول يا جبال توب سب معاف بوجاتے بين مكرشرط

وی ہے کہ تو ہاصول وشرا کط کے مطابق ہو۔

موت کے وقت تو بے قبول نہیں ہوتی: پرارشاد فرمایا کہ جولوگ ممناہ کرتے چلے جائیں اور جب موت

آنے کھتو توبدر نے لکیں ایسے لوگوں کی توبدکوئی توبیس ۔ اور جولوگ تفریر مرر بے ہیں ان کی توبیعی کوئی توبیس ۔

عاصل یہ ہے کہ جب موت کا وقت آجائے ، دوسرے عالم کے حالات نظر آئے گئیں اس وقت جوکوئی تو ہرے وہ تو ہقول نہیں۔ حدیث شریف بیس فر مایا اِنَّ اللّٰه یَغْیَلُ مُؤیّهَ الْعَبْدِ مَالَمْ یُغَوِّغِرُ بِنَفْسِه (رواہ احمد، ورجاله رجال الصحیح غیر عبدالوحمن و هو لقة کما فی مجمع الزوائد) کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی تو ہتول فرماتا ہے جب تک کہ غرغرہ کی حالت نہ جو جائے ، جب روح نظنے گے اور اندر سے جان نظنے کی آواز آئے گئے اس وقت کوغرغرہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت چونک عالم غیب کی چیز بس ساسنے آجاتی جی فر شخ نظر آئے گئے ہیں اور جان کی کی تعلیف شروع ہوجاتی ہے اور اس طرح سے دوسرے عالم میں ہوجاتا ہے اس حالت بیس آو بہتول نیس ہوتی۔ اس وقت نہموس کی تو بتول ہوتی ہے جو گنا ہوں سے تو بسا عالم برزخ کی کرنگہ ایمان وہ معتبر ہے جو ایمان بالغیب ہوجب عالم برزخ کی جیزیں اور ان کا مشاہدہ کرایا تو اب ایمان بالغیب ہوجب عالم برزخ کی جیزیں اور ان کا مشاہدہ کرایا تو اب ایمان بالغیب ندر ہائی گئے اس وقت کی کا ایمان معتبر ہیں ہے۔

غوغرہ کی عالت ہے پہلے سب کی تو بہ قبول ہے ،اگرغوغرہ سے پہلے کا فرایمان لے آھے تو وہ بھی معتبر ہے مومن ہمیشہ تو بہ کرتار ہے اور جب تو بہ کرے گی تو بہ کرے اگر تو بہ کے باند گناہ ہوجائے تو پھر تو بہ کر سے اور تو بہ کی شرائط جواد پر کاسی گئی ہیں ان کالحاظ دیکھے۔

یں سے بکھ واپس لے او بھر یہ کدوہ مورشی کوئی صرت عش کام کر جنہیں اور تم ان کے ساتھ اجھے طریقہ پر زندگی گذارو، سواگر تم کو وہ بالپند ہیں

فَعُنَّى أَن مَّكُرُ فُوْ إِلَّيْهًا وَيَجْعُلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَشِيْرًا @

لو ہو سکتا ہے کہ تم ممی چے کو ٹاپند کرد اور اللہ اس می زیادہ خیر رکھ وے

جبروا کراہ کے ساتھ عورتوں کی جان و مال کا دارث بننے کی مما نعت

قضعه بين: جاہليت كے ذمانديش عورتوں برلوگ طرح طرح سے ظلم و ذيا دتى كرتے ہتے۔ بيظم ان كى جانوں بر بھى ہوتا تفااوران كے مالوں بر بھى ان كى جانوں بر بھى ہوتا تفااوران كے مالوں بر بھى ۔ ان كى جانوں براس طرح ظلم ہوتا تفاكہ جب محورت كاشو ہر مرگيا تو اس عورت كوميت كے مال كى طرح اپنى ميراث بجھتے ہتے ۔ عورت كوائنى جان بھى كوئى اختيار ند ہوتا تفااورخود ہے كہيں ابنا تكام نہيں كر كئى تفی ۔ پھر جو

صری نازیباحرکت سے کیا مراد ہے بعض مغمرین نے فرمایا کہ اس سے مورت کی زبان درازی، بدخلتی نافر مانی مراد ہے اور مطلب ہیہ ہے کہ اگر مورت البی حرکت کے تعلق کر سے قوش مغمرین نے فرمایا کہ اس سے مورت میں دیا تھا۔ وہ بطور خلتے لیسکتا ہے، اور اس صورت میں دیا تھا۔ وہ بطور خلتے لیسکتا ہے، اور اس صورت میں بیرمال لیمنا جائز ہوگا ، اور بعض حضرات نے اس کا میرمطلب لیا ہے کہ ان سے العیاذ باللہ اگرزنا صادر ہوجائے تو خاد تھا سے اپنا دیا ہوا مال واپس لے لے اور اس کو طلاق دے کر جدا کر دے، بیٹم ابتدا سے اسلام میں حدود نازل ہونے سے پہلے تھا اب جب زنا کی صدنازل ہوئی تو بیٹم باتی نہیں دہالہذا عورت کے زنا کر لینے سے مہرکا وجوب سا قدانیں ہوگا۔

عورتول كيساته حسن معاشرت كاحكم: پر ارشاد فرمايا وَعَاهِرُوْهُنْ بِالْمَعْرُوْبِ اور تر

ا عورتوں کے ساتھ اجھے طریقہ پر زندگی گذارو لینی خوش اخلاق ہے جیش آؤ، نان نفقہ خوراک و پوشاک کی خیر وخبر رکھواوراگر حبہیں ان کی کوئی اواطبعی طور پر ناپہند ہوتو اس کو ہر واشت کر لواور یہ بچولو کیمکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کسی البی چیز جیس کوئی ہوی منفعت رکھودے جوجے تمہیں ناپہند ہو۔

بعض مرتبابیا ہوتا ہے کہ دنگ وروپ اور شکل وصورت کے لحاظ سے عورت دل کوئیں بھاتی نیکن خدمت گذار ہوتی ہے، مال کی تفاظت کرتی ہے، گھریار کوسنجال کرد کھتی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہےان کوتنوی اور اعمال صالحہ پر ڈالتی ہے بیٹیر کی صور تیں ہیں بتھوڑی کی طبی نا گواری اس طرح کے منافع کے لئے برواشت کرنی جا بیئے۔

سمجھدارادردیندارمردایسائی کرتے ہیں،حضرت ابو ہریر اللہ است کے کرسول اللہ اللہ اللہ نے ارشاد فر مایا کے کئی مردمون کی مومند ( ہوی ) سے بغض شد کھے آگراس کی ایک خصلت ناپند ہوگی تو دومری خصلت پند آجائے گی۔ مردمون کی مومند ( ہوی ) سے بغض شد کھے آگراس کی ایک خصلت ناپند ہوگی تو دومری خصلت پند آجائے گی۔ ( رواہ سلم صفح ۵ ہے؟ نج ا ) حضرت عائش ہے روایت ہے کہ تخضرت علی کے ارشاد فرمایا کہ کال ایمان والوں میں ہے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی ہوی کے ساتھ سب سے ایکھے اخلاق والے اور سب سے زیادہ مہریان ہیں (مفکلو ق المصابح صفحہ ۲۸) حضرت عائش ہے ریمی روایت ہے کہ آئضرت علی نے ارشاد فرمایا کہتم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جوابی الل کے لئے سب سے بہتر ہیں اور میں تم میں اپنے اہل کے لئے سب سے زیادہ بہتر ہوں (مفکلو ق المصابح صفحہ ۱۲۸ از تریدی)

در حقیقت بات بیہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ معاشرت ہویا دوسرے لوگوں کے ساتھ سرافقت و مصاحبت ہوسوفیصدی برایک کا برایک کے ساتھ دل مل جائے اور ڈرائ بھی طبعی و تقلی اڈیت نہ پنچے اس دارالمصائب بیس عموماً ابیا ہوتا بی نہیں فوا کدو منافع کود کچھ کرنا گواریوں کو برداشت کرنے ہی ہے مصاحبت اور مرافقت باتی رہ سکتی ہے۔

وان آرد تُواسِيبَ مَال دَوْجِ مَكَان دُوْجِ وَالْمَن مُراحُل اللهُ وَخَطَارًا فَلَا تَأْخُلُ وَالمِن المُسَيّعًا اللهُ وَ عَلَى اللهُ وَ عَلَى اللهُ وَ عَلَى اللهُ وَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ الل

تم ي خوب پنة عهد ساليا ب-

## بیو بوں کو جو کچھ دے دیا ہواس کے واپس لینے کی ممانعت

قشفه المهيد المراد و المراد المراد المراد المراد المراد و المرد و المرد و المرد و المرد و المرك و المرد و الم

حاصل بیہواکہ بوقت نکاح ادائے مہر کا عہد و پیان ہوا، پھر آئیں میں ال کر بے بناباند میل جو ل بھی رکھتے رہے اب ان کومجبور کرنا کہ مال واپس کرویا معاف کرویہ سرایاظلم وجورہے۔

وَلِاتَنْكُوْ مَا كَاكُمْ إِبَا وَكُمْ مِن النِياء إلاماقدُ سَلَفُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَمَقْتًا وَسَلْمَ سَدِيلًا هُ

اوران موروں ے فاح شرکرہ جن سے تہارے باب فاح کر بچے جی گر جو پہلے گذر چا ب فلک سے بے حیالی کا اور شعبہ کا کام ب اور برا راستہ ب

### والدكى بيوى سے نكاح كرنے كى حرمت

قف مدون : اسباب نزول صفحه ۱۳ می نقل کیا ہے کہ رہ آیت حصن بن انی قیس کے بارے بیں نازل ہوئی جس نے اسپنے باپ کی ہوں ہے تاہ ہوئی جس نے اسپنے باپ کی ہوں ہے تکاح کرنا جا ہا نیز اسود بن خلف اور صفوان بن امیہ نے اور بھی دو تین افراد کے نام کھے ہیں، جو باپ کی بیوی سے نکاح کر نے ہوئے ہوئے اور کی کہ جس کھے اپنا بیوی سے نکاح کر مرحک ہوئے ایک کے جس بیوی ہوں تھے اپنا بیا بیوی ہوں تھے اپنا بیا بیوی ہوں تھے ہوں تھے اپنا بیا بیوی ہوں تھے اپنا بیا بیوی کے خدمت ہیں صافعر ہوکر دریا فٹ کرول گی۔ چنا نچیدہ آئے تحضرت میں صافعر ہوئیں (اور بات سامنے رکھی) اس پر اللہ تعالی شاند نے بیر آیت نازل فر مائی۔

زمانہ جاہلیت میں لوگ سرنے والے باپ کی بیوی ہے نکار کرایا کرتے تھے۔ ابتداء اسلام ٹیل بعض ایئے۔ واقعات بیش آئے۔ بھر بمیشہ کے لئے باپ کی بیوی ہے نکاح کرنا اللہ تعالی نے حرام قرار وے دیا، واضح رہے کہ جس کس بھی حورت سے کسی خفس نے نکاح کرایا صرف نکاح کر لینے ہے ہی وہ حورت اس مختص کے بیٹوں پر حرام ہوگی باپ کے ساتھ اکر ہجورت کی خلوت ہوئی ہویانہ ہوئی ہو۔

# جن عورتول سے نکاح حرام ہے ان کاتفصیلی بیان

قف معدور ان آیات می تفصیل کے ساتھ و کو بات کا تذکرہ فر بایا ہے کو بات وہ کورٹی ہیں جن سے نکاح جائز نہ ہو۔ بعض کورٹی آی ت میں ان کورتوں کا ذکر ہے اور بعض کورٹی وہ ہیں جن سے کہی بھی بھی نکاح جائز ہونے کا کوئی راستر نہیں ہے۔ بہلی آیت میں ان کورتوں کا ذکر ہے اور بعض کورٹی وہ ہیں جن سے کی موجودہ سب کی وجہ سے نکاح جائز نہیں۔ اگرہ وسب دورہ وجائے تو نکاح جائز ہو جاتا ہے مثلاً کوئی کورٹ کی مردے نکاح میں ہوتو جب تک وہ کورت اس مرد کے نکاح سے ندنگل جائے۔ (اس مردکی دفات ہو جائے یا طلاق یا جہ کی وجہ سے کہ وہ کورت کی وجہ سے کہ اور عدت ندگذر جائے ، اس وقت تک کی دوسرے مرد سے اس مورت کا نکاح فہیں ہوسکا، طلاق یا موت کے بعد عدت گذر جائے تو ہورت کی الیے مردسے نکاح کر سے نکاح کر تا طال ہو۔ ای طرح جب کی موت کے بعد عدت گذر جائے تو ہورت کی الیے مردسے نکاح میں ہے گی ، اسوقت تک اس مورت کی بہن ہے مردکا نکاح فہیں ہوسکا، منکو حد بہن کا شو ہر طلاق دیدے یا فوت ہوجائے اور اس کی عدت گذر جائے تو اس کی بہن اس کے مردکا نکاح فیس ہوسکا، منکو حد بہن کا شو ہر طلاق دیدے یا فوت ہوجائے اور اس کی عدت گذر جائے تو اس کی بہن اس کے شو ہر کے نکاح میں آسکی ہو ترک نکاح میں آسکی ہو سے خلال قدری ہے یا فوت ہوجائے اور اس کی عدت گذر جائے تو اس کی بہن اس کے شو ہر کے نکاح میں آسکی ہو ترک نکار ترک نکاح میں آسکی ہو ترک نکار ترک نکاح میں آسکی ہو ترک نکار ترک نکا

محر مات ابديد. جن سے بھي بھي نکاح درست نيس نين طرح کی بيں: اول محر مات نسبيه (جونب كرد شتے كى جب سے دشتے كى جب سے دام بيں) دوم محر مات بالمصابرہ (جو كى جب سے دام بيں) موم محر مات بالمصابرہ (جو سے اللہ دام بيں) موم ميں) سرالى دشتہ كى وجہ سے قرام بيں)

مح<u>ر مات نسبید:</u> یبان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا خُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ اُمْھَاتُکُمُ حرام کی مُنَیْس تم رِتمہاری ایمن اس کے عموم میں مائیں اور ماؤں کی مائیں او پر تک جبال تک سلسلہ چلاجائے سب کی حرمت آخی۔

وَبَنَانُتُكُمْ (اورحرام كَ تَعَيَّى تهارى بينياں)اس ئے عموم میں بینیاں اور بیٹوں اور بیٹیوں کی بیٹیاں اور ان کی بیٹیاں سب داخل ہوگئیں ۔

وَانْحَوَاتُكُمُّمُ اورحرام كَ كَنْمِنْ تَهارى بَيْنِ ) اس كے عوم مِن تَكَ بَيْنِ باپ شريك بَيْنِ اور مان شريك بَيْنِ آئْنَين -

وَعَهَاتُنگِمَ (ادرحزام کی گئیں تمہاری بھو پھیاں) اس میں باپ کی تنگی بہنیں اور باپ شریک بہنیں اور ہاں شریک بہنیں سب داخل ہوگئیں۔

وَ نَحَالَا فُکُمُهُ (اورحرام کی گئیں تمہاری خالا ئیں ) اس کے عموم میں بھی ماں کی نئی بہیں اور باپ شر کیے بہیں اور ماں شر کیے بہیں سب داخل ہو گئیں ۔

وَبَنَاتُ الْآخِ (اور بھائی کی بیٹیاں حرام کی گئیں) اس کے عموم میں سکتے بھائی کی بیٹیاں اور باپ شریک بھائی کی بیٹیاں اور ماں شریک بھائی کی بیٹیاں سب واخل ہیں۔ وَ بَنَاتُ الْاَحْتِ (اوربهن کی تِنْمِیال حرام کی کَنَین) اس کے عوم یں گی بہن باپ ٹر یک بہن ، مال ٹر یک بہن سب کی تِنْمِیاں وافل ہیں ۔

محر مات بالرضاع: \_\_\_\_\_ يهال كل محرمات نسبه كابيان مواد اس كے بعد رضاى رشتوں كا ذكر فر مايا ارشاد ب وَاُمَّهَا تَدْتُكُمُ الَّتِي أَدُصَّفَتَكُمْ اور حرام كَي كَنِي تهارى وه ما كي جنهول في آم كودوده بالايا-

وَ أَخَوَ الْكُمْ مِنَ الرَّصَاعَةِ [اورحرام كَ كَنُس تبهارى بَيْس جوتبارى دود هشريك بين) قرآن مجيد مين رضاعت كرشته کو حرمت کاسب بیان فرماتے ہوئے رضاعی مال اور رضاعی مجمن کی حرمت بیان کرنے پراکتفافر مایا ہے، احادیث شریف میں اس كا قاعده كليه بيان فرمايا بـ رسول الله عَلَيْهُ في ارشاد قرمايا ب الرِّحسَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحُرِمُ الوكادةُ يديح بخارى صفیہ ۲ کے الفاظ میں (مطلب بیر ہے کہ جوعورت ولاوت کے رشتہ سے حرام ہے رضاعت کے رشتہ سے بھی حرام ہے ) اور ي مسلم مني ١٦٧ من بدالفاظ بين يَحُورُهُ مِنَ الرَّاصَاعَةِ مَا يُحُوُّهُ مِنَ النَّسَبِ (بلاشبرها عت كي وجب ووسب رشتے حرام ہیں جونسب کی وجہ ہے حرام ہیں) حضرت عاکثہ نے بیان فربایا کہ پردہ کا تھم نازل ہونے کے بعد میرے رضا کی پچامیرے پاس? عے جنہوں نے اعرآنے کی اجازت جائی میں نے اجازت نددی اور جواب میں کہ دیا کہ جب تک رسول وریافت کیا آپ نے فر مایا وہ تمہارا رضائل پچاہے اے اعراآنے کی اجازت دے دو ش نے عرض کیا جھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے مرد نے تو دودھ نہیں پانیا آپ نے فر مایا وہ تمبارا چاہے تمبارے محریس اندر آسکتا ہے (رواہ البخاري صغیہ ۲ یہ دسلم مغیرے ۴۷ ج ا) صاحب ہدایہ تکھتے ہیں کہ جب کوئی عورت کسی بھی کودودھ بلادے توبیہ بھی اس عورت کے شو ہر پر اور اس کے بابوں پر اور اس کے بیٹوں برحرام ہوجائے گی اور جس شو ہر کے ذریعید ودھ باانے والی عورت کا دودھاتر ا ہوہ اس دورہ یے والی بکی کا باب ہوجائے گا، اورجس سی عورت کا دور م سی لڑے نے لی لیا اوراس عورت کا دور م سی لڑ کی نے بھی پی لیا تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہوسکتا اور جس لڑکی نے کمی عورت کا دودھ پی لیا اس لڑکی کا دودھ پلانے والی کے لا کے بے نکاح نہیں ہوسکا۔اور دودھ پلانے والی کے بوتے ہے بھی اس دودھ پینے والی اڑکی کا نکاح نہیں ہوسکتا۔اگر کسی بچد نے سی عورت کا دودھ لی لیا تو اس بچد کا نکار وودھ پلانے والی کے شو جرکی بہن سے نیس ہوسکتا۔ کیونکدوہ اس کی رضاعی پھوپھی ہے۔رضائی باپ (جس کی بیوی کا دورہ پلانے والی عورت کے شوہر کا نکاح نہیں ہوسکا۔

مسئلہ: • فراسادودھ (اگر چرایک بی قطرہ ہو) اگرحلق میں صرف ایک بی باراتر جائے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوجاتی ہے۔

مسئلہ: اجماع ہے، کیکن امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے اعتبارے) کی مدت سے اندر حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے اس پرسب انٹمہ کا اجماع ہے، کیکن امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک وودھ پلانے کی مدت ڈھائی سال ہے، اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ ڈھائی سال کے اندرکوئی بچہ یا بچی وودھ ٹی لے تواس وودھ پینے کی وجہ سے حرمت کافتو کی دیا جائے۔ اکثر اماموں کے نزدیک دوسال کے بعددودہ پینے ہے اور حضرت ابو حنیفہ کے زویک ڈھائی سال کے بعددودہ پینے ہے رضاعت ہا بت نہیں ہوتی۔

مسئلہ
مسئلہ
ہے۔ حرمت رضاعت ٹابت نہ ہوگی بلکہ اس کے ثبوت کے لئے وہ دو مردوں کی پیا ایک مرداور دوعورتوں کی گواہی ہونا شرط
ہے۔ حرمت رضاعت ٹابت نہ ہوگی بلکہ اس کے ثبوت کے لئے وہ دومردوں کی پیا ایک مرداور دوعورتوں کی گواہی ہونا شرط
ہے، البتہ احتیاط اس میں ہے کہ اگر ایک عورت بھی کہ دے کہ میں نے فلاں لڑکے اورلڑ کی کو دودھ پالیا ہے تو ان کا آبس میں
نکاح نہ کیا جائے۔

مسئلہ: اگر مردہ عورت کا دودھ چھاتی ہے تکال لیا جائے اور کسی بچدیا بھی کے حلق میں ڈال دیا جائے تو اس سے بھی حرمتِ رضاعِت ثابت جو جاتی ہے۔

مسئلین اگر مرد کے دودھ اتر آئے اور وہ کی بچہ کو بلادیا جائے تو اس سے حرمت رضاعت کابت نہ ہوگی رضاعت سے متعلقہ مسأئل میں کھمزیر تفصیل بھی ہے اور حوم مین الموضعاع ما حوم مین المنسب (رضاعت سے وہ رہتے حرام ہیں جو کتب فقہ میں فرور ہے۔
وہ رہتے حرام ہیں جونسب کی وجہ ہے حرام ہوتے ہیں ) کے عوم میں تھوڑ اساا شغاء بھی ہے جو کتب فقہ میں فہ کور ہے۔
محر مات یا لمصاہرہ:
مر مات یا لمصاہرہ:
ما تیں تم پر حرام کی گئیں ان سے بھی نکاح نہیں ہوسکتا ، کی عورت سے نکاح ہوجانا عی اس کی مال سے نکاح ہونے کی حرمت کے لئے کافی ہے۔ یوک سے فلوت ہوئی ہویانہ ہوئی ہو۔

. وَرَبَالِبُكُمُ الْتِي فِي حُجُورٍ كُمُ مِّنْ نُسَائِكُمُ الْتِي دَخَلُتُمْ بِهِنْ فَإِنْ لَمْ تَكُونُو ادَخَلُتُمْ بِهِنَّ فَلا

جُنَاحَ عَلَيُكُمُ ر

یعنی جن عورتوں ہے تم نے نکاح کیا ان کی بٹیاں جوتمہاری پردرش میں ہیں جنہیں تم گودوں میں لیتے ہو، اور کھلاتے ہوان لڑکیوں ہے بھی نکاح کرنا حرام ہے، بشرطیکہ تم نے ان لڑکیوں کی ایس ہاع کیا ہو۔ اگر کسی عورت سے نکاح تو کرلیا لیکن جماع نہیں کیا پھراسے طلاق دے دی تو اس عورت کی پہلے شو ہروالی لڑکی سے نکاح جائز ہے فی خُجُوٰدِ مُحُمُ قیداحتر ازی نہیں ہے جس بیوی سے نکاح کر کے جماع کرلیا اس کی لڑکی سے نکاح درست نہیں اگر چہوہ کسی دوسرے دشتہ دار کے باس پرورش باتی ہواوراس کی گود میں لجتی ہو۔

و حَلامِلْ اَبْنَانِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصَلامِكُمُ لَيْنَاتِهِمُ الْمِيْنَ مِنْ أَصَلامِكُمُ لَيْنَ تَهارِ ا پرحزام بیں -اس مِن بھی عموم ہے تومت کے گئے صرف اٹنا کافی ہے کہ بیٹے نے کسی عورت سے نکاح کرلیا ہور نکاح کے بعد جماع کیا ہویانہ کیا ہو ہر عال اب نکاح کرنے والے کے باپ سے اس عورت کا نکاح حرام ہوگا۔

پوتوں کی بیویوں ہے بھی تکاح کرنا حرام ہے۔

رضائی بینے کی ہوی ہے بھی نکاح کرناجرام ہے۔ لیے بیٹیے کی بیوی سے نکاح کرنے کا حکم:

مستله: أكر كسي كومنه بولا بيثا بناليا جائي راوروه

ا پی ہیوی کوطلاق دید سے اور عدت گذرجائے تو اس کی ہیوی سے نکات کرنا جائز ہے (بشرطیکہ اورکوئی مانع ندہو) مغسرین نے فرمایا ہے کہ مِنُ اَصْلَابِیْکُمْ کی قید ذکر فرما کرائی سنظے کو بیان فرمایا ہے آئے مخضرت مرورعا کم اللے نے نے اسپینا حیثی (مند ہولے بیٹے) معفرت زید بن حارش دخی اللہ عند کی ہوئی سے ان کے طلاق دینے کے بعد نکاح فرمالیا تعاد اس پروشمنان وین نے اعتراض کیا۔ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی حلت کی تعری نازل ہوئی اور فرمایا فلطنی زُبُد مِنْهَا وَطُوا وَرَّ جُندگها اَحْدُلُو اَحْدُلُو اَحْدُلُو اَحْدُلُو اَوْدُوا اِللّٰهِ اَللّٰهُ وَعُوا اَ وَحُوا اَوْدُوا ہِنَا لَا اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ وَحُوا اَللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ وَحُوا اَللّٰہِ اللّٰہُ وَحَلُوا اللّٰہِ اللّٰہُ وَحَلُوا اَللّٰہُ اللّٰہُ وَحَلُوا اللّٰہُ اللّٰہُ وَحَلُوا اللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَحَلُوا اللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہ

( پھر جب زیدنے اس سے اپنی حاجت پوری کرلی ہم نے اس کا آب سے نکاح کردیا تا کہ سلمانوں پر کسی طرح کی کوئی تنگی شدر سے اپنے مند ہوئے بیٹوں کی بیو بوں سے نکاح کرنے کے بارے میں جبکہ وہ اپنی حاجت بوری کر پھیس )

فا كده: جسطرح مند بولا بينا اصلى بينانيس موتا .. اى طرح مند بولا باب يامند بولا بعالى يا بهن يامند بول

مان حقیق ماں باپ اور بھائی بمن نہیں ہوجائے اگر کوئی دوسرار شنہ تحرمیت کا نہ ہوتو صرف منہ بولا باپ یا ماں یا بھائی یا بمن یا بیٹا یا بٹی بنا لینے سے تحرم والے احکام جاری نہیں ہوتے ۔ ان کا آئیس میں پر دوکر نا واجب ہوتا ہے ، اور آئیس میں نکاح کرنا بھی جائز ہے (بشرطیکہ کوئی اور مانع نہ ہو)

جمع بين الأختين كى حرمت: اس ك بعدان محرمات كاذ كرفر ما ياج بعض اسباب كى وجد حرام موتى مول أكروه

عارض دور ہوجائے تو نکاح اپنی شرائط کے ساتھ جائز ہوجاتا ہے ارشاد فرمایا و آئ تنجمعُوا بین الاُختین الاُ مَا قَدُ مَلَفَ کہ یہ بھی تم پرحمام کیا گیا کہ آم دو بہنوں کواکیہ ساتھ اپنے نکاح بھی بچھ کرو، جب ایک بین سے کی نے نکاح کرلیا توجب تک۔اسے طلاق ندد یوے یافوت ندہوجائے اوراس کی عدت ندگذرجائے اس وقت تک اس کی کمی بھی بین سے نکاح تیس ہو سکتا، ایک بین کے نکاح بھی ہوتے ہوئے دوسری بین سے نکاح کرلیا توشر عاود نکاح نہوگا۔

فا کدہ: الماد و بھائی ایک مرد کے نکاح میں بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں جع نہیں کیا جاسک ، ای طرح ہے بھوپھی اور بھتی ا بال اور بھائی ایک مرد کے نکاح میں بیک وقت جع نہیں ہوسکتیں ، حضرت الا ہریرۃ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقہ نے اس بات ہے منع فرمایا کر کسی عورت کا اس کی بھوپھی پر یا بھوپھی کا اس کے بھائی کی بٹی پراور کسی عورت کا اس کی خالہ پر یا خالہ کا اپنی بین کی بٹی پر نکاح کیا جائے نہ بری کا نکاح جھوٹی بر کیا جائے اور نہ چھوٹی کا بری پر کیا جائے۔

رواه الترتدى وابوداؤد (مطكوة المصابح صفية الاوروني ابتحاري مفية ٢٧٤ عن ٢ باختصار)

مطلب میہ ہے کہ چونکہ خالہ بھا تمی اور پھو پھی جینچی ایک مرد کے نکاح میں بیک دفت جمع نہیں ہوسکتی ہیں اس لئے پہلے ہے کسی مرد کے نکاح میں بڑی ہوتو چھوٹی ہے اور چھوٹی ہوتو بڑی ہے اس مرد کا نکاح نہیں ہوسکتا۔

یا مکرہ: معزات فقبائے کرام نے لکھا ہے کہ جن دو گورتوں ٹیں ایسارشتہ ہو کہ ان بیں ہے کی ایک کومر دفرض کرلیا جائے تو دونوں کا آئیں ٹیں ٹین نکاح نہ ہو سکیا لیک دو گورتیں بھی بیک دفت ایک مرد کے نکاح بیں جمع نہیں ہوسکتیں۔

\*\*\*\*

# بول موائے ان جوزتوں کے جن کے تم الک ہوجا کہ اللہ نے ان احکام کوتم پر فرش فریادیا ہے۔ اور تمیاءے لئے حال کی سمکس بیس زَآءُ ذَٰ لِكُوۡ إِنۡ تَبۡعُوۡا يَامُوالِكُوۡ فَعۡصِينِينَ غَيْرٌ مُسَا فِينِي ۚ فَهَا اسْتَمْتَكُ تُمْرِيهِ مِنْهُ مَ ل من كرتم ياكساني المتيادكرية والسام، ياتي بهائة والسائد من موان ش سي المن محمال مراه اجُوْرَ مُنَ وَيِضَةً وَلَاجُنَامَ عَلَيْكُوْ فِنْهَا تَرْ صَيْتُوْ مِهِ مِنْ مَعْدِ الْغَرِيْضَةِ م ان کے مہر دے دو جو مقرر ہونیکے ہیں اور تم پر ہی بات عمل کوئی محتاہ نہیں کہ مقرر میر کے بعد آئیں کی رضامندی سے کی بات پر راشی ہوجا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْنًا خَكُنَّا ﴿

### جوعورت سی کے نکاح میں ہواس سے نکاح کرنے کی حرمت

محرمات بالسبب میں وہ عور تنس بھی جی جو کسی مرد کے نکار میں ہوں یعنی جب کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہو گیا ہوا کرچے رتھتی انجی نہ ہوئی ہوتو اس کا نکاح کمی دوسرے مرو ہے تیں ہوسکتا جب تک کہ وہ مورت اپنے شو ہر کے نکاح سے نہ تكلے اس كاشو برمرجائے ياطلاق ديدے اور پراس كى عدت كذرجائے تب كى ودمرے مردے اس كا تكاح بوسكتا ہے ،اس ك بغيرتين بوسكا اى كووَ المُعتصنف مِنَ النِستاء من بيان فرمايا بهال أكرائي صورت بيش آئ كمسلمان كافرول ے جہا دکریں اور دہاں سے عورتوں کو قید کر کے لے آئیں اور امیر المؤمنین عورتوں کو باندی بنا کرمجابدین پرتقسیم کردے توب عبایدین بین مکیت (بالشرا لطالمعتمر ق)ان بائد بول ہے جماع کر سکتے ہیں اگر چدو واپیئے شوہردارالکٹر میں چھوڈ کرآئی ہول اصول ہے ہے کہ جب دارالحرب کی مورتوں کو قید کر کے دارالاسلام میں لیآ سمیں تواسینے سابقہ شو ہروں کے نکاح سے نکل جاتی جیں ۔ان کو باندی بنا کرامیر المؤمنین جس کسی مسلمان کودے دے وہ ان سے جماع کرسکتا ہے شروط اور قیود کے لئے کتب فقہ کی مراجعت کر کی جائے۔

وَالْمُحُصَنِتُ مِنَ البِّسَاءِ كَابِعِرِجِوالَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ فَرِيالِ عِبَاسَ اسْتَثَاءِ شِ ان اللَّاحِرَوْل كا ذ كريے جودارالحرب سے قيدكر كے لائى كئى موں اوران كے شوہرو ہيں دارالحرب ش روكئے موں (راجع سمج مسلم صغيره ٢٧٧)

كِرِفر ما يا وَأَحِلُ لَكُمْ مَا وَزَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَنْتَعُوا بِالْهُوَ الِكُمْ لَيَى جَن جودتوں سے لكاح كرنے كى حرمت اب تک بیان ہوئی ان کےعلاوہ دوسری مورتنی تمہارے لئے حلال ہیں بمثلاً خالداور پچا کی لڑکی ، ماسوں زاداور پھوچھی زاد بہن یا ماموں اور چیا کی بیری جس کی عدت مامول یا چیا کی وفات یا طلاق کے بعد گذرجائے، بشرطیکہ اور کوئی رشتہ یا کوئی سبب حرمت كاموجودن بوالفظول كيعموم بيس بهت ك صورتيل واهل بين ،اوراكي عموم بين بعض استثناء كي صورتين بفي بين الن بيس ير بعض مخذ شته منحات ميں بيان مو پيکي جيں ،ادر بعض فقه کي كتابوں ميں غركور جيں۔

#### مہرول کے ذریجہ از واج طلب کرو: اَنْ تَنْتَفُوْ ابِامُوَ الْحُمُ مِن بِہْ اِیا ہے کہ اِن اول ک

ذر بعید نکاح میں لانے کے لئے عورتوں کو طاش کرو (جن سے نکاح کرنا حلال ہو) اس سے معلوم ہوا کہ نکاح میں مہر ہوتا ضروری ہے اگر مردعورت بلا مہر کے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہوجا کیں تب بھی مہر لا زم ہوگا جس کی کم سے کم مقدار حضرت امام ابوضیفہ رحمۃ القدعلیہ کے نزویک وی در ہم ہے ،اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ کیا گیا ہو، نکاح تب بھی ہوجائے گا لیکن مہر بحر بھی دینا ہوگا، جس کی تفصیل سورۃ بقرہ کے رکوع نمبرا ۳ کے ذیل میں بیان کی گئی ہے۔

نكاح سے عفت وعصمت مقصود ہے: اور مُخصِبْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ مِن بدار شاوفرايا كه

مالوں کے ذرائعہ جوعور تیں تلاش کی جائیں اس سے عفت وعصمت کو باتی رکھنا اور پا کدامن رہنا مقصود ہو تھن شہوت رانی

پیش نظر نہ ہو، موکن کے نکاح کا مقصد تکثیر نسل اور نئس دنظر کی تفاظت اور عفت وعصمت کے ساتھ زندگی گذار نا ہے

زنا کاری بیس بھی کو مال خرج ہوتا ہے لیکن اس بیس صرف شہوت رانی مقصود ہوتی ہے عفت وعصمت کا خون کر کے بیاکام

کیا جاتا ہے، جس بیس طلب اولا و کا مقصد بالکل نہیں ہوتا اور اولا و ہو بھی جاتی ہے تو ٹابت النسب نہیں ہوتی ہے ہی کو لیک کیا جاتا ہے، جس بیس طلب اولا و کا مقصد بالکل نہیں ہوتا تو کی طرح سے اس کی ہربادی ہوتی ہے ای لئے کی و بن اوگ عزت کا مقام نہیں دیتے اور وہ بچے چونکہ کس باپ کا نہیں ہوتا تو کئی طرح سے اس کی ہربادی ہوتی ہے اس لئے کس و بن میں بھی زنا کی اجازت نہیں دی گئی۔

متعد کی حرمت : منحصینی فیر مندافیجین میں متعد کی حرمت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا جس کا بعض محراہ فرقول میں رواج بہ متعد مخصوص وقت کے لئے کیاجاتا ہے اس سے عفت وعصمت مقصود نہیں ہوتی اور

نہ اولا د حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے تھن شہوت رانی کے لئے کیا جاتا ہے ،متعد کی حرمت خوب واضح کر کے سور قاسوَ مؤمنون کے میں ایک مقد

ملےرکوع مں اس طرح بیان فرمائی ہے۔

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمَ خَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمُ أَوْمَا مَلَكَتُ آيَمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

مَلُومِینَ فَمَنِ ابْعَعٰی وَرَاءَ ذَلِکُ فَاُولِیْکَ هُمُ الْعَلَوُنَ ﴿ (اوروه لوگ جواچی شرمگا ہول کی تفاظت کرتے ہیں گراٹی بچہ یوں سے یامملوکہ بائدیوں سے جواستھاع کر لیتے ہیں اس پرکوئی ملامت نیس سوجو شخص اس کے علاوہ کا طلب گار ہوتو بیلوگ حدسے نگل جانے والے ہیں ) اس ہیں صاف بناویا گیا کہ اپنی شرمگا ہوں کو صرف ہویوں اور باعدیوں میں استعمال کرنا جائز ہان کے علاوہ کوئی جگہ تلاش کرنے والا حلال کی صدود سے آگے ہو جانے والا ہے جو لوگ متعد کرتے ہیں وہ لوگ ہے متعددالی عورت کو منکوحہ ہوی کی حیثیت تہیں و سیتے نداس کو ہوی شار کرتے ہیں اور نداس کو میراث دیتے ہیں اور نداس کو جو کی شار کرتے ہیں اور نداس کو جو کی شار کرتے ہیں اور نداس کو جو کہ اس کے ان کے فزو کے میں اور نداس کو جو ہیں اس کے ان کے فزو کے میں اور نداس کو جو ہیں اس کے ان کے فزو کے میں ان کا شار از وان میں نہیں ہے۔

مبركی اوا يكى كا تعكم: عرفر ما يافقه استفقته به منهن فاتوهن أجُورَهن فريضة (سوان من يجس عورت سے نفع عاصل كروتو ان عرمرو سے دوجومقرر موسيك ين اس من اواليكي مبركى تاكيد فرمائى سے اگر نكاح كرنے کے بعد طوت سینی ہوگئ تو جو مہر مقرر ہوا تھا۔ پوراادا کرناواجب ہوجاتا ہے اورا گرخلوت سے پہلے می طلاق دے دی تو نصف مہرادا کرنا واجب ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کے رکوع نمبرا اس بھی گذر چکا ہے بہت سے نوگ ایسے ہیں جومیاں بیوی بن کرر ہے سہتے ہیں لیکن بیوی کے مہر کی اوالیگ کا تکرفیس کرتے اور بیوی لحاظ میں پھیٹیں کہتی اس آیت میں ان لوگوں کے لئے تاکیداور سنبیہ ہے کہ ادالیگی مہر کی فکر کریں اور بیوی کے تقاضے کے بغیراوا کریں۔

پھرفر مایا وَ لَا جُناحَ عَلَیْکُمَ فِیْمَا تُواطَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیْطَةِ آس مِی بہتایا ہے کہ مرمقرد کرنے کے بعد آپی میں میں ای کے جہرت میں اس کے میں اس میں بہتایا ہے کہ مورت بعد آپی میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں بعد میں اس میں بعد میں اس میں کوئی گونا ہیں ۔ اگر مورت مرم بھی کوئو جل کردے بین ہیں ان کے کہرام بربعد میں دے ویتا تو یہ بات بھی درست ہے۔

آیت کے تم پرفر مایان الله کان عَلِیْها حَکِیْها که الله بالله تعلیم ہے تکیم ہے اس نے اپنی تلوق کے احوال و طبائع کوجائے ہوئے احکام مقرر فرمائے ہیں۔ اور تمام احکام عکمت پرین ہیں ان احکام کی تھیل کرنے میں بندوں کا سراس نفع ہے جوکوئی ان کی خلاف ورزی کرے گااسے اللہ تعالی اپنے علم دیحکمت کے موافق سزادے گا۔ والله اعلم و علمه اتم و احکمہ

وصن كه يستطع من كرمك الكراك يُنزي المعصنة المؤمنة فون مامكك ايمانك ومن المراكب المراك

أَجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُصَنَّتٍ غَيْرَمُسْفِحْتٍ وَلَامُتَّذِنْتِ آخُدَانٍ فَإِذَّا أَخْصِنَّ فَإِنْ

مربم المريقة برديده بيمنكون باعيان شعائب بدكارى كرت والى بون اور ند تفيطريقة بردوست مناف والى وول يس جب وه باعمال تكان ش آجاكس

اكتين بفاحشة فعكيهن نصف ماعل المنصصنة من العكاب ذلك لين عَيْن

قر آگر کوئی جیج حیائی کا کام کر پیشیس قران پراس کی آدمی سزاہ ہو جو آزاد مورقوں پر ہے بیاس کے لئے ہے جوتم میں سے زما میں جلا ہونے کا

الْعَنْتُ مِنْكُمْ وَانْ تَصْيِرُ وَاخَيْرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَجِيهُ فَ اللَّهُ عَفُورٌ رَجِيهُ فَ

### باندیوں ہے نکاح کرنے کی اجازت

قف مدين : ائي مملوكه باندى يت و (شروط وقيود كے مطابق) بلا نكاح بھى جماع كرنا جائز باورائي باندى سے نكاح درست بھى نہيں يا دوراس سے جواولا و ہوگى وہ بھى نكاح درست بھى نہيں يا اور اس سے جواولا و ہوگى وہ بھى (حسب ضابط،) تابت النسب ہوگى ،البت دور اكوئى مسلمان استے مسلمان بھائى كى باندى سے نكاح كرنا جا ہے تو يہ ذكاح كرنا

درست ہے، بینکاح با یمی کے بالک کی اجازت ہے ہوسکا ہے، اور جوم مقرر کردیا گیا ہو وہ خوبی کے ساتھ اوا کردیا جائے
اس میرکا بالک اس با ندی کا آقائی ہوگا۔ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُولا ہے۔ ہفتوم ہوتا ہے کہ جوشش آزاد تورت ہے
انکاح کرنے کی قدرت رکھا ہو وہ با یمی ہے نکاح ندگرے چونکہ حضرت امام شافی کے نزد بیک مفہوم شرط اور مفہوم و مف معتبر
ہے اس لئے ان کے نزویک آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہوتے ہوئے کمی ہمی با یمی سے نکاح کرنا اور المام کو رہت نہوتو ان کے نزدیک با یمی سے نکاح کرنا جائز ہا اور المام ابوصنی نگاح کرنا جائز ہا اور المام ابوصنی تھے کہ نزدیک آزاد مورت ہے۔ بشرطیکہ وہ با یمی سے نکاح درت ہوتے ہوئے بھی با یمی سے نکاح درست ہے۔ بشرطیکہ وہ با یمی سے نکاح کرنے کی قدرت ہوتے ہوئے کی با یمی سے نکاح ندکر سے اور اگر با یمی سے نکاح کر رہتے موسنہ جائی ہے نکاح ندکر سے اور اگر با یمی سے نکاح کر رہتے موسنہ جائی ہے نکاح ندکر سے اور اگر با یمی سے نکاح کر رہتے موسنہ جائی ہے نکاح کر ہوئے کر ایس سے نکاح کر رہتے موسنہ جائی کر اور اگر با یمی بات ہے نکاح کر رہتے موسنہ جائی کہ نابوں میں کمی ہے ہیں کے بچھنے کے لئے کی عالم سے دجوع کر لیں۔
جس کی تفصیل اصول فقد کی کتابوں میں کمی ہے ہیں کے بچھنے کے لئے کی عالم سے دجوع کر لیں۔

بات ہے کہ شادی کا مقصد پاک وائس رہنا اور اولا دکا طلب کرنا ہے اولا دکی تربیت بلی ماؤل کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے جس طرح بچہ مال کی زبان سیکھتا ہے (اوراس لئے اس کی زبان کو مادر کی زبان کہتے ہیں ) اس طرح سے وین واجمال ، اطلاق و آ داب، اطوار و عادات بھی مال سے سیکھتا ہے اول تو بھی کوشش رہے کہ آ زاد مسلمان عورت سے نکاح کیا جائے پھر مسلم بان عورتوں میں دیندارصالی اور تقوی طہارت والی عورت کو تلاش کیا جائے۔ اگر آ زاد مسلمان عورت سے نکاح پر قدرت نہ ہو، اس کے مہرکی اوا نیکی اور دیگر اخراجات کا تحل نہ ہوتو پھر لوغری سے نکاح کر لے، اس بھی بھی مومنہ باندی کو ترجے دی جائے۔

ہے جوفر مایا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِایْمَالِکُمْ بَعْطُ کُمْ مِنْ بَعْصِ اَس مِی بِیتایا کداللہ تعالیٰ کوتمہارے ایمان کا خوب ام جی طرح علم ہے۔ ایمان تل وجہ فعظیات ہے ، بعض مرتبہ موس باعدی مرتبہ ایمانیہ بیت آزاد مورت کے مقابلہ میں بوحی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اس کے نکاح سے معارشہ کریں اور جنس انسانیت کے اعتبار سے سے سے نکاح کریں اور جنس انسانیت کے اعتبار سے معرب تا دم اور معرب حواطیماالسلام کی اولا وہیں اور کس نے باعدی سے نکاح کیا تو اپنی جنس تک سے نکاح کیا تو اپنی جنس تک اسے نکاح کیا۔

اور پیجوفر مایا مُتحصَدَت عَمْوَ مُدنفِ حَتِ وَلا مُتَعِفَدَاتِ اَتَحَدَانِ اس كا مطلب بے ہے كه مؤمن بائد يول سے نكاح كراوجو يا كدامن موں مُسُافِحَات (اعلانية ناكر في والى) اور مُتَعِفَداتِ اَتَحَدَانِ ( تَقِيمُ لِيقَد بِرَآ شَا عَلاَسُ مِن كاح كائن ہے آ زاوہ ویا بائدى ہو۔

یہاں خصوصیت کے ساتھ با عدیوں کے نکاح کے ذیل جس اس بات کا اس لئے تذکرہ فر مایا کہ باعدیوں کی عمرانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کام کاج کے لئے وہ باہر جاتی ہیں۔

پر فرمایا فاردًا اُخصِنَّ فَانْ اَلَیْنَ بِفَاحِثَ قِدَ فَعَلَیْهِنَّ بِصَفْ مَا عَلَی الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَلَابِ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باندیاں نکاح میں آجا کمی اوراس کے بعد زنا کا ارتکاب کرلیں توان کو آدمی سزا لے کی بمقابلہ اس سزا کے جوآزاد عورتوں کے لئے مقرر ہے اگر وہ زنا کر جیٹیس بہاں آزاد عورتوں سے فیرشادی شدہ آزاد عورتیں سرادیں، غیرشادی شدہ عورت اگر زنا کر ہے تو اس کی سزاسوکوڑے ہے۔اس اعتبارے باندی اگر زنا کر ہے تو اس کو پیاس کوڑوں کی سزا لیے گی مشاوی شدہ مرد یا عورت زنا کر ہے تو اس کی سزار جم ہے۔ یعنی پھر دن سے مار دیتا ہے، چونک رجم میں تنصیف نہیں ہوسکتی اس لئے اگر باندی اور غلام شادی شدہ ہویا غیرشادی شدہ اس سے زنا سرز د ہوجائے تو پیچاس کوڑ ہے ہی گئیس سے ، زنا کی سزا کا تنصیلی بیان انشاء اللہ سورۃ نور کے پہلے رکوع کی تغییر میں کھاجا ہے گا۔

آ فریس فرمایا فلکک فِمَنْ حَشِیَ الْعَلَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِوُواْ خَبْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُودٌ رَّحِيْمٌ ﴿ كَمَ بَالَدِينِ السَّخَاصِ كَمَا اللَّهُ عَفُودٌ وَجَيْمٌ ﴾ \_ الله يون المتحال كرناس فخص كے ہے جوزنا ثيل مِثال موجائے كا انديش دکھا ہو ، او جو داجازت كے مركز البتر ہے ) \_

يُرِينُ اللّهُ لِيكِبِينَ لَكُوْ وَيَهُ لِيكُوْ سُنَ الّذِينَ مِن قَبْلِكُوْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُوْ وَاللّهُ عَلِيهُ وَاللّهُ عَلِيهُ وَاللّهُ عَلِيهُ وَاللّهُ عَلِيهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوْ وَاللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# الله تعالى كومنظور بي كرتمهاري توبه قبول فرمائ

اورنفس کی خواہمتوں کے پیچھے چلنے والے تمہیں راوحق سے ہٹانا چاہتے ہیں

قطعه بین اس آیات میں اول تو بیار شاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جوتھم دیے ہیں اور زندگی گذار نے کے جو طریقے بتا ک بین اس میں تہارا فائدہ ہے تم ہے پہلے جو صالحین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے طریقے بھی تہہیں بتائے ہیں۔
تاکہ تم مجھو کہ گذشتہ امتوں کے لئے بھی احکام آئے تھے اوروہ ان پڑ کم کر تے تھے۔ (تم کو بھی عمل کرنا چاہیے ) اللہ تعالیٰ کو تم باری تو بقول کرنا منظور ہے اس نے جو بھی بچھ تھم دیا ہے تمہارے لئے اس میں خیر ہے وہ علیم ہے تمہارے انفرادی و ایش کی اس میں خیر ہے وہ علیم ہے تمہارے انفرادی و ایش کی اس میں خیر ہے وہ علیم ہے تمہارے انفرادی و ایش کی ایش کی ایک کی تھی تھے ہے خالی تبیں۔

اللہ تعالی کو بہ منظور ہے کہ تہماری تو بہ قبول فرمائ (البذائم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر واوراس کے احکام پر چلو) او رجولوگ نفسانی خواہشوں کا اتباع کرتے ہیں، جنہوں نے خواہشات ہی کو اپٹا چیٹوار بنار کھا ہے وہ خورڈ و بے ہیں اور تمہارے کئے بھی بکی جاہتے ہیں کہ داوح ت سے بہٹ جا کا اور بہت دور تک ہٹتے جلے جا ڈ۔ان لوگوں کو اپنے لئے عفت وعصمت اور حیاء وشرم مجبوب نہیں ہے۔ فحاتی اور شہوت پر تی بی ان کے چیٹ نظر ہے رہم کو بھی اپنی راہ پر لا تا جا ہے ہیں، تمہاری عفت وعصمت بھی ان کو کھنتی ہے اور انہیں ہے گوار انہیں کہ تم حیاوشرم کے ساتھ رزیر کی گذارو، تم احکام خداوند ہے پر مضبوطی ہے جے رہوتا کہ ہے شہوت کے بندے اور فواہشوں کے ظام جمیس اپنے رائے پر ند ڈالیس ( ناول افسائے تکھنے والے سینما میں کام کرنے والے ایکٹراورٹی وی اوروی ہی آر میں بے حیائی اور فیاشی کے مناظر سائے لانے والے سب ہی عفت وعصمت کے دشن ہیں )۔

احکام شرعیہ میں انسانی کمرور لیول کو کھو ظر کھا گیا ہے:

تہارے لئے احکام میں تحفیف فرمائے لیمن آسانی فرمائے۔ اس نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان کا ضعف اور انسان کی کروری اللہ تعالی کو معلوم ہے ان کروری کا احکام میں کھا ترکھا ہے اورائیے احکام ویے ہیں جو بندہ کی قدرت سے باہر نہیں ہوں ، اول تو فکاح کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اس کا حکم دیا ، اور ایک سے لے کر چار ہویوں تک کی اجازت دی اور ووری کا حکام میں محقورت کی بھی حیثیت وعزت کا تم رہے اور مردوں کو با ندیوں اور ووری کو باندیوں سے استحاج کرنے کی بھی اجازت دی مملوکہ ہوں یا منکوحہ بیسب آسانیاں ہیں جن کی انسان کو حاجت ہے دکام نکاح کے علاوہ دوسرے احکام میں بھی آسانیاں رکھی ہیں ، اورکو کی تھم ایسانہیں دیا جس کی قبیل انسان کے بس سے باہر ہو ، البتہ انسان کو حاجت ہے دکام نکاح کے علاوہ دوسرے احکام میں جھوڑا ہومروجس عورت سے چاہے استحاج کرے اس کی اجازت نہیں دی کو نکہ یہ والبتہ انسان کے بس سے باہر ہو ، البتہ انسان کو حرب ہو اکہ اس طرح سے تو انسان اور حیوان میں فرق ہی کیا رہے گا؟ اس طرح سے تو انسان بین تیس فرق ہی کیا رہے گا؟ اس طرح سے تو انسان بین تیس ۔ حیوانی زندگی ہے اگر سب پہلے طال کردیا جائے تو انسان اور حیوان میں فرق ہی کیا رہے گا؟ اس طرح سے تو انسان بین تیس ۔ حیوانی زندگی ہے اگر سب پہلے طال کردیا جائے تو انسان اور حیوان میں فرق ہی کیا رہے گا؟ اس طرح سے تو انسان بین تیس ۔

شہوت برستو**ں کا طریق کار:** نہیں وہ تو انسان ہوکر پچھتارہ ہے ہیں اورنٹس کے مزہ کے لئے تھش حیوانیت پراٹر آئے ہیں۔

یورپ، امریکہ یں ہے ہودگی، آوارگی، فیاشی، زتاکاری کا جوسیاب آیا ہوا ہے، چھوٹے بڑے حاکم وگوم اور ہر طقہ کے لوگ اس میں بہہ پہلے ہیں، حکومتوں کا بیرحال ہے کہ کوئی قانون بناتے ہیں پھر جب دیکھتے ہیں کہ جوام اس کے مطابق خبیں چلتے قانون کو بدل دیتے ہیں۔ تعویر ابہہ جو قانون کا بھرم باتی ہے تو صرف اتنا ساہے کہ زنا بالجیر ممنوع ہے۔ آپس کی خوشی سے زناکاری جنتی مرتبہ بھی ہوجائے اس پر ان کے زویک کوئی مواخذہ نہیں ، اور اب استلذاذ بالمثل کا قانون پاس کردیا ہے ان شہوت پرستوں کے نزد یک عورت عورت سے اور مردم دسے استمتاع کرسکتا ہے، اور خلاف قطرت قضائے شہوت میں ان کے بڑے لوگ بھی جنتا ہیں (دینی بڑے ہوں یاد نیادی ذمدوار ہوں) ایسے پارک ہیں جن میں کوئی گرفت نہیں بابندی نہیں، اس پارک بیس اعلانہ طور پر مرد اور عورت جونعل کرے ان کے بھال اس پر قانون کی کوئی گرفت نہیں ہے قرآن مجید میں جو یَتَمَتَّعُونَ وَیَاکُلُونَ کَمَمَا فَاکُلُ اَلَانَعَامُ وَالنَّارُ مَفُوی لَهُمُ فَرایا ہے اس کے پورے پورے ورے

جن ملکوں میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں وہاں بھی بہت سے لوگ یورپ اور امریکہ کے حیوانوں کی طرح جنسی خواہشات پورا کرنے کے متوالے جیں ایرلوگ نہ صرف یہ کہ خود بے حیائیوں فحاشیوں اور زنا کا ریوں میں جتا جی بلکہ ہاتا عدہ ان کی سوسائٹیاں بنی ہوئی جیں جن کی برابراور مستقل یہ کوشش ہے کہ نکاح اور حیاوشرم کو بالائے طاق رکھ دیاجائے ایسے جرائد الفت روزه اور ماہنا ہے جاری ہیں جن میں بے حیائی کے کاموں کواچھالا جاتا ہے تکی تصویریں شاکع کی جاتی ہیں جذبات نفسانیہ کو ابھارا جاتا ہےاورالی انجمنس بی ہوئی ہیں جوعامة المسلمین کو بے حیائی اور زنا کاری کے غار میں دھکیلنے کی پوری کوشش کر ری بیں بٹلول کے کلب بیں زنا کاری کے اڈے بیں ان کی سربرتی کی جاتی ہے، فاحشہورتوں کو حکومتیں لائسنس دیتی بیں، پہلے تو اتنا بی تھا کہ سینما ہال میں معاشقہ کے نظارے کئے جائے تھے اور نظی ہے تھی اور گندی سے گندی فلمیں بنوا کرسینماؤں کے مالکان خوش ہوئے تنے ( کیونکہ اس میں ذریعہ آ مدنی بہت زیادہ ہے) اور اب تو گھر محشقیہ فلمیں اور ڈراے دیکھیے جادہے ہیں، ٹی وی کے پروگراموں نے اوروی می آ ر(ویڈیو کیسٹ ریکارڈر) نے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کے جذبات میں تناظم پیدا کردیا ہے، بے حیا مال باپ بچول کے ساتھ بیٹے کر بیسب اپنی آئکھوں سے و کیھتے ہیں اور بچوں کو د کھاتے ہیں جن حکومتوں کے سربراہوں کا بیدوعویٰ ہے کہ ہماری اسلامی حکومت ہے ان کے ٹی۔وی بردگراموں اور پورپ امریکہ کے پروگراموں میں کوئی فرق نیں ،وی می آربازاروں میں فروفت بیورہے ہیں ،وینداری کے دعویدار بھی اپنے بچول کواس سے منے نہیں کرتے۔ پورامعاشرہ عربانی وفاش کی راہ ہے گذر دہاہے۔ برائے تتم سے جو پچھلوگ باتی ہیں وہ نی نسل کے نو جوانول كو كھلتے ہيں اور قرآن وحديث كى عفت وعصمت كى تعليم نوجوانوں كو پسند تبيس بے حيالى كے داعيوں نے عامة الناس کواس منظم پرلا کر کھڑا کر دیا ہے کہ چیچے مڑنے اور حیاوشرم اختیار کرنے کے لئے بہت بزی محنت کی ضرورت ہے گذشتہ زمانوں میں کو کی مخص زنا کرتا تو حیب کرکرتا تھا اور اس طرح کا پیشہ کرنے والی عورتوں کو بھی بری نظروں ہے دیکھا جاتا تھا۔معاشرہ میں اس کے لئے کوئی تیکہ نہتھی کیکن آج تو عضت وعصمت حیاوشرم عیب بن گئی ہے اور بے حیاتی اور فحاثی وعریانی ہنراور کمال معجى جاري باورات معاشره كاجز داعظم مجماعاتا ب\_

حیاء وشرم انبیاء کرام کے اخلاق عالیہ میں سے ہیں۔

کرام نے اپنی اپنی امتوں کوفلیم دی ہاور بیائل ایمان کا شعار ہے، حضرت ابوا یوب افساری ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ اللہ میں ایمان کا شعار ہے، حضرت ابوا یوب افساری ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ چار چیز ہی حضرات انبیاء بیہم السلام کے طریقہ زیرگی ہیں سے ہیں (۱) حیا (۲) تعطر (بعنی نوشیو کا تا) (۳) مسواک کرنا (۳) نکاح کرنا (دواہ التر بذی فی اول کیاب الٹکاح) نیز دسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ ہردین کا ایک خاص مزاج ہے اور دین اسلام کا مزاج حیاء ہے (منکلو قالمصابح صفح ہے) حضرت این عمر صفی اللہ علیہ جین لیاجا تا ہے تو دو مراہمی کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ حیااور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں جب ان جی سے ایک چین لیاجا تا ہے تو دو مراہمی علیہ جاتا ہے تو دو مراہمی اللہ جاتا ہے (منکلو قالمصابح صفح ہے)

آ تخضرت علی این این این افظرول کے سامنے ہے کہ جن قوموں میں حیا جہیں ان میں ایمان ہیں اور جو قومیں میں حیا جہیں اور جو قومیں میں دیا جہیں ہور جو قومیں مسلمان ہونے کی دعویدار ہیں ان میں جیسے جیسے ہے حیائی ہو حدیق ہوئے ویسے ایمان اور ایما نیات سے محروم ہوئے جارہے ہیں، یورپ اور امریک میں جو مسلمان جاکر ہے ہیں ان میں جو تعویز ابہت ایمان واسلام تھاوہ ان کی نسلوں میں وہاں پر یاد ہور ہاہے، شریعت اسلامیہ نے عفت وعصمت کے لئے جو قانون بنائے اور ان کی حفاظت کے لئے جو

#### فاتله يهديم ويوفقهم لما يحب ويرضى

### باطل طريقے پر مال کھانے کی ممانعت اور تجارت کا اصول

قضصه بين اس آيت كريم بين بالمعوام لين بهالم بوا و القعاد والمعصب والسوقة والمعيانة و معالم التزيل منى ايك دومركا ال باظل طريقة برنكا وصاحب معالم التزيل منى الماروا و القعاد والعصب والسوقة والمعيانة و المعوام المعنى الماروية برايك دومركا المارة كا أمثلًا مود المعود الفاسدة (يعنى باطل سعراديب كرترام طريقة برايك دومركا المارة كما أمثلًا مود في بازى كرفرية بين كرب ويارت كرب ويانت كرب واداى طرح كدومر في المارة كالمربق والمعود المال المارة بين المارة بين المرب المارة بين المرب المارة بين المربق المربق المربق المارة بين المارة المارة المارة المارة بين المارة بين المارة بين المارة بين المارة بين المارة المارة بين والمارة بين والمارة بين والمارة بين المارة بين والمارة بين المارة بين المارة بين المارة بين والمارة بين والمارة بين المارة بين المارة بين المارة بين والمارة بين المارة بين المارة بين والمارة بين المارة بين المارة بين والمارة بين المارة بين المارة بين المارة بين المارة بين والمارة بين المارة بين والمارة بين المارة بين المارة بين المارة بين المارة بين المارة بين المارة بين والمارة بين المارة بين المار

پھر اِلّا اَنْ فَكُونَ قِبَحَادَةً عَنْ قَوَاصِ مِنْكُمْ ﴿ فَرِياتِ مِوجَ تَجَارِت كَوْرِ بِعِيمال حاصل كرنے كوجائز قرار دیا اور ساتھ بی غن قرَاحِی کی بھی قیدلگا دی بین تجارت كۆرىيد بھی وہ مال حاصل كرنا حلال ہے جوآ ہیں كی د ضا مندی ہے ہو۔خریدار یا صاحب مال دونوں کسی معاملہ پر رامنی ہوجا کیں اور پیر ضامندی خوش دلی ہے ہونو لین دین جائزے سی فریق کوخرید نے یا بیچنے پر مجبور نہ کیا جائے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کے کسی کی چیز اٹھا کر چل دیتے ہیں پیفسب یا لوٹ مار ہے اور بعض لوگ صاحب مال کو پچھے پیسے دے دیتے ہیں۔ اول تو وہ پیچنے پر رامنی نیس ہوتا اور اگر رامنی موجائے تو اتنی قیست نیس دیے جس پر وہ خوش ول سے رامنی موز بردئ کس کی چیز لے لیدا فااین پاس ہے خود قیست خجو پر

کرکے دیے دینا جس ہےصاحب مال رامنی اور خوش نہ ہویہ سب ترام ہے۔ چندغيرشرى معاملات كاتذكره: جتنے بھی فیرشری معاملات میں ان کے ذریعہ جو مال حاصل موگا وہ

اطل طریقے پر کھانے میں شار ہوگا، شراب، خزیرا در مردار کی تخ ترام ہے، رشوت لینا حرام ہے جو پیسراس ذریعہ سے ملے وہ مجى حرام ہے جو چيزا في ملكيت بين مين اس كى تي باطل ب، ير تده كى تئ جبكه ده از رباہے اور چھلى كى تئے جبكه ده مهندر ميں ہويہ ممي تي باطل ب، اگر مال مثلاً سورو به كاليا مواورخريدارت يول كيم كديش في ايك سودس بي لياب اورخهيس اصل وام ير دینا ہوں، یہ می حرام ہے اس میں جموث مجی ہے اور فریب مجی ۔ کرایہ پر مکان ، دکان کا دینالیما بھی ایک قتم کی تجارت ہے اس میں بھی باہمی رضامندی شرط ہے بہت ہے لوگ کی کے خالی مکان کود کھ کر قبضہ کر لیتے ہیں پھرصاحب مکان کو مجبور کرتے

میں کہ کرانیا کے اوا گروہ کرایا لینا منظور کرے تو اپنا منہ بولا کرایاد ہے پر مجبور کرتے میں وہ مجبور ہو کر بدولی کے ساتھ تھوڑا کرایہ منظور کرلیتا ہے، یہ بھی حرام ہاور بعض لوگ حکومتوں کے غیر شرقی قانون کی آٹر لیا ہے ہیں۔ حکومتوں کا قانون ہے

کے کراپے دارے خالی تیں کراسکتے ، کراپے بھی نہیں بڑھا سکتے ،ایسے قانون بنانا اور ایسے قانون کو استعال کر کے مالک مکان کو نقصان پہنچانا ہے بھی فرام ہے۔ بعض لوگ ایبا کرتے ہیں کہ مال ایک ہزار کا خریدااور دکا مدار سے کیش میمو بارہ سو کا موالیا کھر جب كوكى مختص خريد نے آيا تو اس كوده كيش ميمود كھا كريد باور كرا ديا كديد مال ہم نے بارہ سويش خريد و بے لہذا تم وام كے دام

خریدلویاسوروپینفخ دے کرلے اور بیسب دھوکردی ہے اور ترام ہے۔

مُعرفر مليا وَلَا تَفْتُلُوا اللهُ سَكُمُ [الى جانول تُولَّل نه كره) اس كانغير من بعض مغسرين في يول فر مليا ب كرجرام مال کھا کرانی جانوں گونل ندکرو( کیونک آخرے کاعذاب دنیادی قبل کی تکلیف ہے کہیں زیادہ ہے )اور بعض معزات نے اس کی تغییر تے ہوئے فرمایا آلا عَقْبَتُلْ بَعَضْ مُحْمَّهِ بَعْضاً کما ایس ایک دوسرے وقل ندکرواور لیعض مفسرین نے فرمایا ہے کماس میں

خود شی کی ممانعیت فرمانی ہے ( سعالم اِنتر بل منی ۱۸ می بھکا الغاظ میں عمد ہوں کئے آبت کاملیوم ان سب کوشائل ہے۔ اس ز ماند میں تن وغارت کی بہت کثرت ہے،مسلمان مسلمان کوئل کرنا ہے،لسانی اور صوبا کی حصبیتوں اور طرح

طرح کی جلط نیمیاتوں کی دچہ سے خونریز کی کلیاز ارگرم ہے دشمنوں نے مسلمالوں کو آپس کے جنگ وجدال پر آیادہ کرر کھاہے بظاہر دنیا<u>دی مفا دسامنے آتا ہے، اس کئے بے ت</u>حاشا کل واردا تیں ہوتی رہتی ہیں، اس بارے میں جودعیدیں ہیں سورہ نسام

كي آيت وَمَنْ يَقَعُلُ مُومِنا مُعَمِيداً (لآية ركوع ١٣) كذيل شانشا والتريان مول كي-خود نشقی کا گناه:

جبیها که کی دوسرے مسلمان کونل کرنا حرام ہے اپنی جان کونل کرنا بھی حرام ہے مہرجان اس

ذات پاک کی ملکیت ہے۔ جس نے جان بخش ہے کی کے لئے طال نہیں کہ وہ کسی بھی طرح خود کشی کر ہے۔ دھزت ابو ہریر ہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیقے نے ارشاد فر مایا کہ جس فض نے پہاڑ ہے کر کر فود کشی کر کی وہ دوزخ کی آگ میں ہوگا ، ہمیشہ ہمیشہ اس جس (چڑ متا) اور گرتا رہے گا ، اور جس فض نے زہر نی کرخود کشی کر ٹی اس کا زہر ہیں کے ہاتھ میں ہوگا ۔ دوزخ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو پیٹار ہے گا ، اور جس فض نے کسی لو ہے کی چڑ ہے خود کشی کر ٹی اس کا وہ لو ہا اس کے ہاتھ میں ہوگا ۔ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ اس کو بیٹار ہے گا ، اور جس فض نے کسی لو ہے گا (رواہ البخاری کما ٹی المشکلا قاصفی 1994) ونیا کی معیشوں ہے تھے آ کر بعض لوگ خود کشی کر لینتے ہیں وہ نہیں جانے کہ قرت کاعذاب اس دنیادی تکلیف سے بہت زیادہ ہے۔

آخر میں فرمایا إِنَّ اللَّهُ کَانَ بِنَّكُمُ وَحِیْماً کَدِبلاشِ الله تعالیٰ تم پر بہت برامبر بان ہاس نے جواحکام بھیج ایس ان کواپنے حق میں فیر بھودان احکام کی قبیل میں تمہارے لئے دنیاوآ خرت کی فیرے، جس تھم کی قبیل میں تکلیف محسوس ہوتی ہو ہست کر کے اس کی بھی قبیل کرد کیونکہ تھم کی خلاف ورزی میں تمہارے لئے سرایا ضرر ہے اللہ تعالیٰ نے جواحکام دیئے میں بان میں تمہیں تقصان اور ضرر سے بچایا ہے۔

۔ دوسری آ بت بل قل انس کی وعید بنائی اورار شاوفر ایا وَ مَنْ بَقْعُلُ ذَلِکَ عُدُواناً وَظُلَماً فَسَوْفَ نَصَلِيْهِ مَاداً کہ جوض زیادتی اورظم کے طور پر کی جان کو آل کرے ، ہم اس کو دوز خ بی واظل کر ہی ہے ، پیمن صورتوں بی قل کر نے کا جوشری جواز ہے اس ہے آ کے بڑھ جانا اور صدود شرق سے نکل کر کی کو آل کرد ینا حرام ہے آل انس کی سراجہم کا واطلہ ہے ، اللہ تعالی کوسب پر فقدرت ہے کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں اور اس کے ملک سے کوئی نہیں نکل سکتا نہ موت سے پہلے نہ موت کے بعد ، اللہ تعالی کوسب بھا سان ہے ، اور جرطر س کی فقدرت ہے جس کو جیسے جا ہے سراوے سکتا ہے۔

ان تَجْتَنِبُوْ البَيْرِ مَا تُنْهُون عَنْهُ تُكُوِّرُ عَنْكُوْ سِيَاتِكُوْ وَنُنْ فِلْكُوْ مُنْكُولًا لِيَهَا ا

#### يتكفيرستيات كأوعده

قفیمی این آیت بی کار سے ایک کار خیب دی کی ترخیب دی کی ہادر متالا کو معاف کرنے کا وعدو فر بایا ہے، اور بتایا ہے کہ کیرہ کتا ہوں سے ایک کیرہ کتا ہوں کے دیگر تصوص کیرہ کی بیا پر بعض علاء سے کہ کیرہ گتا ہوں ایک کیرہ کتا ہوں کی بیا پر بعض علاء نے بیاث کال کیا ہے کہ محض اجتناب کہا کر سے (جن جس عدم اوائے فرائض بھی واخل ہے ) اگر صغیرہ گتاہ معاف ہوجا کیں تو جتنے بھی صغائر ہیں بظاہر تیجہ کے طور پر مباح کا درجہ لے لیں سے کیونکہ ان کے ارتکاب کرنے والے کو یہ یقین رہے گا کہ کہا کر سے نہے کی وجہ سے میرے تمام صغائر معاف ہیں، البذا صغائر پر کوئی حماب اور عذاب نہ ہوگا اور مباح ہونے کا بھی معنی ہے۔ اس اشکال کورف کرنے کے لئے معز لدی تر وید کے ذیل جس صاحب مدارک التنز بل سنی ۲۲۲ ج میں تحریر فریاتے ہیں:
اس اشکال کورف کرنے کے لئے معز لدی تر وید کے ذیل جس صاحب مدارک التنز بل سنی بان الکہا تو غیر معفورہ و تشبیث المعنز لدی بالاید علی ان الکہا تو غیر معفورہ و تشبیث المعنز لدیا بالاید علی ان الکہا تو غیر معفورہ و تشبیث المعنز لدیا بالاید علی ان الکہا تو غیر معفورہ و تشبیث المعنز لدیا بالاید علی ان الکہا تو غیر معفورہ ا

باطل لان الكباتر والصغائر في مشيئة الله تعالى سواء ان شاء عذب عليهما و ان شاء عفا عنهما لقوله تعالى إن الله كلا يَغفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ و يَغْفِرُ مَا حُونَ ذَلِكَ بِهَنْ يُشَاءُ فقد وعد المعفوة لما دون الشرك و فونها بمشيئه تعالى و قوله ان الحسنات يذهبن السيئات فهذه الآية تدل على ان الصغائر والكبائو يجوزان يذهبا بالمحسنات لان نفظ السيات يطلق عليها (معتراكاس تات عاس بات يدليل بكرنا كرسيره كناه كرمغفرت كبيره كناه ول عنظرت كرديل بكرنا كرسيره كناه كرمغفرت كرنا شركا الله تعالى كرديل بكرنا كرميره كناه كرمغفرت كرنا الله تعالى كالمشتعدة بي يردير بها بالله تعالى في الله تعالى الله تعالى في الله تعالى الله تعالى في الله تعالى الله ته الله تعالى الله

اور بعض حفرات نے یوں قرمایا ہے کہ یہاں کیا تو ما تنہون عند سے دجوہ تفرمراد ہیں مطلب بیہ ہے کہ تمام وجوہ کفر سے اجتناب کرد کے بعض حفرات نے یوں قرمایا ہے کہ یہاں کیا تو معاف کرنے کا دعدہ ہے، تفر کے علاوہ جو باتی گناہ ہیں وہ چوکہ کفر سے مقابلہ میں صفائر ہیں (اگرچہ فی نفسہ ان میں جی قرق مراتب ہان میں صغیرہ بھی ہیں اور کہیرہ بھی ) ان کے معاف فرمانے کا دعدہ فرمایا الیکن یہ دعدہ تحت المشیع ہاوراس آیت کا مفہوم اور آیت کریمہ اِن اللّٰهُ لَا یَعْفِورُ اَن یُشُوکُ مِن اَنْ یَعْفِورُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یُشَدِّ اَن یُشُوک ہے۔

حضرت ابو ہر برة رض الله عندے روایت ہے کہ درمول الله علی فی ارشاد فرمایا کہ الصلوات المنحمس و المجمعة الى المجمعة و وحضان الى وحضان محفوات لمعا بينهن اذا اجتنبت الكياتو (يعنى پانچول تمازيل اورايك جمعددوس سے تك اورايك ومضان دوس سے دمفان تك اسے ورميانی دفق کے تنابول كا كفاره كرنے والے بيں جبكہ بين سے کتابول سے بربيز كياجا كـ (صحح مسلم سخي ۱۲۱: آ)

اور سیح مسلم سخدا ۱۲: ج اکی ایک حدیث مرفوع میں بول ہے کہ ما من احوثی مسلم تعصوہ صلوۃ عکتوبة فیحسن و صوء ها و خشوعها و رکوعها الا کانت کفارۃ لما قبلها من اللنوب مالم یوت کہیرۃ (لیتیٰ جس مسلمان کی موجود کی بیل فرض نماز کا وقت ہو کیااوراس نے انچھی طرح وضوکیااوراس کا رکوع جودا تھی طرح ادا کیا تواس سے اس کے پیچلے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے گا، جب تک کہیرہ گنا ہوں کا اُدتکاب شہو۔

ان حدیثوں میں بظاہروہی بات ہے کہ جب بڑے گناموں سے پر میز کیا جائے گا تو نیکیوں سے گناہوں کا کھارہ موجائے گائیکن علام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں: معناه ان المقنوب كلها تعفر الاالكهائر فانها لا تعفر و ليس المواد ان الفنوب تعفر مالم تكن كبيرة فان كانت لا يعفر هي من الصغائر فان هذا و ان كان محملا فسياق المحديث ياباه قال القاضى عباض هذا المذكود في المحديث من غفران الفنوب عالم يوت كبيرة فان هذا و ان كان محملا فسياق المحديث ياباه قال القاضى عباض هذا المدكود في المحديث من غفران الفنوب عالم يوت كبيرة معلم والكه اعلم (اسكام في بهر كرام كان معافى به و ملحب المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم كان المعالم المعالم المعالم على المعالم عبال المعالم ا

مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے ذریعہ جو گناہ معاف ہونے کا دعدہ ہے میں غیرہ گنا ہوں ہے متعلق ہے کمیرہ گناہ بغیر تو یہ سے معاف نہ ہوں ہے ،اور بیرمطلب نہیں ہے کہ ہوئے گناہ نہ ہوں تو چھوٹے گناہ معاف ہوں ہے ، ظاہر کی الفاظ میں اس معنی کا حمال تو ہے لیکن مدیث کاسیاق اس سے افکار کرتا ہے، قاضی عیاض فرماتے میں کدید جوحدیث بس گنا ہول کی مففرت کا ذکر ہوا کہ جب تک کبیرہ گنا ہوں کا ارتکاب نہ ہوصفائر معاف کردیئے جائیں سے سیال سنت والجماعت کا نہ جب ہے ،اور كما ترصرف تويد سے يا الله كى رحمت وقفل سے معاف بول كے ، بظاہر آيت شريف إن تَجْتَنِبُوا كَمَانِوَ مَا تَنْهُونَ اور حديث اذا اجتنبت الكبافر اورمالم يوت كبيرة \_ كي مغيوم بوتاب كربوك كنابول كيوت بوك جهوف كانابول كا کفارہ نہ ہوگا ،کیکن علامہ نو وی فرماتے میں کرحدیث کا بیہ مطلب نہیں اگر چھتل ہے،امام نو وی نے جو ہات فرمائی ہے اور جو بات قاضى عياض سيفقل كى إورجو يحد علامنطى في كصى باس كوسامف ركيت موئ آيت اورحديث كامطلب بية وكا کہ ہم چاہیں کے تو تمیارے سادے گناہوں کا کفارہ کردیں مے بشرطیکہ کیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہو( کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہ ہوگا کیونکسان کی مغفرت اور کفارہ کے لئے توبہ شرط ہے)۔امام فودی کی بات ان نصوص کی وجہ سے دل کولگتی ہے جن جس ا عمال صالحہ کے ذریعیہ کمنا ہوں کے کفارہ کا تذکرہ ہے اور ان ٹس کبیرہ گنا ہوں سے بیچنے کی کوئی قیدیا شرط نیس سورۃ ہودیس فرمايا ب إنّ الْعَسَمَاتِ يُلْهِنُ السَّمَانِ (كمالاشبريكيان كناجون كوشم كردين إن ) حضرت عبدالله بن مسعود وهي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک حض نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا اور نبی اکرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے واقعہ کی تبر وى توالله تعالى في آيت وَاقِم الصَّلُوةَ طَوَقَى النَّهَارِ وَزُلْفاً مِنَ اللَّهُلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْعِبُنَ السِّيَّاتِ ِ فرمانی اس مخص نے عرض کیا کہ یہ بٹارت میرے ہی لئے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری است کے تمام افراد کے لئے (مفکوة المصابح سفيد٥٨: ج١) آيت بالا كالفاظ مين جوعموم باس يمي بيمعلوم مور باب كرنيكيول ك ذريعة كناه معاف ہوتے ہیں اور بے شاراحادیث میں ان نیکیوں کا ذکرہے جن کے ذریعہ گناموں کا کفارہ موجاتا ہے، جن کا شار کرنامشکل ہے۔ لفظ اِنْ تَجَنَيْبُوا سے شرط معلوم ہوری ہے اِس کے بازے میں جوا کابرنے فرمایا ہے وہ ہم نے لکھ ویا ہے، بعض حضرات نے اور بھی توجیہات کی میں ان میں سے ایک سے کرآ بت کا تعلق گذشتہ آ بت سے بے گذشتہ آ بت میں مفرما یا تعا کہ ایس میں ایک دوسرے کے مال باطل ذریعہ ہے مت کھاؤاب یہاں یہ بات بیان فر مائی کہ باطن مال لینے کے لئے کوئی مخص چلا جس کا ارادہ مثلاً غصب کرنے یا چوری کرنے کا تھا چروہ غصب یا چوری کرنے سے پہلے ہی گناہ کے ارادہ سے باز آ گیا تو ارتکاب بمیرہ کے لئے جودہ این محرے روانہ ہوا بدروا تلی اوروہ سب گناہ معاف ہو مسے جوغصب یا چوری کے ارتکاب کے لئے كئے تھے جب اس نے چورى اور غصب كواللہ كے خوف سے چھوڑ ويا تواس سلسله ميں جو كمل كئے تھے وہ بھى معاف ہو مكئے۔

اور بعض معزات نے بول فرمایا ہے کہ اِن قدیمتونیو ایس مفہوم شرط معترفیس لینی کیائز سے اجتناب کرنے کی وجہ سے توصغیرہ ممناہ معاف ہوں مےلیکن عدم اجتناب کیائر سے صغیرہ معاف نہ ہوں اس پراس کی ولائت نیس ہے۔

کییرہ گناہ کون سے بیل؟

خیرہ گناہ کون سے بیل؟

خیرہ گناہ کون سے بیل؟

خیرہ گناہ کون سے بیل کا بائس ہے اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ان کی تعیین میں صفرات علاء کو تقف
اقوال بیں ایک ہے کہ کبیرہ گناہ سات ہیں جنہیں بخاری وسلم کی حدیث اجتنبوا المسبع الموبقات میں بیان فرمایا
اور صفرت این عمال نے تقل کیا ہے کہ کبیرہ گناہ سر کقریب ہیں، پھر فرمایا ہے کہ جس حدیث میں سات گناہوں کا ذکر
ہواں میں حصر مقصود تہیں ہے، بلکہ اس میں بہت بڑے برے گناہوں کا تذکرہ فرمادیا ہے، نیزیہ بھی فرماتے ہیں کہ جو
کیرہ گناہ ہیں ان میں خود فرق مرات ہے بعض بعض سے بڑے ہیں۔

علامة رطبی نے پی تغییر میں صفحہ ۱۵: جسم محضرت ابن عمال سے نقل کیا ہے کہ بیرہ وہ گناہ ہے جس پردوز خ کوافظے کی یا اللہ کے غصے کی یالعنت کی باعذاب کی دعمرۃ کی ہو، نیز معفرت ابن عمال سے بیقول بھی نقل کیا ہے کہ مجبرہ گناہ سات سو کے قریب ہیں ،ساتھ بی ان کا بی مقولہ بھی نقل کیا ہے لا تحبیرہ مع استعفار و لا صغیرہ مع اصوار لیتن جب استغفار ہوتا رہے تو کمیرہ کمیر وہیں رہتا۔ (بشر طیکہ استغفار ہے دل سے ہو، زبانی جع خرج نہ ہو) ادر صغیرہ پراصرار ہوتارہ تو پھروہ سغیرہ نہیں رہتا۔ پھر کھتے ہیں:

وقد اختلف الناس في تعدادها و حصرها انحتلاف الآثار فيها، والذي افزل انه قد جاء ت فيها احاديث كثيرة صحاح و حسان لم يقصد به الحصو ولكنها بعضها اكبر من بعض الى ما يكثر ضوره الى آخو ما قال اورعلام في كبره كنابول كي تعداد اوراس بارت شراحاديث شرر قورتعداد كاختلاف كي وجب اختلاف كيائي جو چيز ميري مجدش آتى به وه بيب كهاس بارت شربت ساري مج اورسن احاديث قور جن بي معمود حرفيس بركين اتناب كربض كناه بعض بين يراس في كهان كاخروز ياده ب

حافظ ذہمی نے اپنی کتاب میں ستر ممناہ لکھے ہیں اوران کے بارے میں جودعیدیں ہیں وہ بھی درج کی ہیں۔ان کی کتاب کا مراہ حد کرلیا جائے۔

كبيره گنا بول كى فېرست: اجمالى طور پرېم حافظ دېرى كتاب يره كنا بول كى فېرست كليمة ين:

ا - شرك اورشرك ك علاده وه عقائدوا عمال جن سے كفرلانم أتاب (كفروشرك كى مففرت كبحى شهوكى - كلما

جاء مصرحاً في كتاب الله تعالىٰ)

٧۔ تمی جان کوعمہ اُقل کرنا

سو\_جادوكرنا

۴- قرض نما زکوجیموژ نایا وقت سے پہلے پردھنا

4\_زكوة شديا\_

٧ - بلا دخصت شرقی دمضال شریف کا کوئی دوزه چهوژنا با دمضال کاروزه د که کر بلاعذرتو ژویتا ـ

٤ \_ فرض موتے موئے ج كے بغير مرجانا \_

٨\_ والدين كوتكليف دينااوران امورش ان كى نافر مانى كرناجن شيفر مانبردارى واجب ب-

٩- رشنه دارول ي تطع تعلق كرنا-

•ارزناکرنار

۱۱۔ غیرفطری طریقے برعورت سے جماع کرنایا کی مردیا اڑ کے سے اغلام کرنا۔

١٢ ـ مود كالين دين كرنايا سود كاكاتب ياشام بنا \_

١١٠ قلما يتم كامال كعانات

١٨- الله برياس كدسول علية برجموت بولنار

10 میدان جهادست بعاکمنا۔

١٧ ـ جوا قدّ اراعلي يربواس كارعيت كودهوكرد ينااور خيانت كرنا\_

ےا۔ کیرکرنا۔

۱۸ \_ جمونی کوائی وینایا کسی کاحق ماراجار فامولوجائے ہوئے کواعی نددینا۔

١٩ ـ شراب پيايا كوئي نشدوالي چيز كمانا ميا ـ

۲۰\_جوا کمیلنا\_

٢١ - كمي يا كدا كن خورت كوتبست لكانا \_

٢٧ ـ مال فنيمت على خيانت كرنا ـ

۲۳\_چوری کرنا۔

٢٣٠١٤ أكهارنا

۲۵۔ جوٹی تنم کھانا۔

٢٧- سي بحي طرح يظم كرنا (ماريبية كرموياظلما فال لينے يه ويا كالي كلوج كرنے يه مو)

سال فيكس وصول كرناب

١٨ - حرام مال كمانا إينا يا يبننا ياخرج كرنا \_

٩٩ ـ خود كشى كرمايا اينا كوئي عضوكات دينا\_

مهور حجوث بولنار

٣١- قانون شرى كے خلاف تغيلے كرنا \_

پوسو په رشوت لينا <u>پ</u>

٣٣- مورتول كامردول كى يامردول كاغورتول كى مشابهت اختياركرنا (جس مين ۋازهى موغرنا بمي شال ب)

۱۳۳- اسپندال ومیال می فخش کام یا بے حیاتی ہوتے ہوئے دور کرنے کی فکرنہ کرنا۔

٣٥ - تمن طلاق دي موئي مورت كے يمانے شو بركا حلاله كروانا اورا سكے لئے حلال كر كے دينا۔

٣١-بدن ش يا كيرول من بيشاب كلف يرييزندكرنا\_

عصر د کھاوے کے لئے اعمال کزنا۔

٣٨- كسب ونيائ لئے علم دين حاصل كرنا اورعلم دين كوچميانا۔

المهرخيانت كرنار

٣٠- كى كے ساتھ سلوك كر كے احسان جآنا۔

اس- تقذر كوجينلانا\_

٣٢ \_ لوگول كے خفيہ حالات كى تو د نگانا تجسس كرنا اور كنسونى ليہا \_

سهم رچفلی کھانا۔

بهمار لعثث بكثابه

٣٥ \_ د حوك درينا ورجوع بدكيا بهواس كويوراندكريا\_

٣٧ - كابن اورمجم (غيب كى خري بتانے دائے) كى تعديق كرنا\_

يه\_شوبركي نافرماني كرنار

٣٨\_ تصويرينانا بإنكريس لنكانا \_

99 ۔ کسی کی موت برنو حدکرنا۔مند پیٹما، کیڑے بھاڑ نا۔ مرمنڈ انا ہلاکت کی دعا کرنا۔

۵۰ ـ سرکشی کرنا ، الله کاباغی ہونا ، مسلمانوں کوتکلیف دینا۔

۵۱ محلوق بروست درازی کرنا۔

۵۲ پژوی کو تکلیف دینا به

۵۳\_مسلمانون کوتکلیف دینا اوران کو برا کهنا\_

۵۴ مام کرانلہ کے نیک بندوں کو تکلیف دیتا۔

٥٥ فنول يرياس ينيكول كرابها والنكانا.

۵۷ مردول كوريشم اورسوما ببننا۔

٥٥ - غلام كا آقات بماك جاتا-

۵۸\_غیراللہ کے لئے ذیح کرنا

09 \_ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے باپ کوچھوڑ کر کسی دوسرے کو باپ بنالینا۔ یعنی بیدد مو کی کرنا کہ فلال میراباپ ہے

حالا نكه وواس كابات بيس\_

۲۰ ـ فساد کے طور پرلزائی جھڑا کرنا۔

۱۰ الا\_ ( بوقت ماجت ) بيا بوايا ني دوسرول كونه دينا ـ

۲۲\_ناپ ټول پښ کې کرنا\_

١٣ \_الله كي كرون سيد فوف موجانا \_

۲۴ ـ اولياءالله كونكيف دينا ـ

۲۵\_تمازیاچهاعت کااہتمام نہ کرتا۔

۲۷\_بغيرشرگي عذرتها زجعه حجوز دينابه

۲۷ \_اليكى دميت كرناجس سيكسى وارث كوضرر بانجا نامقعمود جو\_

۲۸ به مکر کرنا اور دهو که دینار

۲۹ \_ مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی ٹو ہ نگانا اوران کی پوشیدہ چیز وں پر دلالت کرنا۔

۵۰ می محالی کوگانی ویتار

یبال تک حافظ ذہبی کی کماب سے اقتباس فتم ہوا،ہم نے ترتیب سے نمبرڈالے ہیں، بعض چیزیں کر بھی آگئیں ہیں اور بعض مشہور چیزیں ان سے رہ کی ہیں۔ اوران کی کماب کے بعض شنوں میں بعض چیزیں زائد ہیں (جوذیل ہیں درج شدہ فہرس میں آگئی ہیں )، صفائر و کمائز کے بیان میں علامہ ذین الدین ابن نجیم شقی صاحب بحرالرائق رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک رسالہ ہے جوالا شباہ والنظائر کے آخریش چھیا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کبیرہ گنا ہوں کی فہرست دی ہے جو حافظ ذہبی کی فہرست سے زیادہ ہے مشلاً۔

ا ٤ - سمى ظالم كالد د كار بنينا ، قدرت بوت بوئ امر بالمعروف اور نبى عن إلمنكر ترك كرنا\_

٢٧ ـ جاد وكاسكهنا اورسكها ناياس برهمل كرنا\_

ساك- قرآن كوبعول جانا\_

ساك كسى حيوان كوزنده جلانا\_

٥ ٤ \_ الله كى رحمت معدنا اميد موجانا\_

۲۷ ـ مردار یا خزیر بغیرانسطرار کے کھانا ۔

۷۷- صغيره گناه پراصرار کرنا۔

٨ ٢٤. مناجول يرهد دكرنا اوران برآماده كرنا

٥٤- كاف كأبيشا فتيادكرنار

۸۰ \_ لوگول کے سامنے نگا ہونا \_

۸۱\_تاچنار

۸۲-دنیاسے محبت کرنا۔

٨٣ - حاملين قرآن اورعلا وكرام يحق بن بدكوني كريار

سم ۸-اینامیرے ساتھ غدر کرنا۔

۸۵۔ کسی کےنسب میں طعن کرنا۔

۸۷ مشمرای کی طرف دعوت وینا۔

٨٨- اب بعالى كاطرف بتصيار ساشار وكرنا\_

٨٨ - اينة غلام كوفهى كرنايا اس كاعضاء ش سيكوني عضوكات دينار

٨٩ - سمى حمن كى ناشكرى كرنا \_

٩٠ ـ حرم جن الحاد كرنا ـ

٩١ \_ فرد ع كيانا ، اور برد ، كيل كياناجس كى حرمت برامت كا جماع بـ

۹۲ \_ بھنگ پینا (ہیروئن ای کے تھم میں ہے)

۹۳ به تسی مسلمان کوکا فرکبنا۔

١٩٠ يويول كردرميان عدل ندكرنار

94 مشت ذتی کرنابه

٩٢ ـ عالت فيض مِن جماع كرنا \_

94\_مسلمانول كے ملك ميں مبنگائي ہوجائے تو خوش ہونا۔

۹۸\_ جانور کے ساتھ بدفعلی کرتا۔

٩٩ - عالم كاليناعلم يثمل نه كرنا ..

۱۰۰۔ کھانے کومیب نگانا۔

ا ۱۰ ۔ بے دیش حسین اڑ کے کی طرف دیکھنا۔

۱۰۴- ممی کے محریص بلااجازت تظرؤ النااور بلاا جازت اندر جلے جانا۔

علامداین تجیم کی فہرست متعلقہ کہائر فتم ہوئی۔ ہم نے مردات کو فتم کردیا ہے لیعی حافظ ذہبی کے دسالہ میں جو چیزیں آئی تھیں ان کونیس لیا۔اوربعض دیکر چیزوں کوبھی چھوڑ دیا ہے۔

# صغیره گنا بول کی فیرست: اس کے بعد مافقاین نجیم نے مغائر کی فیرست دی ہے، جو بنے نے

ا بجهال نظر ژالنا حرام موو بال دیمنار

٢- بوي كسواكى كاشوت يرسلينا إبوى كسواكس كوشوت سے جمع ار

الماليد كماته خلوت من ربار

الم-سونے جاندی کے برتن استعال کرنا۔

۵- سى مسلمان سے تين ون سے زياد و لطح تعلق كر العنى ساام كام بندر كھنا۔

٢- كى نمازى كانماز يرصع موئ الميد افتيار سے انسار

۷۔ کمڑے ہوکر پیٹا ب کرنا۔

٨ مصيبت برنو حركما اورمند وينا ( ياكريبان بها زنا اورجابليت ك د باكي ديا) .

9\_مردکوریشم کا کیٹرا پیننا۔

۱۰۔ تکمبری حال چلنا۔

اارفاس كيماتي بينمنار

١٢ كروه وقت من نمازيز منار

سوا معجد میں نجاست وبھل کرنا یاد یوانے کو یا بچے کومبحد جس سے جانا جس کے جسم یا کیڑے پر نجاست ہونے کا غالب

محمان ہو۔

١٣ ر پيشاب يا خاند كودت قبله كي طرف مند كرنا يا بشت كرنا ..

10- تنهائي من بطور عبث شرم كاه كو كهولنا ..

19\_ لگا ؟ رنفلي روز ب ركهناجس جي نج شي اخطار شهو\_

سا جس مورت سے ظہار کیا ہو کفارہ دیتے ہے پہلے اس ہے وطی کرنا۔

۱۸ ۔ سمی عورت کا بغیرشو براورمحرم کے سفر کرنا۔

19۔ ممنی دوسر سے خربیدار سے زیاہ تیست دلوائے کے لئے مال کے دام زیادہ نگادینا جکے خود تربیداری کا ارادہ نہ ہو۔

والمرورت کے وقت منگائی کے انتظار می غلیرو کنا۔

rı\_ كى مىلمان بعالى كى ق يري كرناياكى كى تكى پريكى كرنا-

٣٢- با برے مال لانے والوں سے شمرے با بری سودا کرلیزا ( تا کرسارا مال اپنا ہوجائے اور محروام چ حاکر بچیں )

۴۳ - جولوگ دیہات سے مال لائیں ان کا مال این قبضہ میں کرے مینگانیا۔

۲۳۔ اذان جعہ کے وقت نے وشراء کرنا۔

١٥- مال كاعيب جيميا كربيجا-

۲۲۔ شکار یا مویشیوی کی حفاظت کی ضرورت کے بغیر کنا یا لنا۔

١٤ ـ مىجدى حاضرين كى كردنون كويجاندكر جانا ـ

٨٨\_ زكوة كاوا يكى فرض موجانے كے بعدادا يكى ين تاخير كرنا۔

79۔ راستے میں بچے وشراء یا کسی ضرورت کے لئے کھڑا ہونا جس سے راہ گیروں کو تکلیف ہویا راستے میں پیٹاب پاخانہ کرنا (سائے اور دھوپ میں جہاں لوگ اٹھتے ہیٹھتے ہوں اور پانی کے کھاٹ پر پیٹا ب پاخانہ کرنا بھی اس ممانعت میں داخل ہے )۔

١٣٠ بحالت جنابت اذان دينايام بحرش داغل بونايام جدهل بيثعنا \_

اس نمازش کو که بر ما تحد رکهنا اور کیزے دغیرہ سے کھیلتا۔

٣٧ . غماز بين گردان مور كردائي باكين و يكينا.

سس-مجدين دنياكى باتن كرنا واوده كام كرناجوهما ديمين ين-

۱۳۳ روزے دارکو بوس د کتار کرنا۔ اوروہ کام کرنا جوعیادت جس ہیں۔

٣٥ - مختيامال سے ذكو ۋاداكرنا -

٣٧\_ و ن كرنے بي اخرتك (يوري كرون) كات ويار

٣٧\_ بالغ عورت كالبينة وني كى اجازت كے بغير نكاح كر ليما ..

٣٨ . أيك بيزياده طلاق دينار

ومورز مانه كحيض ميس طلاق ويناب

بهم به جس طبرين جماع كميا مواس من طلاق دينا\_

اسم اولادکو لینے دیے میں کسی ایک کورج جے دینا والا یہ کی ملے اصلاح کی وجہ ہے کسی کورجے دے۔

۴۷ ۔ قاضی کو مدقی اور مدی علیہ کے درمیان برابری ندکر نار

سوم - سلطان کایا جس کے مال میں غالب حرام ہو بدیقیول کرنا اوراس کا کھانا کھانا اوراس کی دعوت قبول کرنا۔

مہم۔ تمسی کی زمین میں بغیراجازت کے چلنار

٣٥ \_ انسان ياكسي حيوان كامثله كرنا ( يعني ماته ياؤن ناك كان كاث دينا)\_

۳۷ - نماز پڑھتے ہوئے تصویر پر تجدہ کرنایا ایک صورت بیل نماز پڑھنا کہ نمازی کے مقابل یا اس کے برابر تصویر ہو۔ ۱۳۷ - کافر کوسلام کرنا۔

۸۸ \_ بح کود ولیاس پہنانا جو بالغ کے لئے جائز تہ ہو \_

79 - پیپٹ مجرنے کے بعد بھی کھاتے رہنا۔

۵۰۔ملمان سے بدتمانی کرتا۔

۵۱ لهوولعب کی چیزیں منا۔

۵۷ - غیبت من کرخاموش ده جانا (غیبت کرنے والے کوئن نه کرنااور زیدنه کرنا)

۵۳ ـ زېردتى امام بنيا ( جېكېمتند يول كواس كې امامت كوارانه يموادراس كې د ات ميس د يني امتيار ـ پيچكو كې قصور يو\_

مه ٥- خطي كودت بالتي كرنا\_

٥٥ - معجد كى حيت بريام جدك داست من نجاست (النا-

۵۷ ول میں بینیت دکھتے ہوئے می سے کوئی وعدہ کر لیما کہ بورائیس کروں گا۔

24-مزاح یامدح میں افراط کرنا۔

۵۸\_ عصد کرنا (بال اگرد کی ضرورت سے بولو جا کز ہے)\_

عام طور سے جن چیز دل میں اوگ مبتلا میں وہ ہم نے ذکر کر دی میں بعض چیزیں جوابن جمیم کی کتاب میں میں وہ ہم

نے چھوڑ دی ہیں اور صفائر میں انہوں نے بعض وہ چیزیں ذکر کی ہیں جن کو حافظ ذہتی نے کہائر میں شار کیا ہے اور ہوں بھی نہ کورہ گنا ہوں میں بعض کوصفائر میں شار کرنا محل نظر ہے۔ خاص کر کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا اور سلام کلام بتدر کھنا اس کوصفائر میں شار کرنا نا درست ہے اس پر حدیث شریف میں مخت وعید آئی ہے۔ اور بیدا کی اجتہا دی امر ہے کہ صغیرہ ممناہ کون کون سے ہیں اپنے اپنے اجتہا دے مطابق حضرات اکا برنے تعیین فرمادی ہے۔

ج یا عمرہ کا احرام میں داخل ہوکرا سے فاسد کردینا یا ممنوعات احرام کا قصد آارتکاب کرنایا نماز شروع کر کے بغیرعذر شرق کے تو ژوینا اس کا ذکر نہ حافظ ذہبی نے کیا نہ ابن نجیم نے ،اگر دیگرا حادیث شریف پرنظر ڈالی جائے تو بہت سے ادر گناہ بھی سامنے آجا کیں گے۔

ہمایارسالہ گمناہوں کی فہرست بھی ملاحظہ کرلیا جائے جس میں گنا داور گناہوں پر جوہ عیدیں ہیں وہ ذکر کردی گئی ہیں۔ صغیرہ گمناہ بھی گناہ ہے ۔ اس سے بھی بچنا داجب ہے۔ معفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ عصفے نے لدشادفر مایا کہ چھوٹے چموٹے گمناہوں ہے بھی بچے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھی مواخذہ کرنے والے ہیں

فَا كَكُره: مغیرہ گناہ كا ارتكاب اگر عذاب اور مواخذہ ہے ڈرتے ہوئے كرلیا جائے تو صغیرہ ہے ، اگر لا پر دائل ہے كیا جائے اور سیمچھ كركرے كداس میں كوئی بات نہیں تو پھر كہيرہ ہوجا تا ہے۔ ای طرح صغیرہ پر امرار كرنے لين بار بار ارتكاب كرنے ہے بھی صغیرہ كبيرہ ہوجا تا ہے اور جس عمل كی جوممانعت قرآن وحدیث میں وارد ہوئی ہے اس ممانعت كوكوئی

حيثيت ندوينار كفري دخواه كناه مغيره مويا كبيرو

ولات محكوا ما فضل الله يه بعض في على بعض المرجال نصيب من التساوا والمراء المساوا والمراء المراكة المراكة المركة المراكة المردون في المركة المراكة المراكة المركة ا

مُولِلَي مِمَّالَوْكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرِيُونَ وَالَّذِينَ عَقَلَت الْمُأْتُوفُ فَاتُوهُمُ تَصِيبُهُمُ وَإِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله على ال

<u>ڰؙٲڹؘۘۘۼڶۣػؙڷؚۺؽٙ؞ۺؖۼؽؙؖڐ</u>ٲۿ

امورغیرا ختیار بیریش ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی آرز ومت کرو معلم النزیل سخی ۱۳۶۰ تا میں حعرت مجاہرتا ہی سے نقل کیا ہے کہ صنرت ام سکیڈنے عرض کیا یارسول اللہ! مروجہا وکرتے ہیں اورہم جہاؤییں کرمیں اورہم کو بھی میراث میں ان کے برابر حصد ملک ہے۔ اس برآیت بالا
خط الانفینی خربایا تو مورتوں نے کہا کہ ہم ذیا وہ حصد کا ستی ہیں کیونکہ ہم ضیف ہیں، اور مروتوی ہیں اور انہیں روزی
حظ الانفینی خربایا تو مورتوں نے کہا کہ ہم ذیا وہ حصد کا ستی ہیں کیونکہ ہم ضیف ہیں، اور مروتوی ہیں اور انہیں روزی
حاصل کرنے پر قدرت زیاوہ ہے، تیزیہ ہی تکھا ہے کہ جب بللہ تکو مِشُلُ حَظَ الانفینی بازل ہوئی تو بعض مردوں نے
ماصل کرنے پر قدرت زیاوہ ہے، تیزیہ ہی تکھا ہے کہ جب بللہ تکو مِشُلُ حَظَ الانفینی بازل ہوئی تو بعض مردوں نے
ہما کہ دیا ہی میراث کے حصد میں زیاوہ وہ یا گیا ہے، اس پر آیت لیلو جال نصیف میں ان کو ہوئی میلال بیا کہ ہما ان کفینسٹو اس کا قواب وہوئی میراٹ کے دیا ہی میں میراث کے دعسہ میں اور ہو گا اور ہی اور ہی امراز ان اور ہی میں اس نے
ہما کہ دیا ہی میں رکھا ہا اور جتی تو ہو تا اس کے سب کا م اور سب فیلے اور ادکا م حکمت کے مطابق ہیں، اس نے
ہما کو جس حال میں رکھا ہا اور جتی تو ہو تا اس کے سب کا م اور سب فیلے اور ادکا م حکمت کے مطابق ہیں، اس نے
ہما کہ جس کو جس حال میں رکھا ہا اور جتی تو ہو تا ہوں ہوا ہوں میں ہوں تا ہوئی تھی ہو تا ہوں ہو اور جس کا م کا اللی بنایا ہے۔ اور جس کا م پر لگایا ہے ہی سب حکمت سے
موافی ہے آگر جس کا میں میں اور جاتی ہیں اس تو ت میں برابر ہوتے تو دیاوی معیشت ومعا شرت میں ہو تو ان کی اور ہو یا مورت اپنی فی فطری توت وقوانا کی کا اعتبار سے سے مورت ہو یا مورت اپنی نے مقر در مرایا کی حسرف مرد ہونے کی وجد سے یا
مورت ہونے کی وجد ہے کی کے قواب میں اضافہ یا تقصان نہ ہوا گئی نے مقر دفر مایا ہے صرف مرد ہونے کی وجد سے یا
مورت ہونے کی کوشش کریں، البند حسد نہ ہو۔ براکس میں مورہ نے گا تو میا گئی تھی کی کوشش کریں، البند حسد نہ ہو۔ براکس میں میں ان میں کی کوشش کریں، البند حسد نہ ہو۔ براکس میں میں مورہ کی کوشش کریں، البند حسد نہ ہو۔ براکس کی کوشش کریں، البند حسد نہ ہو۔ براکس میں نہ ہو، انہ کی کوشش کریں، البند حسد نہ ہو۔ براکس کی کو کوشش کریں کا کا میں نہ ہو، انہ کو کوشش کریں کی کوشش کریں کی کوشش کریں۔ کو کوشش کریں کی کوشش کریں کو کوشش کریں کی کوشش کی کوشش کریں کی کوشش کریں کی کوشش کریں کو کوشش کی کوشش کی کوشش کے کو کوشش کی کور

آپس می نیکوں می ایک دومرے نے آگے برصنے کی ترغیب دیے ہوئے فاستَبِقُو اللَّحَيُواتِ ادر مسابِفُو آ إلى مَعْفِرةٍ مِن رَبِّكُمُ فَرايا ہے۔

نیز رسول البد علی اور کی الدی الله علی میں دو تصلیم ہوں گی اللہ تعالی اے شاکر صابر لکھ دیں ہے۔ (۱)
جس نے اپنے وین میں اپنے ہے اور کو دیکھا اور اس نے اس کی اقد اوکی (۲) جس نے اپنی و نیا میں اپنے ہے بیجے والے کو
دیکھا اور اس نے اللہ کاشکر اوا کیا کہ اللہ نے جھے اس سے زیادہ ویا ہے، اللہ تعالی اس کوشا کر صابر لکھ ویں گے اور جس نے
اپنے وین میں اپنے سے بیجے والے کو دیکھا اور دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا اور اس پر رقع کیا ( کہ جھے تو اس قدر مال
نہ ملا) تو اللہ تعالی اسے شاکر وصابر نہ کھیں گے، (مفیلو قالم مائے مسل کے اور مال میں جو حقوق میں وہ واللہ
ایک میں کو اللہ نے مال وعم دیا۔ وہ مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور صلہ حق کرتا ہے اور مال میں جو حقوق میں وہ اللہ
تعالی کے لئے اوا کرتا ہے تو (مالی اعتبار سے ) می خص سب ہے افضل ہے اور ایک وہ بندہ ہے جے اللہ نے تام ویا اور مال تبیس ویا
لیک اس کی نہیت تی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میر سے پاس مال ہوتا تو ہیں بھی فلال مخص کی طرح ترج کرتا ہو ان ووتوں مخصوں کا
اجر برابر ہے (مشکلو قالم مائع از تر نہی صفح اس

جن کمالات کے حاصل کرنے ہی عملی کوشش کو دقل ٹیس۔ان کی تمنا نہ کرے دور جو کام کرسکتا ہے ان ہی محنت کوشش کر کے آھے بڑھے۔

پر فر مایالی بھال مصیب میں ان تک سیوا استروں کے لئے ان کی کا حصر ہے جوانہوں نے کمایا وَلِلائِسَاءِ مَصِیْبَ مِنْهَا الْحُسَنَ اور عور آوں کے لئے ان کے کمل کا حصر ہے جوانہوں نے کمایا ، مرد ہو یا عورت ہر آیک کواپ اپنے اپ اعمال کا اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق ثواب نے گا جیسے مردوں کوایک نیک کا کم از کم دس کمنا ثواب مے گا ایسے می عورتیں بھی ای قدر ثواب کی ستی ہوں گی۔

پھراللہ تعالیٰ سے فعنل کا سوال کرنے کا تھم فر مایا و الشفائو اللّٰلة مِنْ فَعَشَلِهِ البُدَاعِلَ بھی کرتے رہیں اور اس کے افعنل کا سوال بھی کرتے رہیں اور اس کے افعنل کا سوال بھی کرتے رہیں۔ ٹائند کا فعنل ہے۔

چونکہ بعض خواتین نے رہیمی کہا تھا کہ ہم ضعیف ہونے کی دجہ سے میراث کا دو گنا حصد ملنے کے زیادہ سختی ہیں، اس کے ان کے جواب میں ارشاد فر مایا، وَلِی کُلِ جَعَلْنَا مَوَ الِنِی ﴿ لَاۤ آپ ﴾ کہ ہم نے اِس مال کے دارث مقرد کردیے جے والدین اور رشند دارچھوڈ جا کیں حصول کی رہتے ہم حکمت پرین ہے جس کا جو حصہ مقرد کیا گیا ہے اس کا حصد دے دو، اللہ تحکمت والا ہے اور ہرا کیکی مسلمت کو جات ہے۔

المعولي المعوالاة كي ميراث: آيت كفتم برجوفرايا: وَالْلِينَ عَقَدَتُ اَيْمَادُكُمُ فَا تُوهُمْ فَصِينَهُمُ اَور (اورجن لوكول ت تباراسطابه وجوابوان كوان كاحسد درد) ال شيء عقد موالات كا تذكره ب، ذبانه جابليت بن يقاكدو هفس آپس مي يول اقرار كريلية يت كه جاري تباري آپل مي دوئي به جب مي سيكوئي جنايت كري تو دومرااس ك ديت كا تمل جوادر جب دونوں مي سيكوئي مرجائي تواس كه ال كادارث بوان مي سي برخفي كومولي الموالاة كهاجا تا تقار كياس كا تقم اسلام مي باتى ب اس كه بارت مي معزت الم اليومنية كافر بسب كواكراي امعاقد واور معابده دوآدي آپس مي كريس پحران مي سيكوئي خض مرجائي ادرم في دائي كوئي بحي وارث امخاب فرائض مي سي اور عصبات كوشت دارول مي سي اور ذوى الارجام مي سيموجود شهوتو مولي الموالاة كوميراث لي جائي اگر دوخضون في آپس مي كوئي ايرا معابده كيا بوتو وسي آپس مي منوخ بحي كرسكة بين بير طيك ان مي سيكي ايك في دومر سيكي طرف سي درت اواندكي بواگران مي سيكوئي هن دومر سيكي ديت اداكر چكام واب بيموالاة هن نهي بوكي .

حضرت امام مالک اورامام شافیق نے فرمایا کے عقد موالات کی وید ہے اب ایک کی دوسرے کو میراث نہیں ملے گی، بلکہ جس کی خض نے کسی سے کہ موالا قالی ہو۔ اگر وہ مرجائے اوراس کا کوئی وارث دشتہ واروں میں سے نہ ہوتو اس کی میراث علمت المسلمین کو سلے گی۔ (یعنی اس کا ترکہ بیت المال میں جمع کردیاجائے گا) علامہ ابو بکر بصاص فرماتے ہیں کہ آیت بالاسے مولی الموالا قالی میراث ثابت ہوری ہے اورکوئی اس جن کراب وسنت میں تیں ہے جس سے اس کومنسوخ کیاجا سکے۔ اور آیت کر مید

ُ وَالْوَلَالَا وُحَامِ بَعْضُهُمُ اَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي سِحَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ عام الوحنيفَةَ كَهُرب كَاتَرَيَّهُ موتی ہے كيونكه اس من ذوى الارحام كومولى الموالا ق اولى بتايا ہے (امام الوحنيفة كا مجى شرب ہے) پس اگر ذوى الارحام ميس ہے كوئى موجود نه موقوت تقاضائے آيت كريم مولى الموالا قاكوم رائ تى چاہيئے۔ (احكام القرآن صفحه ۱۸۲: ۲۰۲) علام تسفى هادك التزيل ميں فرماتے جن :

والمرادبه عقد الموالاة وهى مشروعة والورانة بها ثابتة عندعامة الصحابة رضى الله عنهم وهو قولنا (اس عمراد عقد موالات باوره وشرعاً معترب اوراس كى وجب وراشت كالمناعم أصحاب بال ثابت برض الله عنهم الجعين) آخر عمل قرما يا إنَّ اللَّلَة كَانَ عَلَى حُلِّ شَيءِ شَهِيداً ﴿ لِلا شِرالله تعالى بريز يرمطلع بكونى فحض اين كم مل كوالله تعالى عن يوشيد ونيس ركام من \_

### ٱلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءَ بِمَأْفَضَكَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

مروجورتوں پر عائم جیں واس سبب سے کدانشد نے ال علی بعض کوجعش پر فضیات دی ہے اوراس سب سے کہ مردوں نے اپنے مالوں علی سے خرج کیا۔

مُوالِهِمْ فَالصَّلِعْتُ فِينَتُ حَفِظتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَعَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

و جواورتمن نیک میں وہ اطاعت کرنے والی میں۔مروی عدم موجودگی میں بحفاظت الی تھمہانی کرنے والی میں،اورجن مورتوں کی بدخوتی کاحمبیں ڈرموان کونفیدت کرو

وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمُصَالِحِمِ وَاضْرِبُوْهُنَّ وَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فِلَا تَبْوُا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا الله كَانَ عَلِيًّا لَكِيرًا

اورائیس لینتے کی جگہوں میں تبا مجموز دو اوران کو مارو سواگر وہ تہماری فرما ہر واوری کریں آقران پر زیادتی کرنے کے لئے بہاند شام وغروب شک اللہ تعالی وقعت واللا ب براہ

#### زن وشوہرکے بارے میں چند ہدایات

مردعورتوں برحاکم ہیں: میان فرمائے اول بیکدانشدتعالی نے بعض کو بعض پر نضیات دی ہے، جس میں بیجی ہے کہ عموماً مردوں کی بجھ ذیادہ ہوتی ہے اوران کے فکر میں بہت پچھ نشیب و فراز آتا رہتا ہے وہ بیش آنے والے حالات کے پھیلا وَاور گہراوَ کواچھی طرح سجھتے ہیں۔ عورتیں ناقص ابحقل ہوتی ہیں ان کی نارسانہم وہاں تک نہیں پنچتی جہاں تک مردوں کی رسائی ہوتی ہے ) لہذا جن گھریلو معاملات میں اختلاف ہوجائے اور کوئی بھی قضیہ کھڑا ہوجائے اس میں مردوں کی رائے معتبر ہوگی اور مرد جو کہیں گے اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا ،عورتیں محکوم ہیں وہ مردوں کی فرما نبرداری کریں ، دوسرا سبب سردوں کے حاکم ہونے کا یہ بیان فرمایا کے مردعورتوں پراپنے مال خرج کرتا ہے اس لئے عورتوں کو ان اس کے عورت کا نان ونفقہ ، روٹی کیڑا مرد کے ذمہ ہے وہ چونکہ خرج کرتا ہے اس لئے عورتوں کو پابند رہنا جاہئے ۔ بہی عقل سلیم کا تقاضا ہے ، عورت خرچہ تو لے مرد سے اور کرے اپنی من مانی بیکی بھی طرح درست نہیں ہے۔ بہت می عورتیں جن کے مزاج ہیں نیکی ہوتی ہے وہ شوہر کی فرما نبردار ہوتی ہیں ۔ وہ جھتی ہیں کہ اللہ کا تھم ہے کہ شوہر کی فرما نبردار ہوتی ہیں۔ وہ تعلی کا بھی کہی تقاضا ہے کہ شوہر کی فرما نبرداری کرتے ہوئے زندگی گذاریں۔

صالحات کی تعریف الیم ورتوں کے بارے میں فرمایا: فائضالِخات فائنات خافظات لِلَفْتِ بِمَا حَفِظ اللّهٔ کہ نیک عورتی کی بارے میں فرمایا: فائضالِخات فائنات خافظات لِلَفْتِ بِمَا حَفِظ اللّهٔ کہ نیک عورتی فرما نبرداری کرتی ہیں۔اللہ کی فرما نبرداری کرتی ہیں اور مرد کمر پرموجود نہ ہوتہ ہی اپنی آ پر داور شوہر کے بال کی حفاظت کرتی ہیں اس دجہ کے کہاللہ تعالی نے ان کواس حفاظت اور مجمود اللہ تعالی نے ان کواس حفاظت اور مجمود اللہ میں ہوائیں برائیوں سے بچایا ہے (قال صاحب الروح صفح ۲۲ نے ۵)

قَالصَّالِحَاتُ مِنْهُنَّ مُطِيُعَاتُ لِلَّهِ تَعَالَىٰ وَلاَزُوَاجِهِنَّ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ اى يَحْفَظُنَ ٱنْفُسَهُنَّ وَ فُرُوجَهُنَّ فِي حَالِ غَيْبَةِ ٱزْوَاجِهِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ اى بِمَا حَفِظهُنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَهُوْرِهِنَّ وَاِلْزَام أَزْوَاجِهِنَّ النفقة. قال الزجاج و قيل بحفظ الله تعالىٰ لهن و عصمته اياهن ولو لا ان الله تعالىٰ حفظهن و عصمهن لَمَا حفظن انتهى بحذف.

حافظات للغیب محموم می سب چزین داخل بین ،مرد کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی اولاد کی حفاظت کرنا۔
اورا پی جان میں خیانت نہ کرنا بعنی دوسرے غیر مردل کو گھر میں نہ آنے دینا۔ غیر مردول سے معلقات پیدا نہ کرنا۔ بیسب اس
کے عموم بیں داخل ہے۔ حضرت ابو بریر آئے ہے روایت ہے کہ رسول الشعافی ہے سوال کیا گیا کہ عورتوں میں کون می عورت بہتر
ہے؟ فرمایا وہ عورت بہتر ہے کہ شو براس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے اور تھم دیتو اس کی اطاعت کرے اورا پی جان ومال
کے بارے می شو برکی مخالفت نہ کرے (بعنی ایسے کام نہ کرے جوشو برکونا گوار بوں) (رواہ النسائی کمانی المشکوری صفح ۲۸۳)

تعفرت ابو ہرریہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ علیہ نے کہ جوعورتیں اونٹوں پر سوار ہیں (عرب عورتیں) ان میں سب سے بہتر قرایش کی نیک عورتیں ہیں جو بچوں پران کی چھوٹی عمر میں بہت زیادہ شفقت کرنے والی ہوتی ہیں اور شو ہرکے مال کی خوب زیادہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ (رواہ ابخاری صفحہ ۲۷:۶۲)

معلوم ہوا کہ مومن عورت کی بیجی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی ہر طرح سے حفاظت کرے ، اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اپنی عفت وعصمت محفوظ حفاظت کرے اور اپنی عفت وعصمت محفوظ رکھے۔ شوہر ہر وفت گھر میں نہیں رہتا۔ وہ بوی کی اور اپنے مال کی اور اپنے بچوں کی ہر وفت دیکید بھال نہیں کرسکتا۔ وہ کسب معاش اور دیگر ضرور یات کے لئے گھر سے باہر چلا جاتا ہے اب عورت بی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی آ ہر واور شوہر کی آ ہر واور اپنے شوہر کی اولا داور اپنے شوہر کی اولا داکر گئر ہداشت میں میں میں مال کی اور اپنی اور دیکر مناولا داور اپنے شوہر کی اولا دکر گئر ہداشت کرے۔ بچوں کی حفاظت اور تکم ہداشت میں میں منامل ہے

کہ ان کی اچھی تربیت کرے دیندار اور خوش اغلاق بنائے اگر وہ بے علم ، بے دین ،بداخلاق ہو گئے تو اس میں ان کی سرایا بربادی اور ہلاکت ہے۔

نا فرمان عورتوں کے بارے میں مدایات: اس کے بعدان عورتوں کے بارے میں پھر ہایات دیں

جن کے مواج میں نافر مانی ہوتی ہے۔ چنانچہ آرشاد فرمایا: وَالَّتِی تَعَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُونُهُنَّ وَالْحَجُووُهُنَّ فِی الْمُحَمَّاجِعِ وَاحْدِرُوهُنَّ کہ جن مورتوں کی نافر مانی کا خوف ہو (بینی احتال توی ہو) ان کو ناصحانہ طور پر سجھا ؟ تا کہ وہ نافر مانی ہے بازر میں اگروہ نہ مانیں نافر مانی پر بی اتر آئیں تو ان کے بستروں میں لیٹنا مچھوڑ دو، جوایک بجھداروفا دارد بیٹدار عورت کے لئے اچھی خاصی سزا ہے۔ اگر میطریق کا رکامیاب نہ ہوتو پھر مار پید اختیار کرسکتے ہو۔ ججہ الوداع کے موقعہ پر عرفات میں جورسول الشفائل نے نے خطبہ دیاس میں میکی تھا:

فَاتَقُوَ اللَّهَ فِي النِّسَآءِ فَإِنْكُمُ اَحَلْتُمُوهُنَّ بِاَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمُ عَلَيْهِنَّ اَنُ لَا يُؤُطِئْنَ فُرُوشَكُمُ آحَداً تَكُرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلُنَ وَلِيكَ فَاضْرِبُوهُنَّ صَوْبًا غَيْرُ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ دِزْقُهُنَّ وَكِسُولُهُنَّ.

( کیٹورٹوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکر تم نے ان کوا نیے عہد کے ذریعی کیا ہے جوتمہارے اوراللہ کے درمیان ہے اور تم نے ان کی شرم کا ہوں کواللہ کی شریعت کے مطابق طلال کمیا ہے ان پرتمہارا بیٹق ہے کہ تمہارے بستر ول پر کسی کو ندآ نے ویں، جسے تم (غیرت ایمانی کی وجہ سے ) ٹا گوار بچھتے ہو ،اگروہ ایسا کریں تو تم ان کواپیا مارنا مارو کہ جس سے بڈی کہلی نہ ٹوٹے ، اور تم پران کی خوراک اور بوٹناک واجب ہے جسے استھے طریقتہ پراوا کرو۔ (رواہ مسلم ضفہ ۳۹۷: ج1)

معلوم ہوا کہ جن صورتوں میں مارنے کی اجازت ہے اس میں ریمی شرط ہے کہ بخت مارند مارے جس سے بڈی پہلی ٹوٹ جائے یا اس طرح کی کوئی اور تکلیف پہنچ جائے۔صاحب روح المعانی (صفحہ 10: ج2) تکھتے ہیں کداول تھیسے کرنا مجرساتھ لیٹنا مجھوڑ دینا بھر مارنا تر تیب کے ساتھ ہے۔

قال والذى يدل عليه السباق والقرينة العقلية ان هذه الامور الثلاثة موتبة فاذا حيف نشوز المراة تنصح لم تهجو له تضوب اذا فوعكس استعنى بالاشد عن الاضعف. (فرماياسيات اورعقل قريداس بات بردادات كرتاب كرير تيون كاعكم ترتيب كرماته به به بيرى كى نافر الى كاخد شربوتو بها الصيحت كرے بحر بستر الگ كرے بحر مار ساكراس ترتيب كراك كياتوزياده خت كل كرنے كي وجدے اس كرودكي خرودكي خرودت فيس رہ كي)

محرفرمایا فیان اَطَعَنتُکمُ قلا مَنْهُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً لَيْنَ اَكَر حورتنى تَهارى فرمانبردارى كرين لو انيس تكليف دين كاراسته تلاش ندكروان پركولى زيادتى ندكروظم سے پيش ندآ وَزبانى دانث دُيث سے بھى پر بيز كرواور على طور پركوئى تكلف ندوو\_

قَالَ صَاحَبَ الرَّوْحَ فَلَا تَظُلُمُوا سَبِيْلاً وَ طَرِيُهَا الَى التَّعِلِّـِيُ عَلَيْهِنَّ أَوْ تَظُلِمُوهُنَّ بِطَرِيْقِ مِّنَ الطَّرْقِ بِالتَّوْبِيُخِ اللِّسَانِيُّ وَالْاذِي الْفِقْلِي وغيره اس میں ان لوگوں کو بھیجت ہے جو ہو یوں کوخواتو اہ سائ تھ کے اکسانے پرچھوٹی شکا بھوں پر یا ان کا موں کے نہ کرنے پر سزادیے ہیں جو شرعاً ان کے ذمہ نیس ہیں جولوگ ضیفوں پڑھی کرتے ہیں آئیس یہ بھی سامنے و کمنا جائے کہ دو دہمشر میں ہوگی ، اور ضعیف کو وی سے بدلمد لا یا جائے گا۔ آ یت کے تم پر جوان اللّه تکانَ عَلِماً تکبید آ فرمایا اس میں اس بات کو واضح طور پر بتادیا کہ اللّہ تعانی پر تر ہے بڑا ہے اس کوسب پر قدرت ہے تمہیں جوابے ماتحوں پر قدرت ہے اللہ تعانی کو تم پر اس سے ذیادہ وقدرت ہے۔

قال صاحب الروح فاحضووا فان قلوته مستعانه عليكم اعظم من قلوتكم على من تعت ايديكم (صاحب، وح) المعانى فرمات بين لين تم دُروكِ وَكَاللهُ تَعَالَى كِتَم يرجوندرت بوداسين ما تخوى يرتميارى قدرت سي كبين زياده ب

عورتول کو مار نے کے مار سے میل تنجید:

یرجوارشاد فرمایا کدان کو ہیں۔
یک ساتھ لیٹنا جھوڈ دواس سے معلوم ہوا کہ نارائیٹی میں گھر چھوڈ کرندنگل جا کیں خود بھی گھر میں دہیں۔ یوی بھی گھر میں رہے اور نافرمانی کی سزاکے طور پر ساتھ لیٹنا جھوڈ دیں۔ اگر گھر چھوڈ کر چلے گئے تو اس میں اور بہت سے خطرات ہیں معمرت معاور تغیری رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ میں نے مرض کیا یارسول اللہ ابیوی کا ہم پر کیا جن میں ہے تا ہا ہے نے فرمایا جن ہے کہ جب تو کھائے تو اس بھی کھلائے اور جب تو پہنے اسے بھی پہنا ، اور چرو پر نہ مار۔ اور برے الفاظ زبان سے من اللہ اور اس سے تعلق مت چھوڈ کر گھر میں دہتے ہوئے (رواوا ابودا وُرسلی 191: جا)

جند الوداع كى حديث كا كلواجواد رِكُلَّل كيا ہے اس عن ارشاد ہے كہ بخت بارناند ماردادراس حديث ہے معلوم ہوا كہ مارنا ہوتو چرد ہے كو جورى على ہے جب كى جمي طرح كام نہ چلة و بقد رضر ورت اس كوافقيار كيا جا سكتا ہے ، حضرت اياس بن عبداللہ درخى اللہ عند ہورى على ہے جب كى جمي طرح كام نہ چلة و بقد رضر ورت اس كوافقيار كيا جا سكتا ہے ، حضرت اياس بن عبداللہ درخى اللہ عند ہورا اللہ اللہ عند ان كے مردون كے معادت عمر حاضر ہوئے اور عرض كيا يا رسول اللہ اعور على قودي راب تو مورش بين جب آئيس ہد چا گيا كہ مار نے كى مما اللہ ہے تو سرج و مسلم كاس پر رسول اللہ اللہ ہے كہ مرد اللہ عند مارد و كام مار نے كى مما اللہ ہے تو سرج و مسلم كاس پر رسول اللہ ہے كام اللہ كام و كر بھورت كى اس پر رسول اللہ ہے كام و كر كام ہورت كى اللہ ہورت كے اللہ ہورت كى اللہ ہورت كى اللہ ہورت كى اللہ ہورت كے اللہ ہورت كى اللہ ہورت كے اللہ ہ

صاحب روح المعانی تکھے ہیں (صفیہ ۲۵: ج۵) کہ مورتوں کی طرف سے بینچے والی تکلیف کو برواشت کریں اور مبرے کام لینا مار نے سے افغنل ہے۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی مجودی ویش آ جائے تو مار پہیٹ سے کام چاہ اور مار نے عمل استدال خوظ رہے ۔ بخت مارندوی جائے جیسا کہاو پر گذرا۔ معرت میداللہ بن ذمعہ رمنی اللہ عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ میں گئے نے ارشا وفر مایا کہ اپنی ہو یوں کوائے نہ ماروجے قلام کی چائی کی جاتی ہے کہ تکہ اس کے بعد ون کے آخرصہ عمل اس سے بھام کرنے لگو سے (رواہ البخاری مغیر ۸۷: ۲۰)

مطلب یہ بے کہ مرد کومورت کی حاجت ہا سے مطلب کا با بھی تو مان بجائی پھرچند مھنے بعد ساتھ لینے لکیں

مے۔اس دفت شریف الطبی آ دی کولیا ظار کے گا ابھی تو اس کو مارا تھا اوراب اسے مجوبہ بنا کرساتھ لٹالیا۔ایسا کام کیول کرے جس سے خفت ہو،اپنے نفس کو بھی خفت محسوس ہوگی اور عورت کے دل جس عزت کم ہوگی، وہ کہے گی کہ رہے کیسام دموا ہے ذرا سے جس کچھ ہے اور ذرا جس کچھ،صا حب روح المعانی سفرہ ۲۵:ج کم کے لکھتے ہیں کہم دچار باتوں پرعورت کو مارسکی ہے۔

ا\_ بناوستكمار چور ني رجبكه شوېراس كوچا بتا مو-

۲۔ شو ہرکے یاس آنے سے اٹکار کرنے پر جبکہ دوائے بہتر پر بلائے۔

٣\_ فرض نمازا ورفرض عشل جھوڑنے پر ۔

٣ - كمرے نكلنے برجك نكلنے كے لئے كوئى شرى مجورى شاہو-

ان چارچیز ول چیسی کوئی اور بات ہوتو اس پر بھی سزادی جاسکتی ہے۔

### وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا عَكُمَّا قِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَّا فِنْ آهْلِهَا إِنْ يُرِيدُا

ادرا گرم کوشو برادر بیول کے آئی کے خلاف کا فرم ہو بھی دوایک آوی فیصلہ کرئے والمام و کے خاندان سے اوراکی آدی فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان میں ہے۔ اگر دواوں

### إصْلَامًا يُوفِق اللهُ بَيْنَهُمُا إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا فَي إِرَّاهَ

اصلاح جابیں کے اللہ تعالی ان دووں کے درمیان موافقت بدافر بادے گا، بدشک اللہ تعالی جائے والا خرر مجنے والا ہے۔

میاں ہیوی میں جو جھڑے ہوتے ہیں اور طول پکڑجاتے ہیں جس شر بعض مرتبہ جدائی کی فرمت آجائی ہے اس کی اور ہیں ہیں ہیں ہیں ایک دوسرے کی بعد ددی کے جذبات اور آئیس ہیں ایک دوسرے کی بعد ددی کے جذبات ختم کردیے ہیں۔ پھراد پر ہے اس لاوے پر دونوں فریق کے فائدان ملح جو لک اور آئیس ہیں موافقت کی فضا بنانے کی بجائے مزید مخالفت کوشد دیے ہیں جو ڈ بٹھانے کے لئے تھم بٹھانے کی بجائے آئیس میں موافقت کی فضا بنانے کی بجائے مزید مخالفت کوشد دیے ہیں جو ڈ بٹھانے کے لئے تھم بٹھانے کی بجائے آئیس میں اتنا ابعد پیرا کردیے ہیں کہ بڑ بٹھے اور منح مفائی کا موقع ہی نیس رہتا۔ اللہ جل بٹانہ نے جو طریقہ اصلاح کا بیان فر ما یا اس کی خلاف ورزی کے باحث میاں بیوی میں افتر ات ہوجا تا ہے اور دونوں خاندانوں میں بغض وعناداور دھنی جگہ پکڑ لیک اس کی خلاف ورزی کے باحث میاں بیوی میں افتر ات ہوجا تا ہے اور دونوں خاندانوں میں بغض وعناداور دھنی جگہ پکڑ لیک

و اعبُدُوا الله و لا تُنْفُولُوا به سَيْنًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِنِى الْقُرْ فِي وَالْمَيْنَى ا اواط ي موات كرد، اور اس عراق كى جى يو كوفريد ند باد اور والدين عراقد اجا بناد كرد، اور قرابت وادول اور قيول

وَالْمُسْكِيْنِ وَالْمَارِ ذِي الْقُرْلِي وَالْمَارِ الْمُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْمَنْبِ وَابْنِ السَّمِيْلِ وَمَا مَلَّكَتْ

اور سکینوں اور پاس والے پڑوی اور دوروالے پڑوی اور پہلوے ساتھی کے ساتھ اور سائر کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو ما کا شرطور پرتمہارے بعند شکس ایس اندر سکینوں اور پاس والے پڑوی اور دوروالے پڑوی اور پہلو کے ساتھی کو سروائی کھوٹوں اور اندر کا میں اندر کا میں

آيَمَا نَكُوْ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ مَنْ كَانَ فَعْتَالَّا فَعُوْرًا ﴿ الَّذِينَ يَغْلُونَ وَيَأْمُرُونَ الكَّاسَ

اجِما الوك كرود بي قلب الله تعالى الله يعد في فرما تا جواج آب كو بواسيم. في كي با تمن كرے جوادك تجوى كرتے إلى اور لوگوں كو تجوى كائتم ديتے إلى

يَالْبُغُلِ وَيَكْتُنُونَ مَا اللهُ مِنْ فَضْلِه و اعْتَدْنَالِلْكِ فِي نِنَ عَدَابًا مُهِيَّنًا ﴿

اور جو یک اللہ نے آئیں اسے فتل سے دیا ہے اسے چہاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لئے ڈلیل کرنےالا طاب تار کیا ہے

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُ مُرِيًّا عَالِمًا إِنَّا النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِيرُ وَ

مَنْ تَكُنِ الشَّيْطِلُ لَهُ قَرِيبًا فَالَهُ قَرِيبًا فَالَهُ وَمَا ذَاعَلَيْهِ فَلَوْ الْمُنُوَّا بِاللّهِ والْمُورِ الْكِيْرِ فيهان جس لا ماتى بوس وراجه ما ماتى به اور كما تصان به ان كا اگر ور ايان لاكِ الله بر اور أفرت كه دن به

وَٱنْفَعُواْمِيّارَزُقَهُمُ اللهُ وكانَ اللهُ بِهِمْ عَلِمًا وإِنَّ اللهُ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ

اور فرج کریں اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اور اللہ ان کو فوب جاتا ہے، ب فئد الطاعم نیں فرماے کا، ذرہ برابر میں اور اگر نکی حکست کے ایس میں ایس میں ایس کی میں ایس کی ایس کی

والدین ،اقر باء پڑوی ، یتامیٰ مساکین ،اورمسافرول کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم تفصیعہ: ان آیات میںاول نواشد تعالیٰ کی عباوت کا حکم فربایا اور پیمی فربایا کیاس کے ساتھ کسی کوشر یک مذکر نا۔

مچر وَالْجَادِفِى الْقُوبِي الْمُوبِي الْمُحَدِّبِ الْمُحَدِّبِ الصَّاحِبِ بِالْجَسْبِ اور إَبْنِ السَّبِيلُ كماته صن سلوك كرفَ كاتَمُ قُرِماياتِ ٱلْجَادِ فِى الْقُرْبِي كالرّجم بإس والالإوق اور المجاد المجنب كالرّجم ووروالا يروى كيا كيابِ اور اَلصَّاحِبِ بِالْمُحَنْبِ مِعْمَرِين فَيْ بَمْ كِلْ مِراولياتِ.

یوں تو تمام سلمانوں بلکسارے انسانوں کے ساتھ خوش اخلاقی والی زندگی گذار نا اور ہرایک کے حقوق پہچانا اور ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن عام طور سے چونک والدین اور عریز قریب اور پڑوی سے اور ہم مجلس سے واسط زیادہ پڑتا ہے اس لئے ان کے ساتھ ھن سلوک کرنے اور ان کے حقوق کی تکمیداشت کرنے کی خصوصیت سے تصیحت فرمائی۔

مر وی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم میں معنوت عائدہ ہے دوایت ہے کے حضور اکرم عظیمہ نے ارشاد فر مایا کہ جرکتل علیه السام مجھے برابر بروی کے ساتھ حسن سلوک کی وحیت کرتے رہے بہاں تک کہ بھے بید خیال ہو گیا کہ وہ بروی کو وارث بھی باید اللہ میں اللہ علیہ کے درواہ البخاری سنجہ ۸۸۹) معنرت عبد اللہ بن عمر ہے دوایت ہے کہ درول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ بروسیوں میں اللہ کے زرواہ البخاری سنجہ ہور رواہ التر ندی ) اللہ کے زرواہ التر ندی ) اللہ کے زرواہ التر ندی )

ایک مخض نے مرض کیا کہ یارسول اللہ جھے کیے بدہ جلے گا کہ میں نے اچھا تمل کیا یا براٹمل کیا آپ نے فرمایا کہ جب تواجع پڑوسیوں سے سے کہ تیرے بارے میں کہ رہے ہیں کہ تو نے اچھا کیا توسمجھ لے کہ واقعی تونے اچھا کیا اور جب تواج بروسيول سے سے كدوہ تيرے بارے بل كبير ب إلى كونے براكياتو جمعه لے كونے براكيا (مكلوة المهائع مغيمهم)

ا کیک مرتبدرسول الله عظیم نے ارشاد فرمایا کراللہ کا من وہ مومی نہیں ،اللہ کی متم وہ مومی نہیں ،اللہ کی متم وہ مومی نہیں ۔عرض کیا گیا کون یارسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوی اس کی شرارتوں سے بے فکرنیس (رواہ ابخاری سفیہ ۸۸۹: ۲۰)

اور آیک صدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فر مایا کہ وہ مخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوی اس کی شرار توں سے بے خوف نہ ہو (رواہ مسلم صغیرہ ۵:ج۱) بہت سے لوگوں کونفلیس پڑھنے اور ذکر وشیح میں مشغول رہنے کا تو خیال ہوتا ہ لیکن پڑوسیوں کوان ہے تکلیف پہنچی رہتی ہے۔ حالا نکہ حقوق العباد کا خیال رکھنالفل عبادت سے زیادہ مضروری ہے۔

حضرت ابو ہریر قامے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ۔ ایک آ دی نے عرض کیا یا رسول اللہ ! فلاں مورت کے بارے میں بیمشہور ہے کہ نمازیں بہت پڑھتی ہے روزے بہت رکھتی ہے اور صدقہ بہت ویتی ہے کین وہ پڑ وسیوں کواپئی زبان سے ایڈ ابھی پہنچاتی ہے آ پ نے فر مایا کہ وہ دوز رخ میں ہے ، اس مختص نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں مورت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ فلی روز کے کم رکھتی ہے اور صدقہ بھی کم دیتی ہے اور فلی نماز بھی کم پڑھتی ہے اور مدقہ بھی کم دیتی ہے اور فلی نماز بھی کم پڑھتی ہے اور خیر کے کہی کھڑوں کا صدقہ دیتی ہے اور اپنی زبان سے پڑ وسیوں کو تکلیف نہیں ویتی آ پ نے فر مایا کہ وہ جنت میں ہے (مکٹل قالمصابح سفرہ ہے)

حضرت ابن عباس نے بیان فر مایا کہ بی نے رسول اللہ علیہ کے دیدارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فض موکن نیس جو پیٹ بھر نے اور اس کا منسی اس کی بغل میں بھوکارہ جائے (رداہ البیبتی فی شعب الایمان کمافی المفئؤ ہو سفی ہما کا می پڑوسیوں کے ساتھ میں ملوک کا دھیان رکھاجائے ،اگر پکھ لینا دینا ہو (اور زیادہ ندہو) تواس میں قریب ترین پڑدی کا خیال رسکھے۔ حضرت ابوذر گا بیان ہے کہ دسول الشمالی نے ارشاد رفر مایا کہ جب تو شور با پکائے تو اس کا پانی زیادہ کردینا اور اپنے دسیوں کا خیال رکھنا (رواہ سلم منے ۱۳۹۹)

حضرت عائش نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے دو پڑوی جی جی ان جی ہے کس کو ہدیددوں؟ آپ نے فرمایا ان دونول جی سے جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہواس کو دے دو۔ (ضیح بخاری سفیہ ۸۹۰ نتے تا)

اَلْمُجَادِ ذِی الْقُرُبی کا مطلب تو وی ہے جواو پر بیان ہوالیتی نز دیک والا پڑوی اور دوسرا مطلب وہ ہے جو حضرت ابن عباس نے بیان فر مایا کہ پڑوی بھی ہوا در رشتہ دار بھی اس طرح سے اس کے دوجن ہو جا نیس سے ، ایک پڑوی ہونے کا اور دوسرا قرابت دار ہونے کا در اَلْمُجَادِ الْمُجْنُب سے صرف وہ پڑوی مراد ہوگا، جورشتہ دار نہوں

المصاحب بنالجنب کاتر جمدتو وی ہے جواویر ندکور ہوالیتی پہلوکا سابھی اورمفسرین نے اس سے ہمنشین لینی مجلس میں ساتھ بیٹنے والا مرادلیاہے، پاس بیٹنے والوں کے بھی حقوق ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچاہے، اپی ایس حالت ندر کھ جس سے آئیس تکلیف ہوا ورمجلس کی بات کوانانت سمجھے دومری جگدنہ پہنچاہے، چفل خوری نہ کرے، ادھرکی اوھرنہ لگائے اور عوم لفظ کی وجہ سے بعض مفسرین نے سفر کے ساتھی کو بھی اس جس شامل کیا ہے۔ البذا برریق سفر، رشند دار، غیررشند دارسب کے ساتھ حسن سلوک کرے دقول سے تکلیف دے، اور دیمل سے، اور میکی اور طرح سے کو اور دیمل سے، اور میکی اور طرح سے کو اور کی کوشش کرے تاکہ انجاد رسب کا سفرا تھی طرح سے گذر سے جولوگ کی جگہ ایک ساتھ کا کا رشاد ایک ساتھ کا کا رشاد میں میں شامل ہیں (سمن دوح المعانی) رسول اللہ معلقہ کا ارشاد سے حید الاصحاب عنداللہ حید هم لصاحبه مین ساتھیوں ہیں سب سے بہتر اللہ کے زویک وہ ہے جوابیت ساتھی کے لئے بہتر بو (مفلق قالمصابح صفح اسم اللہ علیہ ساتھی کے لئے بہتر بو (مفلق قالمصابح صفح اسم)

حصرت مہیل بن سعد سے روایت ہے کہ دسول اللہ مطابق نے ارشادفر مایا کہ سفریش جماعت کا سردار وہی ہے جوان کا خدمت گذار ہو، سوجو محض اپنے ساتھیوں سے خدمت میں بڑھ کمیا وہ شہید ہونے کے علاوہ کسی عمل کے ذریعداس ہے آگے نہ بڑھیس کے ۔ (مشکلوۃ المصابح صنحہ ۳۲۰)

حفرت على رضى الدعند في الصاحب بالجنب (پہلوكا ساتھى) كى تغییر كرتے ہوئے فرمايا هو المعراة تكون معد الى جنبه يعنى اس سے يوى مراد ب جو پہلوش ساتھ رہتى ب( ذكره فى معالم التزيل) يتغيير بمى الفاظ قرآنيے سے قريب سے بلك قريب ترب

وَائِنِ السَّبِيلِ لِينَ مسافر، معاحب معالم المتزيل (صفره ۱۳۳۵: ج) لكھتے ہيں كما كثر حضرات نے اس كومبمان برخمول كيا ہے۔ ورحقیقت مسافر کے عموم میں مہمان بھی آجا تا ہے مسافر مہمان ہو یا غیر مہمان اس کی ولداری کی مدواوراعا تت ضروری ہوتی ہے۔ بردیس میں وہ فررافرائی شھی بات كورستا ہے اس كے ساتھ حسن سلوك كرنا بہت بوے اجرد تواب كی چیز ہے۔

غلام یا تد بول کے ساتھ حسن سلوک کا حکم:

ادر ظام یا تد بول کے ساتھ حسن سلوک کا حکم:

ادر ظام یا ادر دہ تبارے تفرف بی ہیں ان کے ساتھ بھی خوبی کا برتا و کرد۔ اور ان کے ساتھ انچی طرح سے چیش آؤ۔

ان کی خوراک پوشاک کا خیال کرو۔ ان برظم وزیاد تی شکرد۔ طاقت ہے زیادہ کام شاور حضرت ابوذر شے روایت ہے کہ

رسول اللہ منتی نے ارشاد فر مایا کہ بلا شہریہ یائدی غلام تبارے بھائی ہیں اور تبارے خادم ہیں۔ اللہ نے ان کو تبارے

تصرف میں دے دیا ہے۔ سوجس کے تعرف میں کوئی غلام ہووہ اسے ای بی سے کھلائے جس میں سے خود کھا تا ہے۔ اور ان میں سے خود کہنا ہے اور ان سے دہ کام شاوجس کی ان کو طاقت ندہو۔ اگر طاقت سے ذیادہ کام انوق ان کی مدد کردو۔ (رواہ البخاری صفح اسے)

حضرت این عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ادشاد فر مایا کہ جس نے اپنے غلام کوالیے عمل پرسزا دی جو عمل اس نے نہیں کیا تھا۔ یا اس طرائجے ماردیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کوآ زاد کردے (رواہ سلم سفحہا ۵: ۲۰)

حضرت ابو بمرصد نین سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی کے نے ارشاد فر مایا کہ ووقعی جنت میں داخل نہ ہوگا جوا ہے مملوک کے ساتھ بری طرح چین آتا ہو( رواہ التر غری باب ماجاء فی الاحسان الی الخادم ) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم عظیمی اپنے مرض الوفاۃ میں یہ وصیت فرماتے رہے کہ ماڑوں کا اہتمام کرنا اور غلاموں اور باندیوں کے ساتھ صن سلوک کا برتا ؤ کرنا (رواہ البہتی فی شعب الایمان کمانی المشکؤۃ اصفحہ ۴۹) مسلمانوں میں شرکی جہاد کو پشر کی جہاد موں اور باندیوں کی نعمت سے بھی محروم ہو گئے اللہ وہ دن لائے کہ شرکی جہاد ہوں اور کا فرقیدی آئیں اور غلام اور باندیاں بنیں۔

تکبر کی فدمت:

بھر فرمایا اِنَّ اللّهُ لَا یُعِبُ مَنُ کَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً ﴿ کَهِ بِلاَ شَک الله وست نہیں رکھتا اس خص وجوا ہے آ ہے وہزا سمجھ اور شخی کی باتیں کریں ) آ ہت کاس جز وہیں ان لوگوں کی خدمت فرمائی جوا ہے کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسر دل کو تقیر جانے ہیں فخر کیرا ور نخوت کے نشتے میں ہم سے میں یہ مضمون سور قالمان ہیں اور سور قالمان ہیں ہوئے ہیں ہے تھے ہیں ہے لفظ اپنے کو بڑا سمجھتے ، پیلفظ اپنے کو بڑا سمجھتے ، اترانے ، آپ میں بھولے ند سانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اپنے کو بڑا سمجھتا بیدل کا بہت بڑار وگ ہے اور اکثر گناہ اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ شہرت کا طالب ہوتا ، اعمال میں ریا کاری کرنا ، بیاہ شادی میں و نیاد اری کی رسمس برتنا اور بید خیال کرنا کہ ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے ، بیسب تکبر کے شعبے ہیں۔

شخنے سے نیچے کیٹر ایبننا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے: صفرت عبداللہ بن عراضہ دواہت ہے کہ جو

صحف تكبركرتے ہوئے اپنا كيز الكسيث كرچلاالله تعالى اس كي طرف نظر رحت سے ندد يكھے گا (رواہ ابخاري صفحه ۱۲۸)

حضرت ابوسعید خدریؒ نے بیان فر مایا کہ بن نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے کہ مومن کا تہم آ وہی پنڈلیوں تک ہونا حابیے (اور) اس میں اس پرکوئی گناونییں کہ آ دھی پنڈلیوں اور مختوں کے درمیان ہو، اور جواس کے ینچے ہووہ ووزخ میں لے جانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے ون اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، جس نے اپنا تہم اتراتے ہوئے محسینا (رواہ ابوداؤد صفحہ ۲۱ ج۲) کپڑانخوں سے نیچ لٹکانے کا گناہ صرف تہم ہی میں نہیں۔ بلکہ دوسر کے کپڑوں میں بھی سے، کرتا، تمام، یا تجامہ کوا گرکوئی مختوں سے نیچ لٹکائے تو یہ بھی ای ممانعت میں شامل ہیں۔

قال النبی مُلَّنِیُّ الا سبال فی الا زار والقصیص والعمامة من جر منها شینا خیلاء لم بنظر الله الیه یوم القیامة (رواه ابوداؤد صفی ۱۶:۳۰) (نی اکرم الله فی تهر قیص اور پگزی کوانکانے کے بارے می فرمایا جس نے ان میں سے کمی کوئیر کے طور پراٹکا یا تواللہ تعالی تیامت کے دن اس کی طرف تظرفیس فرمائے گا)

حضرت جابر بن سليم كوآ مخضرت عظيمة تے جو تسمين قرما كي ان ميں سے يہى ہے إيّا كَ وَإِسْبَالَ الازار فَإِنَّهَا هِنَ الْمَحِيْلَةِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُبِحِبُّ الْمُحِيْلَةَ (كَرْتَهِدَ كُولْكَائِے سے پر بيز كروكيونك بير كبركى وجہ سے بوتا ہے او ربيتك الله كير يستدنبيں كرتا (رواه الوداؤوصفية ٢١: ج٣)

آ تخضرت سرور عالم علی فی انتها مِنَ المُنجِیْلَةِ فر ما کران لوگول کی بات کی تر دید فر مادی ہے جو مُخنوں سے بنجا کپڑو پہنتے میں اور کہتے میں کہ تکبر کی وجہ سے نہیں پہنتے جولوگ مُخنوں سے بنجا کپڑا پہنتے ہیں اگراونچا پہن لیس تو اس میں اپنی اہانت بھتے ہیں اور جولوگ اونچا کیڑا پہنتے ہیں ان کو تقیر جانے ہیں بھی تو تنکبر ہے بیلوگ کسی بھی طرح آ دھی پنڈلی تک تہد باندھ کر بازار میں جا کردکھا دیں دیکھولٹس گوارا کرتا ہے یا نہیں؟ اس سے پند چل جائے گا کرڈخوں سے نیچا پہنزا تکبر کے لئے ہے یا نہیں؟ سابقہ امتوں میں سے ایک مختص کے بارے میں رسول اللہ علی نے نے ارشاوفر مایا کہ وہ تکبر سے اپنے تہد کو گھیٹنا ہوا جار ہاتھا لہٰذااس کوز مین میں دھنسادیا گیا، وہ تیا مت تک زمین میں دھنستا چلاجا ہائے گا (رواد البخاری سفحہ الا ہے۔ ۲۷)

تکم کے چند شعبے اس مان پراصرار کرتا ہی کو معکرانا ، فاعیات کہ کر خلطی واضح ہوجائے پری تبول نہ کرتا ، شریعت پر چلنے بیں خفت محسوس کرتا ، گرتا ہو الی چیزیں پر چلنے بیں افغت محسوس کرتا ، گزا ایس کے نہ چھوڑ نا کہ معاشرہ والے کیا کہیں ہے ، بیسب تکبر سے پیوا ہونے والی چیزیں بیں ، ایک معابی نے عرض کیا یارسول اللہ الیک آدی پہند کرتا ہے کہاں کا کپڑ ااچھا ہو، جوتا اچھا ہو ( کیا بیک ہر ہے؟ ) فرمایا۔ اللہ جل شانہ جیل ہے ہمال کو پہند فرماتا ہے ، تکبریہ ہے کہی کو تھکرائے اور لوگوں کو تقیر جانے (رواہ سلم سنے ۲۵ جنال)

ختال کی خدمت کے ساتھ فیعود کی خدمت بھی فرمائی ہے، لفظ فیعود فخرسے ماخوذ ہے بیٹی بھارتا اپنی جموفی بھی تعریف کرتا ان سب کوفخر شامل ہے بہت سے لوگوں میں بیمرض ہوتا ہے کہ مال یاعلم یا عہدہ کی وجہ سے نشد میں چور دسچے ہیں، شخی بھسارتے ہیں اور فخر کرتے ہیں ان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ ان کے پاس جو پھھ ہے اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے، اور وہ اللہ کے عاجز بندے ہیں، جو پھو تیں اللہ تعالی نے ان کو عطافر مائی ہیں اس انداز ہیں لوگوں کے سامنے ان کا مظاہرہ کرتے ہیں جو بینے ان کے حاصل ہونے ہیں ان کا مظاہرہ کرتے ہیں جو بینے کو بلنداور برتر کرتے ہیں اور اپنے خالتی و مالک کو بھول جاتے ہیں، اس نے جس کو دیا ہے اپنے نفشل سے عطافر ما بیا ہے اور جس کوئیس دیا ہی سے عطافر ما بیا ہے اور جس کوئیس دیا ہی سے میں ان کی حکمت ہے بندہ کا مقام ہی ہے کہ اپنے کو عاجز سمجھاور شکر گذار دیے اور اللہ کے وسرے بندوں کو نقیر نہ سمجے۔

صاحب روح المعانی نے خورہ بالا ادکام ذکرکے کے بعد مصلاً تکبر فخر و مباہات کی قدمت بیان کرنے کا ارتباط فا ہرکرتے ہوئے کہا ہے اللہ علیہ عدد مناقبہ علیہ مناقبہ علیہ معاور المعام اللہ مناقبہ علیہ معاقبہ علیہ معاقبہ علیہ معاقبہ علیہ المعام و المام و المعام و ا

چك كى قدمت : پر الله الله يُن يَهُ عَلُونَ وَيَاهُوُونَ النَّاسَ بِالْبُعُلِ وَيَكُمُمُونَ مَا الله مُن الله مِن فَضَلِه (يَعَنْ يَوْكُونُ وَيَاهُوُونَ النَّاسَ بِالْبُعُلِ وَيَكُمُمُونَ مَا الله مُم الله مِن الله مِن

عطافر مایا ہے اس کو چمپاتے ہیں) اس میں ہمی ان لوگوں کی فدمت بیان فر مائی ہے جن کا او پر تذکرہ ہوا ہے، یعنی بیٹوگ مشکیر میں فخر کرنے والے ہیں اور کنجوں ہمی ہیں ،اورصرف خود ہی کنجوں ٹیس۔ بلکدومروں کو بھی کنجوی کا تھم دیتے ہیں۔خود تو اعزہ و اقریا مضعفاء بتائی اور مساکین اور مسافروں پر فرج ہی ٹییں کرتے دومروں کو بھی فرج ٹییں کرنے دیے ، جن لوگوں کا مزاج اللہ کی راہ میں فرج کرنے کا نہیں ہوتا۔ انہیں دومروں کا فرج کرنا بھی کھلتا ہے، مال کی محبت اس درجہ دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ وومروں کا فرج کرنا بھی ان کے نفوں کونا گوار اور شاق ہوتا ہے۔

سورة الغريم فربايا كَلَّا بَلُ لَا تُكُومُونَ الْيَتِهُمَ وَلَا تَحَاصُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ وَنَا كُلُونَ النَّوَاتُ وَلَا تَحَاصُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ وَنَا كُلُونَ النَّوَاتَ آكُلاً لَمْنَا وَمُسَيِّنَ وَهَا كُلُونَ النَّوَاتَ آكُلاً لَمْنَا وَمُسَيِّنَ وَهَا نَادِي فَيَ مَنْ النَّوَاتَ النَّوَاتَ آكُلاً لَمْنَا وَمُسَيِّنَ وَهَا نَادِي فَي رَغْيِبَ بَيْنَ وَلِيَ النَّوَاتُ النَّالُ مَن لَكُونَ الْمَالُ حَبَا جَعَالَ مِن النَّوَاتُ النَّوْدَ مِن النَّالُ مَن النَّوْدَ مِن النَّالُ مَن النَّالُ مُن النَّوْدَ مِن النَّالُ مَن النَّوْدَ مَن النَّالُ مَن النَّهُ مِن النَّالُ مُن النَّالُ مُن النَّالُ مُن النَّالُ مُن النَّهُ اللَّهُ النَّالُ مُن النَّالُ مُن النَّلُ النَّالُ مُن النَّالُ مُن النَّوْدُ النَّالُ مُن النَّوْلُ النَّالُ مُن النَّلُ مُن النَّالُ مُن النَّيْنِ اللَّلُونَ اللَّالِ اللَّلُولُ مُن اللَّالِ مُن النَّالُ مُن اللَّالُ مُن اللَّلُ مُن اللَّالِ مُن اللَّالِ مُن اللَّلُ مُن اللَّالِ مُن اللَّالِ مُن اللَّلُ مُن اللَّلُونَ اللَّالِ مُن اللَّالِ مُن اللَّلِ مُن اللَّالِ مُن اللَّالِ مُن اللَّالِ مُن اللَّالِ مُن اللَّالِ مُن اللَّالُ مُن اللَّالِ اللَّلِي اللَّالِ مُن اللَّالِ اللَّالِ اللَّلُولُ اللَّلُ اللَّالِ اللَّلُولُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالُ اللَّلِي اللَّلُولُ اللَّالُ اللَّالُ مُن اللْمُنْ اللَّلُولُ مُن اللَّالِ اللَّلُولُ مُن اللَّالُ اللَّلِي اللَّلِي اللَّلُولُ مُن اللَّلِي اللَّلُولُ مُن اللَّلُولُ اللَّلُولُ مُن اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلُولُ اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي الْمُنْ اللَّلِي الْمُنْ اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي الْمُنْ اللَّلُولُ مُن اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي الْمُنْ اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِلْمُ اللَّلِي اللَّلُولُ اللَّلِي اللَّلِي الْمُنْفِي اللَّل

سنجى كرنے والے مال كو چھپاتے ہيں جواللہ تعالى نے عطافر مايا ہے۔ خاللہ كاشكر اواكرتے ہيں خاس كى تلوق پر خرچ كرتے ہيں، نيبيں موچة كريد مال كسنے ديا ہے؟ مال صرف اللہ نے ديا ہے اور وہ بھى اسئے فعل سے، اس كا نقاضا تو بيہ بے كہ خوب بن حد بڑھ كر اللہ كى رضامندى كے كاموں ش خرج كرتے ہيں۔

پرفرمایا وَاعْتَدُفَا لِلْگَافِرِیْنَ عَذَاباً لَمْیِ مُنا (کہ ہم نے کافروں کے لئے ذات والا عذاب تیاد کردکھا ہے)
ماحب روح العانی تکھتے ہیں کہ یہاں تفرے تغران نعت یعنی تاشکری کے معنی بھی مراد لئے جاسکتے ہیں، اور کافر ہمعنی معروف بھی مراد ہو بکتا ہے۔ پھرآ ہے کا سب نزول بتاتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں کہ یہود کی انساد کے پاس آتے تھا وران سے خیرخواباند طور پر کہتے تھے کہ تم لوگ اپ مال کوفری نہ کر دہمیں ڈر ہے کہتمارے مال ختم ہوجا کی ۔ اگر افراجات میں برح پڑھ کر حدلو کے فید بانے آگے گیا ہوگا ؟ اس پراللہ تعالی نے الّذِیْنَ یَدُخُونُ سے وَ کَانَ اللّٰهُ مِیهُم عَلِیْماً کی آتے تا زل فرمائی۔ اگر سب نزول کوسائے دکھ کرخور کیا جائے کا فروں سے کفرکامی معروف بی مراد ہوگا۔

## زندگی کودرست کرتے۔

آ خیر میں فر ایا وَعَنْ یَکُنِ النَّسْطَانُ لَهُ قَرِیْناً فَسَاءَ فَرِیْناً (یعنی اور شیطان جس کا ساتھی ہوسووہ برا ساتھی ہوسووہ ابرا ساتھی ہوسووہ برا ساتھی ہوسووہ برا ساتھی ہے ) صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ یہاں النشیطان سے المیس اور اس کے مدوگار جواس کے قبیلہ سے ہیں اور وولوگ جو اس کی باتوں پر چلتے ہیں۔ سیسب مراو ہیں۔ پھر کھتے ہیں کہ نشسانی قو تھی اور خواہشیں اور شیاطین الانس والجن بھی مراوہ وسکتے ہیں۔ شیطان کو براساتھی اس لئے بتایا کہ بھیشہ گنا ہوں کی طرف بلاتا ہے اور گناہ روز خیس دیتا ہے اور گناہ روز خیس داخل ہوئے کا سب ہے۔

پھر قرمایا وَ مَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوُ امَنُوا بِاللَّهِ وَالْمَوْمُ اَلَا خِرِ اللَّهِ وَالْمَانُ بِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولُولُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُ

قال صاحب الروح صفحه ا ٣: ج٥ بل المواد تَوْبِينُحُهُمُ عَلَى الْجَهْلِ بِمَكَانِ المنفعةِ وَالْإِعْنَقَادِ فِي الشّيء عَلَى خِلَافِ مَا هُوْ عَلَيْهِ وَ تُحْرِيُضهم عَلَىٰ صَرُفِ الفِكُو لتحصيل الجَوَابِ لَعَلَّهُ يُؤَذِى بِهِمْ إلَى الْعِلْمِ الخ (صاحب روح لمعاثى فراح إين اس مراداتين مقيد چيز ہے جائل رہے ادرايک تی بن حقيقت كظاف عقيده ركھتے پروُانٹ ہے اورائين اس كے جواب كو حاصل كرتے بن عُوروَكُركر نے پراہمارنا مقصود ہے )

التدتعالی ذرہ مجربھی ظلم منہ کرے گا: پھر فرہ ایان الله که یظیم مِنْقَالَ ذَرَّةِ (باشرالله تعالی ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں فرما تا۔ مطلب بیہ کہ اللہ تعالی کی ونافر مانی کے برابر بھی ظلم نہیں فرما تا۔ مطلب بیہ کہ اللہ تعالی کی ونافر مانی کے بغیر عذاب نہی عطافر مائے گا بلکہ وہ اس نکی کو چند در چند بڑھا دے گا اور فرمائے گا بلکہ وہ اس نکی کو چند در چند بڑھا دے گا اور اب نے گا۔ اگر ذرو برابر بھی کسی کی بیٹی ہوگا۔ ایک نیکی کم از کم دس نیکی کے برابر تو کر دی بی جاتی ہے جیسا کہ سورہ انعام وغیرہ بیس فرمایا من جاتے بائے خشر الفظ بھنگر الفظ ہوں کہ اور اس کے بعد سات سوتک اور سات لاکھ تک اور اس سے بھی بڑھ کر اپنے ہوں اس خیاب اللہ عن اور اس سے بھی بڑھ کی اللہ تعالی کی طرف بڑھ کر دیکھے اور گناہ چھوڑ نے نیکیوں بس جہال تک اللہ جاتے ہیں۔ اور نیکیوں بس کے بھر دیکھے کیسا مالا مال ہوتا ہے۔ حقیر دنیا چونکہ نظر کے سامنے ہاں گئے اس کے گئاہ بھی کر لیتے ہیں۔ اور نیکیوں سے بھی محروم دیکھے کیسا مالا مال ہوتا ہے۔ حقیر دنیا چونکہ نظر کے سامنے ہاں گئے اس کے گئاہ گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ اور نیکیوں سے بھی محروم دیتے ہیں۔ جعلنا اللہ من السابقین الی المحبورات والعباد دین الی المحسنات۔

فَكَيْفَ إِذَاجِمُنَامِنَ كُلِّ أُمَّةً نِشَهِيْدٍ وَجِمْنَابِكَ عَلَى هَوُّلَا مِشَهِيْدًاهُ

کی کیا حال ہوگا جب ہم ہر ومت عن سے ایک گواہ لاکی کے اور آپ کو ان پر گواہ بناکیں کے

## قیامت کے دن ہرامت کے ساتھ ایک گواہ ہوگا

فَكُيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدِ لَوْ آبِ فِرَها إِكبِس كروجِس فِي جونظراها كرد يكها تو آپ كى مبارك آئهول سے آنسوجارى تنے و (رواد ابخارى صفحه ١٥٠: ٢٥)

یہ صدیث نقل کر کے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جب شاہد کا بیرحال ہے کداس شہادت کے استحضار سے آتھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو مشہود علیہ یعنی اس کا کیا حال ہوگا جس کے خلاف بیرکواہی ہوگی اور جسے ہوم تیامت کے معمائی نے گئےررکھا ہوگا۔

يؤمَي إِيَّوَدُ الْكِنْ كَفُرُوْا وعَصُوُا الرِّسُولَ لَوْتُسُوْى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُمُونَ اللهُ حَدِيثًا ﴿ جم دن دولاك آردوكري ع جنول عَ مُركِ ادر مولى الراف كالدائن ان برزين ماد كردى بافي اور ياك الله عاد في المراس ع

# قیامت کے دن کا فرول کی آرز و کہ کاش زمین کا پیوند ہو جاتے

تفعه معین اور فرمایا ہے کہ جس دن یہ گوائی کا ذکر ہے اس دن کی مصیبت اور شدت اور بدھائی اس آئیت بیس بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ جس دن یہ گواہیاں ہوں گی اس دن کفار اور وہ لوگ جنہوں نے رسولوں کی نا فرمانی کی (علی ارادۃ الجنس آاس بات کی تمنا کریں گے کہ ہائے کاش! ہم آج کے دن فن کردیئے جاتے اور زبین کا پیوند بنادیئے جاتے اور جس عذاب اور مصیبت میں جنا ہیں اس ہے رہائی ہوجاتی ۔ اور اس دن اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں مے خودا ہے اقرار اور اینے اعضاء وجوارح کے اقراد ہے دوز خ ہمی داخل ہوں گے اس دن حالات مختلف ہوں گے بھی تو پوشیدہ رکھیں گے اور کہیں ے وَاللّٰهِ وَبِنَا مَا سُحْنَا مُشَوِ كِيْنَ (كمتم إلله كى جو تنارارب بى بىم تُرك كرنے والے ندینے) ليكن پاراعضا واور جوارح كى كوابيوں كے بعد الى نافر اندل كا افر اركرليس كے اس وقت بيكيس كے كد بائے كاش! ہم زيمن كا پيوند بناديے جاتے (من روح المعانی منحه ٢٥٥: ج٥)

# عَلَيْهُ النَّذِيْنَ أَمَنُوْ الاَتَقْرِيُوا الصَّلُوةَ وَ اَنْتُرُ سُكَانِي حَتَى تَعْلَيُوا مَا تَقُوْلُونَ وَلاجُنُهُ الْلاَ الما الله الداس على مردم الدي الداري إلى دواديان كدرم والاركار مدرم الدي الدي المواديم مرادر المرادي الماري المنافية المرادي الموادي المنافية الموادي الموادي المنافية الموادية الموادي المنافية الموادي المنافية الموادي المنافية الموادي المنافية الم

مر برك دامن مندن والدير بيان عدى م فل كود اكرم مريق بوياح من عدي كن فن تعاد مادن ك مكر ب آيا بر أو لمستر النسائة فلك تهد و الماء فتايمه واصعيل اطبياً فالمستوا يوجو فيكو والديرة

تم نے موروں کو جوا مد محریاتی نہ یاک تو ادان کرد یاک شی کا، سوک کراد این چودں کا ادر باتھوں کا

### إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًاهِ

ب فنك الشرقعافي معاقب فريات والاستفرت قرمات والاب-

## حالت نشرمین نماز پڑھنے کی ممانعت

قصط المعلقي :

الله وقت تك نماز ند يرصح بب تك كرموش ندا جائ اوريد نبان كرش كا حالت عن نماذ كرّ برب مت جا والركو كى حالت نشر به بوت الله وقت تك نماز ند يرصح بب تك كرموش ندا جائ اوريد نبان كرش كيا كهدر با بول - ابتدا واسلام على جب تك شراب وينا حرام قر الزيس ويا مميا تعالى عرصه عن ايك واقع في آيا بوحنزت على رضى الشعند مروى عها نبول في بيان فر ما يا كر معزت عبدالرحن بن عوف في كمانا تياد كيا اورام كوكول كوكاف يربط يا الكمانا كلا يا اورش بيا وي مثراب في اينا اثر و كله المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة و المول كوف من من الله وقت نماذ كا وقت بوه كيا - حاضرين في جميح المحت كريا تيا آهر و يوحاد يا عن في في في المحالة المحالة و المح

يَا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمَّرُوالْمَهُ سِرُوالْانْصَابُ وَالْازْلَامُ رِجُسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّهُ طَانِ فَاجَتَبُوهُ لَا لَهُ الْمُعَلِّينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمَّرُوالْمُ الْمُعَلِّينَ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ لِلْمَالِ اللَّهُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللْمُعْمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تک) نازل فر مائی (جس میں تیم کرنے کی اجازت دی گئی)۔

معرت الم الوطيقة في الم حديث مع استدلال ليام كر الورت الوجورة من وصوفين الوفا وب حديث من من المستدنا بت وموفين الوفا وب حديث من من المستدنا بت بوكميا و أو للمستدنا بين الموكميات المستدنا بت من المستدنا بين المستدن ال

تمن صورتوں میں تیم کرنے کی اجازت معلوم ہوئی اول ہے کہ پانی موجود ند ہودوم ہے کہ مریض ہوہ ہو ہے کہ مسافر ہو، ان سب کی تفصیلات اور تو ضیحات کتب فقد میں فہ کور ہیں مختر طریقہ پر بیاجان لینا چاہیے کہ پانی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کہ نمازی جال بیشا بیائے ہے ای جگہ پانی موجود ہو قریب میں اگر پانی ہوتو پانی کا طلب کرنا اور وضو کرنا لازم ہے، کھر میں یابتی میں عوماً پائی ہوتا ہے۔ کوئیں ہوتے ہیں تا ہوتے ہیں۔ عام طور سے قیمة یا بلا قیمت پانی مل جاتا ہے۔ ان موراتوں میں پانی تیں ہے۔ موراتوں میں پانی تیں کے۔ ان موراتوں میں پانی تیں ہے۔ ان کے بینی کرونسوکر سے ہیں جو کرکے میرے کھر میں پانی تیں ہے۔ اگر کوئیں ہے تو مجبوراً تیم کرنا دوست نہیں ہے۔ اگر کوئیں بے تو مجبوراً تیم کرنا دوست نہیں ہے۔ اگر کوئیں بے تو مجبوراً تیم کرنا می لازم ہوگا،

مریس کوبھی تیم کرتے کی اجازت ہے لیکن ہرمریس کوئیں، ایعضام راض تو ایسے ہوتے ہیں۔ تن جی پائی کا استعال معزہوتا تا ہوں کو تا ہے اس موری ہویا پائی ہوت شد اہوگرم کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، خت مریس ہوجائے کا یامرش ہوجائے کا عالب اندیجہ ہوتو تیم کرے، اس طرح کوئی شخص سفریں ہے اور پائی موجود و ایسی تیم کرے۔ اس جی کو تقصیل ہے جو کتب فقہ میں خدکور ہے۔ مثلاً آس پاس قریب ہیں پائی ہوتو موجود و ایسی تیم کرے۔ اس جی کو تقصیل ہے جو کتب فقہ میں خدکور ہے۔ مثلاً آس پاس قریب ہیں پائی ہوتو میں کہ کورہے۔ مثلاً آس پاس قریب ہیں پائی ہوتو محاسب مرحد اس جی کو تقصیل ہے جو کتب فقہ میں خدکور ہے۔ مثلاً آس پاس قریب ہیں بائی ہوتو محسب مردورت پائی فرید اس حلاوہ و الصحید کی تصوصیات میں مسلم موارور مناسب قیت پر یا پکی زیادہ قیت میں بلتا ہوتو محسب مردورت پائی فرید کو تقریب میں بلتا ہوتو سے ہوئے ہوئی اس موبول ہے۔ آس خضر موبول ہیں ہوئی ہوئی کے دوم رحب کے در اید میری مددی گی کر کہ الشراف ان نے دشیوں کے دلوں میں ہر ارعب وال بھے جوام الکام موبول کے کے دوم رحب کے در اید میری مددی گی کر کہ الشراف ان نے دشیوں کے دلوں میں ہر ارعب وال دیا ہے، جس کی وجہ سے حملہ آورہونے ہے فررتے ہیں) موم ہرے لئے بال نیس سے مطال کردیا گیا (جوکا فروں سے جرک کے موقعہ پر ہاتھ لگائے ) چہارم سادی دیمن میرے لئے باک کرنے والی بنادی گئی ہے۔ ( کیونکہ اگر پاک می ہے تیم کرایا جات ، جبکہ شرا اطابی موبول ہوں تو اس سے موبول کی طرف رسول بنا کر بیجا گیا وی سامل ہوتی ہے ) بیم میں سادی خلوق کی طرف رسول بنا کر بیجا گیا ہوں ( آپ ہے پہلے انہاء کرام علیم السلام خاص ہوتی ہے وات سے کیم انہاء کرام علیم السلام خاص ہوتی ہی موبول کی طرف بیج جاتے تھے کی شمرانیا کی مامل ہوتی ہے بھیا انہاء کرام کی مامل ہوتی ہوں کی طرف رسول بنا کر بیجا گیا ہوں کی طرف رسول بنا کر بیجا گیا ہوں کی مامل ہوتی ہے کیکھ والم انہی قور کو المساح ۱۹۱۷)

ال حدیث میں چونسیلت والی چے چیز ول کا ذکر ہے دوسری احادیث میں اور بہت سے نضائل نہ کور ہیں۔حضرت ابوذ روضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آنخضرت سرور عالم سیالتے نے ارشاد فرمایا کہ پاک می مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، اگر چہ دس سال تک یاتی ند لے۔ پس جب پانی مل جائے واسے استعمال کرے (رواہ التر نہ کی)

سيم كاطريقه: هريم كرن كاطريقه بتايا اور فرمايا فالمستخوا بو جُوهِ عُمْهُ وَاَيْدِيْكُمْ (پُسُ كُروا پِيَ چِرون اور باتعون كا) سوره ما كمه بش اس كة كلفظ مِنهُ بهى ب ين ثن ساپ چرون اور باتعون كاش كرلور احاديث شريفه بن وارد بوائب كه ش پر باته ماركرايك مرتبه پور ب چروكاش كياجائ اور پهرووسرى دفعه ش پر باته ماركر دولون باتعون كاش كهنون تك كرلياجائ بينى جبان تك وضوش باتعون كودهوياجا تا ب د بان تك دولون باتعون كاش كياجائ تيم من نيت بى شرط بناكركى ن كونى عارت كرائى اس بهرواور باته شى بن بهر كنواس سة يتم ته دوكار

پھر آخر میں قربایا اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَفُواً عَفُولاً ﴿ إِلا شِبِاللَّهُ تَعَالَى مَعافَ كَرِبْ وَالاَ يَخْتَ وَالاَ بِ ) وہ بخشا اور معاف كرتا ہے اس نے احكام میں آسانی بھی دی ہے پانی ندہونے پاسافر وسریض ہونے کی حالت میں تیم کومظہر بنادیا اور صدت اكبرو صدت اصفر دونوں كے لئے تیم كاطريقہ مشروع فر ماديا جواكيہ بی طريقہ ہے دونوں كے تیم من كوئى فرق نہيں ہے۔ الكر تر إلى الذين أو توا نصيب من الكرت يشترون الطلاء ويري وي المرادة ويري ون ان تضافا المتعين الدين ويون أو رعا جير كا المرادة ويري وي الدين الدين الدين الدين الذين الذين المرادة ويري وي الدين المرادة ويري وي المرادة والمناف المناف المناف

## يہود يوں كىشرارت اور شقاوت

تفسید:

تفسید:

تقسید:

چودهری تعاروه رسول الله علیه کی خدمت بین آتا توایی زبان موثر کربات کرتا پیروس نے اسلام بین طعندزنی شروع کردی

ادراحکام اسلام بین عیب نکالے گااس پر بیآ بت شریفه الا قلینلا تک نازل موئی۔ ببودیوں کوانشر تعالی نے تو رات کاعلم دیا

تقاباه جود یک اس بین تحریف کرنی تھی۔ پیر بی اس بین آتخفرت سرورعالم علیه کی بعث اور نوت ورسالت کاذکر موجود تھا۔ بر

قوم کے چھوٹے اپنے بروں کے بیچے گئے ہیں۔ ببودیوں کے علام اورزها وی جائے ہوئے نیاسلام کی طرف آتے تھا ورنہ عوام کواس کی طرف آتے تھا ورنہ جوام کواس کی طرف آتے دیے جواب کی جائے ہیں۔ ببودیوں کے علام اورزها وی کو کا خریر بھایا اور سلمانوں کو بھی اسلام سے بنانا

عوام کواس کی طرف آتے دیے تھے۔ بوایت کی جگر گرائی افتیار کی اپنی قوم کو بھی کفریر بھایا اور سلمانوں کو بھی اسلام سے بنانا

عوام کواس کی طرف آتے دیے تھے۔ بوایت کی جگر گرائی افتیار کی اپنی قوم کو بھی کفریر بھایا اور سلمانوں کو بھی اسلام سے بنانا

عیاجے تھے۔ اللہ تعالی نے اہل ایمان سے فرمایا کہ اللہ کو تہمارے واس کا خوب علم ہے اور تمہاری مدد کے لئے کا تی ہے۔

 مجى لگادية تھے۔ صاحب روح المعانى (صفوع من جه) لکھتے ہیں کداس لفظ کے دوسمنی ہو سکتے ہیں ایک معنی شرکا ہے اور وہ
یہ لگاریۃ تھے۔ صاحب روح المعانی (صفوع من جوجائے کی بدوعا وینا تھا۔ اور بہی النالوگول کا مقصود تھا دوسرا معنی ہیہ ہے کہ
آپ کوکوئی محروہ بات سنماند پڑے۔ یہودی ملعوں قوم ہے وہ بطور استہزاء بیلفظ ہولتے تھے تا کہ طاہر ہیں کچھا ور سمجھا جائے۔
اور اینے دلوں میں وہ اپنی نبیت کے مطابق معنی لیتے رہیں۔ الن کے بارے بیل فرمایا کہ آگر بید منبو بفضاً وَاَطَفَعْنَا (کرہم نے سند لیا اور مان لیا) کہتے اور استمنا (کرہم نے سند لیا اور مان لیا) کہتے اور استمنا (ایراری طرف توجہ فرمایے) کہتے اور استمنا (ایراری طرف توجہ فرمایے) کہتے اور ساتھ ہی غیر مشتمنع کا لفظ نہ طاتے اور اُنظر نا (اجاری طرف توجہ فرمایے) کہتے اور ایس کے کہتے اور ساتھ ہی غیر مشتمنع کا لفظ نہ طاتے اور اُنظر نا (اجاری طرف توجہ فرمایے) کہتے اور تاجمان نہ لائیں کے اس سے تھوڑے سے آدی ایمان لائیں گے۔
کے سبب ان کو ملعوں قرار دے دیا۔ اب بیلوگ ایمان نہ لائیں کے ہاں ان میں سے تھوڑے سے آدی ایمان لائیں گے۔

يَالَيْهُا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبِ الْمِنْوُاعِ الزُّلْنَامُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ تَطْمِس وُجُوهًا فَنُرُدُّهَا

ے وولوگو: جن كوكتاب وى كى ايمان لاكاس پر جوہم نے نازل كيا جواس كى تقدد ين كرنے والا ب جوتهاد سندياس ب-اس سے پہلے كہ ہم چرول كومنا ويس مجر

عَلَى آدَبُ إِمَّا أَوْنَلُعَنَهُ مُركَمَا لَعُكَا آصُعِبَ السَّبْتِ وَكَانَ آمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

ان كوالى جانب كى طرح بنادي بالن يراحن كروي، جيماكم بم في مفتر كودن والول يراحن كى ادر الله كانكم إدرا موكرى ربتا ب.

### يبود كالملعون هونا

و تکان اَمْوُ اللّٰهِ مَفْعُولًا تَسَالُهُ مَا لِيُعِلَمُ كَالِيمِلِهُ كَالْمِعِلَمُ كَالْمِعِلَمُ كَالْمِعِلَ و تكان اَمْوُ اللّٰهِ مَفْعُولًا تَسَالُولُولُ كَالْمِعِلَمُ كَالْمِعِلَمُ كَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ك

آ یت بالایس جوطمی الوجوہ (بعنی چروں کے شخ) فرمانے کا ذکر ہے اس کے بارے میں مغسرین نے بوی نمی بحث کی ہے۔اور بیرسوال اٹھایا ہے کہ بیرشتے ونیا ہیں بہودیوں کے ساتھ ہوچکا ہے۔ یا آئندہ مہمی ہوگا؟ صاحب روح المعانی نے اس کے بارے میں دو صفح فرج کے جیں اور مغسرین کے متعدد اقوال نقل فرماے جیں بیفض حضرات نے فرمایا ہے

کدوا تعدیق تیں بھی ہوا کیونکہ اس کے بعد بعض یہور مسلمان ہو گئے تھے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے سے
واقعہ چین آئے گا اور یہود یوں جس شن ہوگا۔ بعض حضرات نے یول فرمایا کہ دو چیزوں کا ذکر تھا، جن بھنل اُن مَعَلَّمِهِ مَن وَجُوها فَنَو دُهَا عَلَى اَوْبَارِهَا آوْنَلَعَنَهُم کُمَا لَعَنْ آصَحَابَ السّبَتِ اِس جس حرف عطف اَوَ استعمال فرمایا ہے
وہو ھا فَنَو دُهَا عَلَى اَوْبَارِهَا آوْنَلَعَنَهُم کُمَا لَعَنْ آصَحَابَ السّبَتِ اِس جس حرف عطف اَوَ استعمال فرمایا ہے
جس کامنی ہے کہ چہرے سے کر دینا یا لعت کر دینا دونوں جس سے ایک ہوگا جب یہود پراسنت ہوگئ تو دونوں جس سے ایک ہوں جود جس سے کہ خیرے سے کہ وہوں جس سے ایک ہوگا جس سے کہ خور سے سے کہ اس میں ہور کی امراد ہے۔

کیکن حضرت تھیم الامت تھا نوی قدس سرہ بیان القرآن بیں فر ماتے ہیں کہ قرآن بیں کوئی لفظ ایسانہیں جس سے بیرمعلوم ہوتا ہو کہ ایمان ندلاؤ سے تومنخ ضرور ہوگا۔ بلکہ بطورا حمّال ایک سزا کا ذکر فر مایا ہے اس کے وہ مستحق تو ہیں اللّٰہ کواختیارے کہ عذاب دے نہ دے۔

# إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَتَثَاءُ وَمَنْ يُثْمِرِكَ بِاللَّهِ

ب شک الله اس کوئیس بخشے گا کہ اس سے ساتھ شریک کیا جائے اوراس کے علاوہ جس گزاد کو جاہے بخش دے گا اور جو محض اللہ کے ساتھ شرک کر

## فقدافترى إثباعظيماه

تواك نے بہت باے جرم كار كاب كيا۔

# شرک بہت بڑا گناہ ہےاورمشرک کی بخشش نہیں ہوگی

قصف المسلم المستون ال

وینا نہا ہے بن حماقت کی بات ہے اور خالق کا نبات جل مجدہ کی نا راضگی کا باعث ہے جو بھی کوئی فخض حالت شرک میں مرے گا، ہمیشے کے لئے دوزخ کے عذاب میں داخل ہوگا جولوگ انشانعالی کے لئے اولا دتجویز کرتے ہیں جیسے مشرکین مکہ فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے اور جیسے نصار کی حضرت عیسی علیہ السلام کواللہ کا بیٹا بتاتے ہیں اور جیسے یہودی حضرت عزیم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہونے کا اعتقادر کھتے ہیں بیسب شرک ہے۔

خدا تعالی شانہ کے وجود کے منکر دہرہے اور اسلام کے منکرین اور خدا تعالیٰ پراعتر اض کرنے والے قرآن کے منکر اور ارکان اسلام کے منکر قرآن دسنت کا غراق بنانے والے نتم نبوت کے منکر اور ہراس بات کے منکر جوفطعی الثبوت ہو ہے سب کا فرین مشرک اور کا فربھی ہمیشہ دوز خ میں رہیں گا۔

اَلَهُ تَرَالِي الَّذِينَ يُزَّلُونَ انفُسَهُ مَرْ بَلِ اللهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَتَكَأَبُو لَا يُطْلَمُونَ فَيَيْلًا ﴿

ى و نى ان دۇرى دىدا جوانى جانون كويا كىزە بنائى بىلىداللەن كوچا جايكىزە بنائا جادردۇر كى بىلى كەنگى كى كى مارىي قىلى دەركا دەركى كى بىلى كى كى كىلى كىلىكى كىلىكىكى كىلىكى كىلىكىكى كىلىكى كىل

ویکھو یہ لوگ اللہ پر کیے جموت باعرہ جے ہیں اور ان کا یہ افزاء مرج گناہ ہوئے کے لئے کان ہے۔

يبوديول كى فدمت جواسي كوپاكيزه بتات تھے

قنف مصديد : گذشته آيت بي برد يول كى بعض بدح كول كافكر تعااس بين بجى ان كے ايك تعلى بدكا ذكر ہے۔ صاحب روح المعانى بحوالدا بن جرير حضرت حسن سے تعلق فرماتے بين كدير آيت بهود و نسار كا دونوں فريق كے بارے بيں نازل بوئى \_ كيونكه ان لوگوں نے بركها تعاكمه فتح أَنْهَا أَهُ اللّٰهِ وَأَجِهَا اُهُ وَ اَجِهَا اُهُ وَ اَحْدَا اُللّٰهِ وَأَجِهَا اُهُ وَ اَحْدَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الله کامجوب ہونے کا دعویٰ کیا، باوجود کفر میں جتلا ہونے کا پنفنوں کی تحریف کی اوراپنے کوا چھا بتایا، اوراپنے بارے میں الله کامجوب ہونے کا دخوا کیا ہونے بارے میں اعتمادہ کیا تھیدہ بھی اچھار کھا۔ الله تعالی شانہ نے فرمایا کہ استخاطب کیا تو نے ان لوگوں کوئیس دیکھا جوابی جانوں کا تزکیہ کرتے ہیں لیمنی اپنی بات ہوتا ہے اور نہ ستحق نجات ہوتا ہے اور نہ ستحق نجات ہوتا ہے خود اپنا تزکیہ حافت ہے بلکہ و بال ہے، الله تعالی شانہ کوسب کے مقائد اور اعمال کی خبر ہے اور انجام کی بھی خبر ہے وہ جس کا تزکیہ فرماوے وہی پاک ہے جولوگ کفر میں جتال ہوتے ہیں اپنے کو پائم باز بتارہ ہے ہیں اللہ تعالی شاندان کی بدکر داری کی سزادے گا، اور ان کو جوعذا ہو یا جاسے گا وہ ان کے اعمال بدکے اعتبارے مناسب اور موافق ہوگا ان پر ذرا مجر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، ایسانہ ہوگا کہ جتنا جرم کیا ہے اس سے زیادہ مراوے دی جائے۔

حقیراورصفیر چیزی مثال دینے کے لئے اہل عرب لفظ تغیر اور فعیل اور فعطمیو استعال کیا کرتے تھے۔ تھجوری تشکی میں جوگڑھا ہے اسے نقیر اوراس گڑھے میں جوتا گاہوتا ہے اسے فیش اور تشکی پر جو بلکا ساچھا کا ہوتا ہے اسے قطمیر کہا جاتا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے کہان پر ڈراسا بھی ظلم شہوگا، یہاں لفظ فیش استعال فرمایا ہے ای سورت کے آئے کدورکوع میں اور چندرکوع کے بعد لفظ نقیر آآیا ہے اورسور اور فاطر میں فرمایا ہے ما یَدَلِمُکُونَ مِنْ فِعْلَمِیْرِ (کدورکی تشکی کے چیک کے برابر بھی مالک نہیں)

پھر قرمایا اُنْطُنُو کینف بَفُتُرُونَ عَلَی اللّٰهِ الْکَلِابَ ﴿ کَرُدِ کِیلُو بِلُوگِ اللّٰهِ بِرَکِیے جِمُون باند ہے ہیں ان کا میہ کہنا کہ ہم اللّٰہ کے متبول بند سے ہیں۔ اس کامعنی میہ ہے کہ العیاذ باللہ اللّٰہ کے نزد یک گفر پیند میدہ چیز ہے۔ اور بیاللہ تعالیٰ پر ہوی تہمت ہے۔

بوت بھی پھونہ پھوٹرانی کو تاہی توباتی رہ ہی جاتی ہے۔ پھرانجام کا پیتائیں کہ خاتمہ کی حالت پر ہوگا اس لئے اپ نزکیہ سے

پر ہیز کر نالازم ہے۔ رسول اللہ علی تھے نے تو ایسانام رکھنا بھی پینڈئیں فر بایا جس سے اپنی تعریف کا پہلو لکا امور حضرت زینب

بنت البی سلمہ نے بیان فر بایا کہ بیرا نام برہ ( نیک مورت) رکھ دیا گیا تھا آئے تضرت علی کے کہمطوم ہوا تو ارشاد فر بایا کہ اپنی

جانوں کو پا کیزہ نہ تا وَ اللہ کوخوب مطوم ہے کتم میں نیک کون ہے اس کا نام زینب رکھ دو۔ (رواہ مسلم صفحہ ۲۰۸: ۲۲)

مینٹ بالنعمیة کی ایجا فرت :

اللہ نے اگر کی کو ایکھا تھا اور ایکھا خال کی نعب سے نواز ابواور بطور تحد ہے

ہالعمیۃ اپنی اچھی حالت بیان کرد ہے تو اس کی گھائی ہے۔ لیکن بیان کرتے وقت اپنے باطن کا جائزہ لے لے کہنس کہیں

دھوکہ تو نیس دے رہا ہے تحد بے بالعمیۃ کے بردہ بھی اپنی تعریف اور تزکید کا کام تو نہیں ہور ہا ہے۔

دھوکہ تو نیس دے رہا ہے تحد بے بالعمیۃ کے بردہ بھی اپنی تعریف اور تزکید کا کام تو نہیں ہور ہا ہے۔

یبود یوں کی جسارت جنہوں نے شرک کوتو حیدے افضل بتادیا

میودی میہ جانتے تھے کہ سیدنا تھ رسول اللہ علی اللہ تعالی کے بیچے رسول ہیں وہ آپ کی آ مہ کے انظار ہیں بھی سے اور جوعلامات پہلے سے آئیں مطوم تھیں ان کے اعتبار سے آپ کو پہچان بھی لیا لیکن چندا فراد کے علاوہ بہود کے علا واور عوام نے اسلام قبول نہ کیا فکھا جاتے ہم ما غرَفُوا کھُوُو ابِدِ فَلَفْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْکَافِرِیْنَ اور مشرکین کو بھی انہوں نے یہ بتادیا کہ تم بنسبت تھے رسول اللہ عَلَی اور ان کے اصحاب اور انباع کے زیادہ جدارت والے ہو۔ نفسانیت اور عناد کا ناس

بوجب بدونوں چیزیں کی کے دل میں جگہ پکڑ لیتی ہیں تو خق اور حقیقت کود کیفنے ہی تیں دینیں دینیں، آنکھوں پرپی باندھ ویتی ہیں اول کی آئکھیں اید کی باندھ ویتی ہیں اول کی آئکھیں اندھی ہوجاتی ہیں۔ جن لوگوں کے پاس تو ریت شریف کاعلم تھا اور وہ جانے تھے کہ جھٹرات انبیاء کرام علیم الصلوق والسلام تو حید کی دعوت دینے کے لئے تشریف لاتے رہے اور بیٹھی جانے تھے کہ شرک بدترین چیز ہے اس بات کو جائے ہوئے علماء بمود نے مشرکین مکہ کوضد اور عناد میں وائی تو حید سیدنا محمد رسول اللہ علیقے اور آپ کے اسحاب وا تباع ہے زیادہ ہدایت پر بتاویا۔ جو پچھیلم ان کے پاس تھا اس کی پچھلائ نہر کھی اور جب اور طاخوت پر ایمان لے آتے۔

جبت اورطاعوت كامعنى:

حضرات فرمایا كرجت ایک بت كانام تفاجت اورطاغوت كے بارے بین مفسرین كے بہت سے اقوال ہیں۔ بعض
حضرات فرمایا كرجت ایک بت كانام تفاراس كے بعدوہ ہر معبود باطل كے لئے استعال ہونے لگا۔ اورطاغوت ہر باطل
چیز كوكها جاتا ہے ۔ بعض حضرات فرمایا كر جبت جادوگر كے لئے اورطاغوت شیطان كے لئے استعال كیا جاتا ہے۔ ان كے
علاوہ اور بھی اقوال ہیں ہم نے بعض اقوال كے مطابق آبت شريفہ كا ترجمہ كرویا ہے يہود يوں كی شرادت نفس و يجھوك علم كے
انتفاضوں كو بالائے طاق ركھ دیا اور جہالت اختیار كرلی اور اہل شرك كو ہدایت پر بتا دیا ، اور اس طرح وہ بتوں پر اور شیطان پر
ایمان لے آئے۔

الى جابلاند باتس عصبيت جابليدى وجدت دورها ضرك بعض فرقول اور بعض جماعتوں سے بھی صادر ہوتی ہیں۔

الله تعالیٰ شاند نے فرما یا اُو لَئِنگ الْلَّهُ مَا اللّٰهُ كَاللّٰه تعالیٰ شاند نے ان پر لعنت کی بعنی اپنی رحت سے

ا دور کردیا۔ اس لعنت نے ان کو کیس کا ندر کھا۔ ملمون ہونے کی وجہ سے نار راور ہے باک ہوکر کفراور شرک کی حمایت کردہ ہیں اور مشرکین کو اصحاب تو حدید کی نسبت زیادہ ہدایت پر بتارہے ہیں۔

پھر قرمایا وَمَنَ یُلْعَنِ اللَّهُ فَلَنَ تَجِدْ لَهُ نَصِیْراً ﴿ كَاللَّهِ فَيْ مِلْمُونَ قُرَارد عِدِيا تَواس كَ لِيَكُولَى مددگار شیائے گا) و نیاو آخرت ش جب اسے سزاسلے سکے گی تو كوئى مددگار اور بچانے والا نہ سلے گا۔

مشرکوں اور کا فروں پرتو لعنت ہے ہی بہت ہے گنا ہگا روں پر بھی حدیثوں بیں لعنت آئی ہے۔ گناہ تو سبھی جھوڑ نے لا زم میں کیکن خصوصیت کے ساتھ این گنا ہوں ہے پر ہیز کریں جن کے کرنے والوں پرلعف وار د ہوئی ہے۔ ویل میں چنزوہ ا حاویث کھی جاتی ہیں جن میں گنا ہوں پرلعنت کا ذکر ہے۔

شراب کے بارے میں وس آ دمیوں پر لعنت: رسول اللہ عظی نے شراب کے بارے میں دس آ دمیوں پر اعنت ہمیجی ۔

> ۲۔ شراب بنوائے والے پر سراس کے اٹھانے والے بر

ا۔ شراب بنانے دالے پر ۳۔ اس کے بینے دالے ہر۔

۵\_جس کی طرف افعا کرلے جائی جائے اس پر ۲۔ اس کے بلاتے والے پر ۸\_اس کی قیمت کھانے والے پر ارجس كے لئے خريدى جائے اسى ي

ے۔اس کے بیجنے والے ٹر ۰ ۹ ـ اس كفريد نے والے بر

(مفکلو ة صغية ٢٣ از ترندي واين مليه )

ملمان کونقصان پہنچانا <u>ہا</u>اس کے ساتھ مکاری کرنا: معرب ابو برصدیق رض اللہ عنہ ہے روایت ے کہ رسول اللہ علیجہ نے ارشاد فر مایا کہ وہ محض ملعون ہے جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے۔

(مفکلوة صفحه ۴۸) زرندی)

تقدّ سر كو حيمثلا تا أور كمّاب الله مين بجه بره ها دينا: معرت عائثة ، وايت بي كه بلاشه رسول الله يك نے ارشادفر مایا کہ چھاشخاص ایسے ہیں جن پرجس نے لعنت کی ہےاور ہرنبی کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ( و وجھاشخاص یہ ہیں ) ۔

۴\_ تفذير كو حيثلا \_ نے والا

ا۔اللہ کی کتاب میں برحانے والا

٣ \_ الله في جن چيزول كوحرام قراردياان كوحلال كرفي والا

۴ مرک عترت بعنی اولا دی بهر حتی کرنے والا -۵ اور سنت کوچھوڑنے والا ۔

(مجمع الزواكم صفح ٢٠٥٠: 20 عن الطبراني في الاوسط ور جاله ثقات)

اس صدیث میں ابتداء چھ افراد کا ذکر کیا لیکن تاریس یانچ ہیں ممکن ہے کسی کا تب ہے بچھرہ گیا ہو۔ مشکوۃ المصابح صفح ۲۲ میں بھی مدیث ہے۔ اس میں چھٹا آ دی اس محص کو ذکر کیا ہے۔ جوز بردی افتد ار حاصل کرلے تا کہ اس کوعز ت دے جس کواللہ نے ذلیل کیااوراس کوزلت دے جس کواللہ نے عزت دی۔ صاحب المشکلا 3 نے بیرحدے ایام بیسی کی کماپ المدخل سے نقل کی ہے اس حدیث میں تارک سنت کو جو ملعون قرار دیا ہے اس ہے وہ محص مراد ہے جو بالکل ہی آ تحضرت مرور عالم عليه كله يقت يه دوكرداني كرالياكس بحي سنت كاندان الرائد ( كماذكره على القاري في المرقاة )

عورتوں کا قبروں برجانا اور دہاں چراغ جلانا: حضرت عبداللہ بن عبال ہے روایت ہے کہ بی کریم میانید هان نے قبروں کی زیارت کے لئے جانے والی مورثوں براوران لوگوں برلعنت فرمائی جوقبروں کو بجدہ گاہ بنا کیں اور جوقبروں بر چراغ جلائیں (ابوداؤور تذی) اس حدیث میں قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور ان لوگوں پر جو قبروں کو بجدہ گاہ بنائيں اور وہاں جراغ جلائیں۔آنحضرت اللے نے احت فر الی ہے۔

نو حد کرنے والی اور نوحہ سننے والی پرلعنت : ﴿ حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ دسول الشاہیجَۃ

نے نوحہ کرنے والی عورت اور (اس کا نوحہ) سفے والی پرلعنت کی ہے۔ (مفکلو قالصائع صفحہ ان الزابوداؤد)

مشو ہر کی ٹافر مانی:

ابنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کردے جس کی وجہ سے شوہر غصہ کی حالت میں رات گذارے تو اس عورت پر صحح ہونے تک فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ (مفکلو قصفی ۱۲۸ نیاری وسلم)

حضرات صحاب کرام کو براکہا: حضرت عبداللہ بن عرق ایت کے ارشاد فرمایارسول الله الله ان کہ جبتم ان لوگوں کود کیموجو میر سے حاب کو براکہ دے جبراق ان سے کہ دو کہ تہارے شر پراللہ کا احت راحظہ قالمان صفح من الرق ان سے کہ دو کہ تہارے شر پراللہ کا احت راحظہ قالمان صفح من الرق کے اور سود کھانا اور سود کھانے والے پراور اس کے کھنے والے اور اس کے گواہ بنے والوں پراور فرمایا کہ (عمان میں) ہے سب برا بر جی (مقلوق المصابح صفح ۱۳۲۳ از سلم) اور ایک صدید میں ہے کہ اللہ نے احت کی ہے سود کھانے والے پراور کود نے والی اور گدوانے والی پراور تصویر بنانے والے پرلائٹ ہے جب کے رسول الشفائے نے لعنت والے پراور کود نے والی اور آس کا واسطہ بنینا : حضرت عبداللہ بن عرق سے دوایت ہے کہ درسول الشفائے نے لعنت فرمائی دشوت و بنے والے پراور دور تھانے والے پراور کود نے والی الشفائے نے والے پراور کود نے والے پراور دور تے والے پراور دور تے والے پراور کوت کے درسول الشفائے نے لعنت کھرائی دین میں اور ایک کو اس کے بینو والے پراور کود نے والے پراور دور تے والے پراور کود نے کود کے پراور کود نے والے پراور کود نے والے پراور کود کے پراور کے پراور کود کے پراور کے پراور کود کے پراور کور کے پراور کے پراور کے پراور کود کے پراور کے پراور کور کے پراور کے پراور کور کے پراور کے پراور کے پراور کور کے پراور کے پراور کے پراور کے پراور کے پراور کور کے پراور کے پراور کے پراور کے پراور کے پراور کے پر

اور حضرت توبان کی روایت میں بیمی ہے جو تحض رشوت لینے والے اور دینے والے کے درمیان واسط سے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ (مشکل قاز شعب الایمان)

ضرورت کے وقت غلر و کنا: حضرت عُرْ ہے روایت ہے کہ ارشاد فر مایار سول الفظیفی نے کہ جوفض دوسری جگہ اے (شہریا ہتی بیس) غلر لے کر آب ہے اوگوں کوفوراک ملتی ہے) ایسافیض مرزوق ہے (بیعنی اللہ اس کورزق دے گا) اور جو فض (ضرورت کے وقت ) غلر دی کرر کے (مہنگائی کا انتظار کرتا ہے) ایسافیض ملعون ہے۔ (مقلوق المصابح صفح ا ۱۵ از این بانہ) جا ندار چیز کو تیر اند از کی کا فشاشہ بڑا نا: حضرت عبداللہ بن عراسے دوایت ہے کہ درسول اللہ عولی نے ایسے محفی پر لعنت کی جوکی جاندار چیز کونشانہ بنائے۔ (مقلوق المصابح صفح کے ۱۳۵ از بخاری وسلم ) زندہ مجھل کو کا نظیم من لگا کر محبلیاں پکرنا بھی ترام ہے۔

مردوں کوڑنا نہ بن اور عورتوں کومردانہ وضع اختیار کرنا: ہے کہ ارشاد فر مایار سول اللہ عظافہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے تعنت فر مائی ان عورتوں پر جومردوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان مردوں پر جوعورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ (مفلو ہوالصائع سفحہ ۱۳۸ نہتاری)

حصرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم اللہ نے بیجو وسنے والے مردول پراورمردول کی طرح (وشع

قطع بنا کر یالباس پیمن کر) مرداندمشا بہت اختیار کرنے والی عورتوں پرلعنت بھیجی ہے اور ارشاد فر مایا ہے کہ ان کواپے محصروں سے نکال دو۔ (ایضاً)

اس حدیث پاک میں ان مردول اور حورتوں پر لعنت میں کا ذکر ہے جوفطرت خداد تدی کو چھوڑ کر دومری جنس کی وضح شطع شکل وصورت لباس و پیشاک اعتمار کریں۔ البعنہ جو پیدائش ہیجرہ ہو چونکہ دوا ہے اعتمار سے اسے اسے اسے البعد ہو پیدائش ہیجرہ ہو چونکہ دوا ہے اعتمار سے اعتمار کے مردی کوختم ملعون نہ کہا جائے گا۔ لیے اعتمار کریں بادر مدیر کر کے حورت پن افتیار کرتے ہیں بینی اپنے اعتمار کے مردی کوختم کرد ہے ہیں یا تازباس پہنچ ہیں رحدیث بالا کی رو سے بلاشبہ وہ ملعون ہیں۔ ایسے اوکوں کو اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دینا تخت گناہ ہے۔

مردول کوعورتوں کا اورعورتوں کومردوں کالیاس پہننا:

ہمردول کوعورتوں کا اورعورتوں کومردوں کالیاس پہننا:

ہمردول اللہ علیہ نے اس مرد پرجوعورت کالباس پہنے اوراس عورت پرجومرد کالباس پہنے۔ (مشکلو ہ ص ۱۳۸۳ از ابوداؤد)

ہمرد یاعورت سے اغلام کر ناسیب لعنت ہے:

اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ وہ فض ملعون ہے جوائی بیری کے پیچے والے صدیمی شہوت پوری کرے (مشکلو ہ ص ۱۳۷۱ از اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ کی اور (منداحم ص ۱۳ میں) ہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ کی اور میدا عمل میں ہو لوط علیہ السلام کی تو م جیسائل کرے تین باریوں می فر مایا اور مینداحم سے ایس پرجی ہے کہ وہ فض ملعون ہے جوکی چو پائے السلام کی تو م جیسائل کرے تین باریوں می فر مایا اور مینداحم سے ایس پرجی ہے کہ وہ فخص ملعون ہے جوکی چو پائے سے ایس شہوت پوری کرے۔

(الترغيب والتربيب صغيه ١٢: ج١٢ زيخاري وسلم)

حصرت عبداللہ بن مسعود نے ایک مرتبہ فرمایا کدرسول اللہ علی کے است تیمیجی کودنے والیوں اور کدوانے والیوں پاور چبرے کے بال اکھاڑنے والیوں پراورلعنت بھیجی ان عورتوں پر جوشن کے لئے دائتوں کو کھس کر باریک بناتی ہیں جواللہ کی تخلیق کو بدلنے والے ہیں۔(اکترغیب والتر ہیب صفحہ ۱۲: ج۲از بخاری وسلم)

عیب جصیا کرن کے دینا: حضرت والله فی بیان فرمایا کہ یں نے رسول الله تعلقہ کویے فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی کری کی عب (کے ساتھ) فروخت کردیا جس سے فریدار کو آگاہ نہیں کیا تو برابر الله تعالی کی نارائمنگی میں رہے گا ایا فرمایا کہ )اس برفر شنے لعنت کرتے رہیں گے (مفکلوة المصابح صفحہ ۱۲۳۵ زائن مانیہ )

الله كيلية ذريح كرنا اورزبين كي حديندي كي نشاني جرانا: معرت امير المؤنين على مرتشى

رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فر ما یارسول اللہ علیہ فیصفہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہواس پر جوغیر اللہ کے لئے ذرج کرے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہواس پر جو ایس پر لعنت کرے اور اللہ کی لعنت ہواس پر جواب باپ پر لعنت کرے اور اللہ کی لعنت ہواس پر جوکسی ایسے محض کو ٹھکا نہ دے جس نے ( دین اسلام عمل علی یا عقیدہ کے اعتبار سے ) کوئی تی چیز نکالی ہو۔

(صحِح مسلم صفحه ۱۲:ج ۴)

اس صدیت میں کی شخصوں پر لعنت کی ہاں میں ہے ایک وہ خص ہے جوز مین کی صد بندی کی نشانی کوج الے بعن کھیتوں کے درمیان جونشانیاں مقرر کرویتے ہیں ان کو بٹادے یا چرا کر پھینک دے یا مینڈھ کو کان دے اور اس طرح دوسرے کی زمین اپنی زمین میں طالے، بہت ہے لوگ پٹوار کی ہے گل کر اور کچھ لے دے کر نقشہ بدلوا کر یا کسی بھی طرح دوسرے کی زمین اپنے نام کرالیتے ہیں بیسب حرام ہے اور سب لعنت ہے۔ جو کسان ایس حرکتین کرتے ہیں اس صدیت ہے عبرت حاصل کریں۔

نامحرم مر دوعورت کا دیکینا اور دکھا نا موجب لعنت ہے: بیان ہے کہ جھے بیعدیث بیٹی ہے کہ رسول خدامات نے ارشاد فر بایا کہ اللہ کی احت ہود کھنے والے پراورجس کی طرف دیکھا جائے اس پر بھی (مکلو قصفی سے الانجان) بیعدیث بہت ہے ہزئیات پر حاوی ہے جس میں بطور قاعدہ کلیہ کے ہرنظر حرام کوستی لعنت بتایا ہے اور ند صرف و کھنے والے پر لعنت بھیجی بلکہ اپنی خوشی اور اختیاد ہے جوکوئی مرویا عورت کسی الیں جگہ کھڑا ہو جہاں اس پرنظر بدڑ الی جا سکے اس پر بھی لعنت بھیجی۔

نیز اگر کوئی بھی مردوعورت کی بھی مردوعورت کے سامنے وہ حصد کھول دے یا کھلا رہنے دے جس کا دیکھنا اس کے لئے حلال نہ ہوجس کے سامنے کھولا ہے تو بیدد کھلانے والا بھی مستحق لعنت ہے۔

نسب بدلنا: سف بدلنا: سف اپنیاپ کے علاوہ کسی دوسر سے کو اپناہا پ بنایا یا اپنے مولی کے علاوہ کسی دوسر سے مخص کی طرف اپنی نبست فلاہر کی تو اس پراللہ کی لعنت ہے اور اس پرفرشتوں کی اورسب لوگوں کی لعنت ہے اللہ تعالیٰ اس سے نیفرض قبول فر ہائے گانے نشل۔

(منداحد صغیه ۱۸۷: ۴۶)

اس مدیث میں ان لوگوں کے لئے تعبیہ ہوا بنانس بدلتے ہیں او نیجے خاندان کی طرف اپنی نسبت کر لیتے ہیں اور ناموں کے ساتھ انہیں نسبتوں کو لکھنا شروع کردیتے ہیں۔ یہ جوفر مایا کہ جس نے اپنے موالی کے علاوہ دوسرے کی فخص کی طرف اپنی نسبت ظاہر کی تو اس پرلعنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس باندی اور غلام تھے اس وقت وہ غلام اور باندیوں کو آزاد کردیا کرتے تھے۔ آزاد کرنے والے ان کے موالی تھے اور ان کے درمیان جونسبت قائم ہوتی تھی۔ اس کوولا مکماجا تا تھا۔اس نسبت کے بدلنے بہمی احت وارد مولی ہے۔

مُحَكِلِّلُ اور مُحَكِلِّلُ لَهُ: حضرت عبدالله بن مسعود عدوايت كلعنت بحيبى رسول الله عَلَيْكُ فِي عَلِل براوراس فخص برحس كالحيال في المسائع عن الدارى سفيه ١٨٨ ورواواتن البيئن على وابن عباس وعقبة بن عامر )

شریعت مطہرہ بیں اول تو طلاق دینائی مبنوض ہے چرا گرطلاق دیتو طلاق رجی سے کام چلائے جس بیں عدت میں رجوع ہوجاتا ہے اگر تین طلاقیں دے دیں (جا ہے ایک ساتھ دی ہوں یا متفرق کر کے ) تو پھر طلاق دینے والے شوہر کے نکاح بیں دوبارہ اس طرح آسکی ہے کہ عدت گذر نے کے بعد کی دوسرے مرد سے نکاح ہوجائے جس سے نکاح جائز ہو پھروہ مرد جماع کر سے بھراس کی عدت گذر سے ۔ بعضے لوگ تمین طلاق دے کر کی دوسرے مرد سے ہی وہر مرد بھراس کی عدت گذر سے ۔ بعضے لوگ تمین طلاق دے کر کی دوسرے مرد سے اس شرط پر نکاح کر دینے ہیں کہ تو جماع کر کے طلاق دے دیا ایک صورت میں جو شخص طلال کر کے دیے یعنی نکاح کر کے جماع کر کے طلاق دی وہر ہے اور وجداس میں اور جدائی ۔ اور وجداس کی مید ہے کہ ذولوں پر لعنت فرمائی ۔ اور وجداس کی مید ہے کہ ذولوں پر لعنت فرمائی ۔ اور وجداس کی مید ہے کہ نکاح اس لئے تبیل کا کام موجب لعنت ہے ۔ میں اور جدائی بھی ایسی جس کا میں ہو جب لعنت ہے۔

سنے كا غلام بنا: حضرت ابو ہريرة كاروايت بكدرسول الله عظافة في ارشادفر ما ياكد ياركا غلام اور دربم كاغلام لعنت كيا كيا بـــــــ (مقتلوة المصابح صفي ١٩٨٨ ازتر ندى)

اس حدیث میں اصلی دنیادارکا نقشہ کھینچاہے ہوں دنیا میں پیستوسمی کماتے میں اور کمانا پڑتا بھی ہے۔ حلال کما کمی مطال کھا کیں اس میں کچھ حرج نیس بلکہ اپی ضرورتوں کے لئے حلال کمانے میں تواب بھی ہے۔ لیکن یہ بات کہ بھی ہی کا غلام ہو کررہ جائے بھیے ہی کے لئے کمائے اور نہ حلال دکھے نہ حرام دکھے۔ سوئے بھی بیسر کے لئے جا گے بھی جسے کے لئے کسی سے ملے تو بھی جسے کے لئے نہ تن کا ہوش نہ بیٹ کا خیال ، نہ ماں باپ اوراولاد کا قلر، نہ اللہ مکے فرائض واجبات کا دھیان ، ہس کمانا ہے ایسا شخص و بنار اور درہم کا غلام ہے، اس براہنت کی گئی ہے۔

ایک دسری صدیت میں ہے کہ درسول القد عقاقہ نے ارشاد فریا کہ بلاک ہودینار کا غلام اور درہم کا غلام اور چادر کا غلام (اگر ان چیزوں میں ہے ) مجھوے ویا گیا تو راضی ہو گیا اور آگر ندویا گیا تو ناراض ہو گیا ایسا شخص بلاک ہواور اوئد ھے مندہ وکر گرے ، اور جب اس کو کا ٹنا لگ جائے تو قدا کرے اس کا کا ٹنا بھی ند نظے (روا وابخاری کما فی المشکلا ق صفی ہے سے اس کو کی جائے ہے۔ کیا جائے کہ رحمۃ اللحالمین عقیقے نے و نیادار کو، پہنے کے غلام کوکسی بدد عادی۔ ان ادراق کے لکھتے وقت نے چندا صادیت ذہری میں آ گئیں سرید ترج ادر تاہ ش سے انشاء اللہ سریدا صادیث بھی مل سکتی میں جن میں است کے اسباب ندکور ہوں۔

امُرْ لَهُ خُرْنَصِیْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ وَإِذَّا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِیْرًا الله المُرْیَخُسُلُ وَنَ النَّاسَ عَلَى

امُرْ لَهُ خُرْنَصِیْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ وَإِذَّا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ عَلَى

امْرَ لَهُ خُرُاللَّهُ مِنْ فَضَلِهُ فَقَلُ النَّيْنَا الْ إِبْرُهِ يُمُ الْفَرِيْنَ وَلَيْكُ وَالْتَيْتُهُ فُرَقُلُكًا عَظِيمًا الْمُرْتَبُ وَالْمِيلُمُ اللَّهُ مُلْكُاعَظِيمًا اللَّهُ مُلِكَامُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهُ فَقَلُ النَّيْنَا الْ إِبْرُهِ يُمُ الْمُرَالِيَةُ وَالْتَيْنَا الْمُرْتَالِكُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ الْمُرْتَالُ وَلَا اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِكًا عَلَيْهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْكُولُ اللْكُلُولُ اللَّهُ اللَّلِكُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّلِكُ اللَّهُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللَّلِكُ اللَّلِكُمُ اللَّلِكُ اللللَّلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْمُلِلِكُمُ اللَّلِلْكُلُكُمُ الللْلِلْكُلُولُ اللللْلِلِلْكُلِلِكُمُ الللْكُلُولُ اللْل

سو ان میں سے بعض اس پر ایمان لائے ادر بعض نے اس سے روگردانی کی اور کافی ہے دوزخ کا دیکتی ہوئی آگ مون

## يهود يون كوبغض اورحسد كها كيإ

قصف مدون کے اب النقول مفرا عیں ہے کہ الل کتاب نے کہا کہ مطابقہ یوں کہتے ہیں کہ ان کو جو کھودیا گیا تواضع کی وجہ سے دیا گیا اوران کی نو ہویاں میں اوران کا مقصد اس نکاح کرنائی ہے اورائی سے بڑھ کرکون ساباد شاہ ہوگا، اس پراللہ تعالیٰ نے آیت بالا اُم یَنحسُدُوْنَ النّاسَ آخر تک نازل فرمائی۔

مجمی عطا کیا۔ آئی ابراہیم سے حضرت داؤد علیہ السلام مراد ہیں۔ داؤد علیہ السلام کواللہ نے اپنی کتاب زبور عطافر مائی تھی اور
واڈوسلیمان علیما السلام کو حکومت اور سلطنت بھی عطاء کی تھی اور ان حضرات کی بیویاں بھی بہت زیادہ تھی۔ معالم السخوط مسخوا بھیں۔ اور داؤد علیہ السلام کی سوبیویاں تھیں، جیسے وہ
صفح البہ ہم المیں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی ایک ہزار تین سوبیویاں تھیں۔ اور داؤد علیہ السلام کی سوبیویاں تھیں، جیسے وہ
حضرات آئی ابراہیم میں سے تھے سیدنا محمد رسول اللہ عظیم تھی آئی ابراہیم میں سے جین ان کی بیویاں متعدد ہو گئیں آؤاس میں
کیااشکال کی بات ہے۔ سورہ ابراہیم میں فر مایا: وَلَقَدْ اَرْسَدُنْ رُسُلا مِنْ قَدُیلکَ وَجَعَدُنَا لَهُمْ اَزْ وَاجا وَذُرْ رَبُّةً وَالله البت ترحیقی ہم نے بیسجے آپ سے پہلے رسول اور ہم نے ان کو بیویاں دیں اور ذریت بھی دی )۔

اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جس کو جونعت جا ہے عطافر مائے اس میں کمی کو کیا اعتراض ہے اللہ کی عطاا در بخشش پر اعتراض کرنا اور اس سے داختی نہ ہونا کفر ہے گھر جس طرح تکوئی طور پر انلہ تعالیٰ کو پورا پورا اختیار ہے جس کو جو جا ہے عطافر مائے اس طرح تشریعی طور پر اسے اختیار ہے کہ جس کے لئے جو جا ہے طال قرار دے۔ حضرت واکد سلیمان علیما السلام کے لئے بہت کی بو یاں طال فرمادی اور سیدنا حضرت محد رسول اللہ عطافہ کے لئے تو ہو یوں کی اجازت دے کر ارشاد فرمایا کا بنجو آگئے کہ انہوں تک کی اجازت دے دی وہا لک تکوین وقشر ہے ہا س

پر فر ایا فیسنی من امن به (الایة) کین ان لوگوں میں ہے بین این کے آئے اور بیض نے اعراض کیا۔
ساحب روح المعانی تحریر فر ماتے ہیں کدائی میں نبی اکرم علیقے کے لئے تملی ہے اور مطلب یہ ہے کہ آل ابراہیم کو جو پچھے
ساحب روح المعانی تحریر فر ماتے ہیں کدائی میں نبی اکرم علیقے کے لئے تملی ہے اور مطلب یہ ہے کہ آل ابراہیم کو جو پچھے
کتاب و تھکت دی کئی بعض اس برایمان کے آئے اور بعض منکر ہوئے ای طرح آپ کے زمانہ کے لوگ بعض ایسے ہیں جو
المان کے آئے اور بعض ایسے ہیں جو اعراض کر دہے ہیں۔ یہ مہلے سے ہوتا آیا ہے آپ دنجیدہ شہوں جولوگ منکر ہیں ان کے
لئے دہلی ہوئی آگ ہے جوان کے لئے کائی ہے۔ ان کی سادی شرار توں اور حرکتوں پر آئیس نخت ترین عذاب ال جائے گا۔

# راق الذين كفروا باليناسوت تصليفة فالأكليا نضيت جلود في بك لفه في بكالنه في بكان في المدورة المعلق المدورة المعلق المدورة المدورة المعلق المنافرة المعلق المنافرة المعلق المنافرة المعلق المنافرة المنافر

# كافرول كودوزخ مين سخت عذاب، كصالون كابار بإرجلنا

# · اور بار بارنی کھال پیدا ہونااوراہل ایمان کا جنتوں میں عیش کرنا

قطعه بيو: اوپرمونين اورمنکرين کا ذکرتها - اب يهال کا فرول کاعم ب اورمونين کا تو اب ذکر کياجا تا ہے کيلی آيت ميں کا فرول کے سخت عذاب کا اور ووسری آيت ميں الل ايمان کے اجروثو اب اور انعامات کا ذکر ہے۔

کافروں کے بارے میں فرمایا کہ بلاشہ ہم ان کوآگ میں داخل کردیں سے بیآگ معمولی نہ ہوگ بہت ہوی الناز آگ ہوگ جہت ہوی آگ ہوگ جہت ہوی الناز آگ ہوگ جہت ہوی الناز آگ ہوگ جس پر لفظ مَالا آگی تنوین ولالت کرتی ہے اور سورہ اعلیٰ میں اس آگ کے بارے میں فرمایا یَصْلَی النّاز النّکیُوی ، حضرت ابو ہر پر ق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تھا تھے نے ارشاد فرمایا کرتمہاری بیآگ (جود تیامی ہے) جہنم کی آگا سے اللہ کا ستر وال حصہ ہے عرض کیا گیا یارسول اللہ (انسانوں کے عداب کے لئے) تو میں کافی تھی آپ نے فرمایا (اس کے اللہ عدد) دورخ کی آگ دیاوی آگ پر ۲۹ ورجہ زیادہ برو هادی گئی ہے ہر ورجہ کی حرارت اس قدر ہے جس قدر و نیا کی آگ باوجود) دورخ کی آگ دیاوی آگ بر ۲۹ ورجہ زیادہ برو هادی گئی ہے ہر ورجہ کی حرارت اس قدر ہے جس قدر و نیا کی آگ

الل دوزخ کے عذاب کی کچھ تفصیل بناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ان کی کھالیں جل کر پک جا کیں گو ہم ان کی گھالیں جل کر پک جا کیں گو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں بلٹ دیں گئے اور بار بارایسائی ہوتارے گا دنیا جس جس طرح ہوتا ہے کہ آگ نے جلاد یااور جل کرختم اور جسم ہوگئے ۔ وہاں ایسا نہ ہوگا، وہ ہو اب ہوگا، اور وہ عذاب والی زعرگی ایسی ہوگی جس کے لئے آلا یکٹوٹ فیفا وَ آلا یکٹوٹ فرمایا کہ نہ تو زندگی ہی ہوگی جس جس آرام ہواور اسے زندگی کہاجائے اور نہ موت آئے گی تا کہ عذا بہتم ہوجائے۔ اس کے فرمایا کہ نہ تو زندگی ہی ہوگی جس جس میں آرام ہواور اسے زندگی کہاجائے اور نہ موت آئے گی تا کہ عذاب فتم ہوجائے۔ اس کے فرمایا لیکٹوٹ فو الفَعَذَاتِ لیمن ہم کھالوں کو پلٹنے رہیں سے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔

بھر فرمایا اِنَّ اللَّهُ سُکَانَ عَنِینُوا مَحْکِیُما ۔ کہ بلاشہاللہ زبردست ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور عالب ہے اس کے ارادہ سے اے کوئی رو کنے والانہیں اور وہ تکیم بھی ہے اس کا ہر فیصلہ اور ہرفش تنکست کے موافق ہے۔

آخریں فرمایا وَلَدَ عِلْهُمْ طِلْلا طَلِیْلا ﴿ اورہم ان کو تھے مُجَان سایہ میں داخل کریں ہے ) مطلب یہ ہے کہ وہ جن باغول میں داخل ہوں سے ان میں مخبان اور گھنا سامیہ ہوگا۔ گھنا سامیہ خوب منظ اہوتا ہے اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سامیہ مجى ہوتا بے ليكن پتوں كے درميان سے دموپ بمى جمن كرآتى رہتى ہوماں ايسانہ ہوگا۔ ساراساميت اوگا اور مخوان ہوگا۔

# إِنَّ اللَّهَ يَأْمُؤُكُو إِنْ تُؤَدُّو الْأَمْنَةِ إِلَّى آهَلِهَا وَإِذَا مَكَنْتُو بَيْنَ التَّأْسِ أَنْ تَحَكُّمُوا

بے ملک اللہ تعبیں بھم فرماتا ہے کہ امانت والول کو امانتیں وے ویا کرد اور جب تم لوگوں کے درمیان نقیلے کرد تو انساف کے

# بِالْعَدُلِ النَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُونِهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿

ساته فيسك كروبا شراحة تعانى جس چيزى مهيس فيعت قراتا بده بهت المجى ب يرشك الله سف والا ديمين والاب

امانت كي ادائيگي اورفيصلول ميں انصاف كا تقلم

قضعه المستقلین اس آیت کے سب اول میں حضرات مغسرین کرام نے بیدوا تعد لکھا ہے کہ فتح کہ کے دن آئے مخسرت سرور عالم علیا ہے نے عمان بن طلی ہی ہے کہ شریف کی جائی ہے کہ فتا کہ ان کے خاندان میں عرصہ دراؤے کہ بشریف کے کھو لئے اور بند کرنے کی خدمت آرتی تھی جس کوائل عرب سدات البیت کے نام سے تبییر کرتے تھے ) آپ کعیشریف میں داخل ہوئے وہاں نماز پڑھی جب باہر نظر تو حضرت علی رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ جائی ہیں دے وہیج تا کہ تی باشم میں سقایة الحق الحق بالی جائی ہیں دے وہیں کہ بائی ہیں دے دونوں جم ہوجا کیں ۔اور بعض روایات میں ہے کہ عہاس بن عبد الحقاب نے بیسوال کیا تھا۔ آپ نے اللہ دونوں میں سے کی کو جائی نددی۔

جب آپ کعب شریف سے باہر تشریف لائ تو آیت بالا اِنَّ اللّه بَاٰمُو کُمْ اَنْ تُو کُو االاَمَانَاتِ اِلْیَ اَلْلَه بَاٰمُو کُمْ اَنْ تُو کُو االاَمَانَاتِ اِلْیَ اَلْلَه بَاٰمُو کُمْ اَنْ تَوْ کُو الاَمْانَاتِ اِلْیَ اَلْلَه بَا اِن کُو دِ دِی جس سے لُمِّی جب آپ نے اِن کو وال عطافہ الاَن الله الا بنزعها منحم الا طافه (اسے بی طلعه بلمانة الله الا بنزعها منحم الا طافه (اسے بی طلعه الله علی کوالله کی الان کو بیش چینے گا)۔اورایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرایا حلوها یا بنی ابی طلعة خالدة قالدة (اسی المحلومی الله الله الله الله بیات کے اور ایک روایت میں ہے کہ میراث ہے )اس کے بعد سے آج تک بہ چائی آئیں کے خاندان میں ہے جس کے پاس چائی ہوتی ہے۔الل مکداس کو شیمی کراٹ ہے )اس کے بعد سے آج تک بہ چائی آئیں کے خاندان میں ہے جس کے پاس چائی ہوتی ہے۔الل مکداس کو شیمی کہتے ہیں۔ عثمان بین افی طلحہ بی خاندان میں اب تک کعب شریف کی طلبہ بین عثمان بین افی طلحہ کے بچازاد اور سے اس خاندان کو شیمی خاندان کی اور کے اس خاندان کو شیمی خاندان کو اسی کی خاندان میں الله کھا کی کا اس خاندان کو سے در کیا جا تا ہے۔ کو نکہ رسول الله الله کو الله خاند کو الله احدی میں اور کی الله والله کو بیاس بین اور کیا ہی اسی سے در کیا ہوا اس کی خاندان کو الله احدی میں در آب ہیدی متحد رسول الله بیک کو بیاس بی کی کا در الله احدی مقرادان کو متحدد آبات کا تحم فر مایا ہے اور خیات کر نے والوں کی خدمت کی ہے بہورة قرآن میدی کی متحدد آبات کی سے بہورة قرآن میدی کی متحدد آبات کی سے بہورة قرآن میدی کی متحدد قرآن کی خدمت کی ہے بہورة قرآن میدی کی متحدد آبات کی سے الله کا تحکم فر مایا ہے اور خیات کر نے والوں کی خدمت کی ہے بہورة قرآن میں جدور کی کو متحدد آبات کی الله کا تحکم فر مایا ہے اور خیات تک کر نے والوں کی خدمت کی ہے بہورة قرآن ہورائی کی خدمت کی ہے بہورة قرآن ہورائی کی متحدد آبات کا تحکم فر مایا ہے اور خیات تک کرنے والوں کی خدمت کی ہے بہورة قرآن ہورائی کی اور کی خدمت کی ہے بہورة کیات کرنے کی کو میں کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کی کو کرنے کا کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کو کرنے کی کو کرنے کی کرنے کی کو کرنے کرنے کی کو کرنے کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کرنے کرنے کرنے کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی ک

ور آن جيد ل متعدد آيات جن ادائے امانت كاسم قربايا ہے اور خيانت كرے والوں في قرمت في ہے مورة الا نفال جن ارشاد يَا يُلِهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا فَجُونُو اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَفَحُونُوا اَمَانَاتِكُمْ وَأَنْهُمْ فَعُلَمُونَ السامان والوائم الله اوراس كرسول كرحقوق من خيانت ندكرواورة لي كي امائول من خيانت ندكروهالانكهم جائع بور سوره يوسف من قرما ياو أنَّ اللَّهُ لا يَهْدِى تَكُنْدَ الْمُعَانِنِيْنَ لَا اللهِ الله تعالى خيانت كرف والوس كرفريب كوراونيس ويتار

سوره انفال من قرما ما إنَّ اللَّهُ لَا يُعِجبُ الْحَالِينِينَ ﴿ الْحَبِاللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ لَا يُعِبُ الْحَالِينِينَ ﴿ اللهُ اللهُ لَا يُعِبُ كُلُّ حَوْانِ كَفُوْدٍ ﴿ اللهِ اللهُ تَعَالَىٰ خَيانَت كَرِفِهِ وَالْحَالَةُ اللهُ اللهُ لَا يُعِبُ كُلُّ حَوْانِ كَفُوْدٍ ﴾ الما شيالة تعالى خيانت كرف والن ناشكر به كو يستغين قرما تا .

۔ سورہ معارج میں اجھے لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاوفر مایا وَ الَّذِیْنَ هُمَ لِاَهَا مَا بَیْهِمْ وَعَهٰدِهِمْ وَاعْوْنَ اوروہ لوگ جواین اما توں اورا ہے عہد کی رعابت کرنے والے ہیں۔

سوره بقره من ارشاد فرما إفَانُ أمِنَ بَعُصُكُمُ بَعُصا فَلْيُوْ فِالَّذِى اَوْتُمِنَ اَمَانَعَهُ وَلَيَتُوِ اللَّهَ رَبَّهُ سَوا كَرَمَ مِن سايك دوسر براعتاد كرية جس براعتاد كيا كيا كيا كيا كيا الانت كوادا كرو باورالله سن قرب جواس كارب ب-اما شقد اركى ايما في نقاضول ميل سند بن عضرت انس في بيان فرما يا كه بهت كم اييا بوا به كرسول الشّعَافِيَةُ فَيْ بَمَ سن قطاب فرما يا بمواور بينارشاد فرما يا بوكه لا ايعان لعن لا اهانة له ولا دين لعن لا عهد فلااس كاكو في ايمان تيس جوانا نقدار نيس اوراس كاكو في دين بيس جوع ديا يورانيس ) (مفكوة المعان عن أليبقى في شعب الايمان سفي 10)

صحیح مسلم صفحہ ۵ ج ایس ہے کر سول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں اگر چہ نماز پڑھے اور روز ہ رکھے اور وہ بیدخیال کرے کہ جس مسلمان ہوں۔

ارجب بات كرية وجموث بولے

۲\_ جب وعدهٔ کریے تو خلاف ورزی کرے

سور اور جب اس کے پاس امانت رکمی جائے تو خیانت کرے۔

حضرت عبدالله بن عمرة سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیجة نے ارشاد فرمایا کہ جس محض میں جار چیزیں ہوں کی وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی تو ہوں سمجھا جائے گا کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔

ا۔اس کے پاس امانت رکمی جائے تو خیانت کرے

۲\_جب بات كرية مجوث بولے

الرجب عبدكر في والأوكروب

٣ ـ بب جمير اكرية كاليال كي (منح بناري سفيه انها)

حفزت عبدالله بن عرویت به کدارشادفر مایارسول الله سین که جب تیرے اعد جا دمسکتیں ہوں تو تجیے اس بات کا ضررفیس کرونیا کی باتی چزیں تیرے پائنیس جیں۔(۱) امانت کی حفاظت(۲) بات کی سچا کُ (۳) اخلات کی خوبی (۳) لقے کی پاکیزگی (رواہ احمد والبہتی ٹی شعب الایمان)

مؤ طاامام مالک میں ہے کہ حضرت لقمان حکیم ہے کسی نے بوچھا کہ آ ہے علم وفضل کے اس مرہبے پر کیسے پہنچے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بات کی سچائی ،امانت کی اوا کیکی اور لا یعنی سے پر بیزان تینوں کی وجہ سے میں اس مرتبہ پر پہنچا۔

(مفككوة العمائع صفيه)

اداروں کے اموال بیں ان میں طوک اور دکام بھی ہیں۔ اور بیسوں کے اولیاء بھی۔ مجدوں کے متول بھی اور داری کے ہتھوں میں دوروں کے اموال ہیں ان میں طوک اور دکام بھی ہیں۔ اور بیسوں کے اولیاء بھی۔ مجدوں کے متول بھی اور داری کے مہتم بھی۔ اور بہت سے عبد بیدار ہیں جن پر دومروں کے مالوں کی حفاظت کی قد داری عاکم ہوتی ہے بیسب لوگ اس بات کے مامود ہیں کہ مالوں کی حفاظت کریں اور ذرای بھی خوالی تن نہ کریں۔ امانت کی حفاظت اور ہیں کی اوالیک بہت بوری ذمہ داری ہے، بیسارے عبدے جنہیں ونیا میں خوالی خوالی تھول کریں۔ امانت کی حفاظت اور ہیں کی اوالیک بہت بوری ذمہ داری ہے، بیسارے عبدے جنہیں ونیا میں خوالی خوالی تھول کریں۔ امانت کی حفاظت ذمہ داریوں کو پورائیس کیا جاتا۔ قیامت کے دن و بال بن جا کیں گے۔

مرت ابوذ در ضی اللہ عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ آپ بھے کی عمل برتیں لگاتے؟ ( ایعنی جھے کو کی عبدہ نہیں عنایت خورات کی خوالی عبدہ نہیں عنایت کو فرات کی اس برآ محضرت کی تعدد نے موس کے مان کے مورد نو معیف ہے در بال شہریم عمدہ امانت ہے فرات کی اس برآ محضرت کی تعدد نے موسل کی موشر ھے پر ہاتھ مارائیم فرمایا اسے ابوذرتو ضعیف ہے در بال شہریم عمدہ امانت ہے فیرمان کی موشر ھے پر ہاتھ مارائیم فرمایا اسے ابوذرتو ضعیف ہے در بال شہریم دو امانت ہے فیرمان کی موشر ھے پر ہاتھ مارائیم فرمایا اسے ابوذرتو ضعیف ہے در بال شہریم دو امانت ہے در اسے میں موسول اللہ ہورائیم فرمایا ہورائیم فرمایا کی اس برآ محضوف ہے در باتھ مارائیم فرمایا ہورائیم کی موسوف ہے در بال میں میں موسوف ہے در بال میں موسوف ہے در بالے موسوف ہے در بال میں موسوف ہے در بالے موسوف ہے در بال میں موسوف ہے در بالے موسوف ہے در بال میں موسوف ہے در بالے موسوف ہے در بالے موسوف ہے د

اوراس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قیامت کے دن رسوائی اور غدامت کا ذریعہ ہوگا۔ سوائے اس شخص کے جس نے حق کے ساتھ نیااد متعلقہ ذمہ داری کو پورا کیا۔اورا یک روایت پول ہے کہ آ ب نے فرمایا اے ابوذر میں تمہیں ضعیف دیکھیا ہوں اور میں تمہارے لئے وہ پہند کرتا ہوں جواپنے لئے پہند کرتا ہوں دوآ دمیوں کا امیرمت بنیا اور پنتم کے مال کا متولی نہ ہوتا۔(رواہ سلم) ا

کو دہشد کرتا ہوں جوابے کے پہند کرتا ہوں دوآ دموں کا امیر مت بنااور بیٹیم کے بال کا متولی شہونا۔ (رواہ سلم)

الما المجول کو عہد سے و بیٹا فتیا مت ہے:

المجہد ایک امانت ہے اس کی قد داری بہت بین حالات کی دیا ہے کہ جس کو عہدہ و یا جارہا ہے ۔ بیاس عہدہ کا اللّ نہیں ہے بیت عبدہ ایک امانت ہے اس کی قد داری بہت بیزی ہے لیکن و نیادی تعلقات اور و نیادی منافع کے چیش نظر جو قاستوں ،

بی عبدہ ایک امانت ہے اس کی قد داری بہت بیزی ہے لیکن و نیادی تعلقات اور د نیادی منافع کے چیش نظر جو قاستوں ،

واجہدہ ایک امانت ہے اس کی قد داری بہت بیزی ہے لیکن و نیادی تعلقات اور د نیادی منافع کے چیش نظر جو قاستوں ،

واجہدہ کی المین کے مجارہ اس بیشر ایوت اسلامیہ ہے واق ہے یا دافقت ہے ، اس کے محقا کدا اسلامی ہیں یا غیرا اسلامی بین یا خیرا اسلامی بین یا بین مندا تری کی مناب ہے تو بین کا دری کے جواج اس کہ بین کا دری کو جواج اس کہ بین کہ بین داروں کے فال اند فیملوں کو بیشتے رہے ہیں تک بھی دھیان نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ عفر شرعی ہوتے ہیں اور عوام عہدہ اسلامی کی دوارہ اس کے ساتھ عفر شرعی ہوتے ہیں اور عوام عہدہ داروں کے فال اند فیملوں کو بیشتے رہے ہیں تک بھی دھیان نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ عفر شرعی ہوتے ہیں اور عوام عہدہ اسلامی کی ساتھ اسلامی کے ساتھ دامور ہے جو فیمل کی اوران بیا ہی گونے والی ہیں کی کو دوز نے ہیں والی میں دونے ہیں تک کہ اسلامی کی دوز نے ہیں والی میں دونے ہیں تک کہ اسلامی کی کہ اسلامی کی دوز نے ہیں والی میں دونے میں دونے میں والی ہیں ہے کہ کی دوز نے ہیں والی میں دونے ہیں تک کہ اس تک کہ استدال کو دوز نے ہیں والی میں دونے ہیں والی ہیں۔ اس کی کی دونے نے میں والی بیس میں ہیں ہیں گا کے بیاں تک کہ اسلامی کو دوز نے ہیں والی کی دونے نے میں والی کی دونے نے دونے کی دونے نے م

دومرى روايت ش برالفاظ بن ما من عبد يسترعيه رعية فلم يحطها بنصيحة الالم يجد والحة المجتدة (صحح بخارى مفري بحارات ما من عبد يسترعيه رعية فلم يحطها بنصيحة الالم يجد والحد المجتدة (صحح بخارى مفري بخارى مفري بالمراد من المراد المر

ترجمہ: جس کی بندہ کواللہ نے چندافراد کا تعبیان بنایا ہراس نے ان اوگوں کی اچھی فیرخوا تی نہ کی تو جندے کی خوشبو بھی نہ سو تھے گا۔

### رمیت کود حوکد دینے کے بارے میں صدیث ذیل پڑھیئے۔

عن سعيدرض الدعن عن التي يخلط قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة و في رواية لكل غادر لمواء يوم المقيامة يوفع له بقلو غلو ه الا ولا غادر اعظم غدراً من امير عامة. (روادسلم كمال المشكة ةصفح ٣٢٣)

ترجمه: حضرت معيد دوايت إراشادفر مايار سول الشفي في كرقيامت كدن جردموك

د بے واسلے کے لئے ایک جھنڈ ا ہوگا جواس کے پا خاند کے مقام پرنصب کیا جائے گا وہ اس کے دھوکہ کے بقدر بلند کیا جائے گا ( پھر فر ما یا ) خبر دار جو محص عوام کا میر ہواس کے غدر لینی وھو کے ہے بڑھ کرکسی کا غدر نہیں۔

کام بورانہ کرتا اور شخو او بوری لینا خیا نت ہے: جولوگ تخواہ پوری لیتے ہیں اور کام پر انہیں کرتے یا وقت پورانہیں ویتے بیساور شوت لینے کی دجہ کار مقوضہ انجام دیتے کی بجہ کار مقوضہ انجام دینے کی بجائے دشوت دینے والے ہیں۔ ای طرح جولوگ دشوت لیتے ہیں اور دشوت لینے کی دجہ کار مقوضہ انجام دینے کی بجائے دشوت دینے والے کی مرضی کے مطابق اس کا کام کردیتے ہیں، بیلوگ بھی خیا نت کرنے والے ہیں، رشوت تو حرام ہے ہی ملازمت کی شخواہ بھی پوری طال نہیں ہوتی کیونکہ جس کام کی شخواہ دیجاتی ہے اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ورحقیقت امائنداری کی صفت بہت بڑی صفت ہے اور اس کو پورا کرنا ایمان کا بہت بڑا مطالبہ ہے۔ یہائی تقلیم صفت ہے۔ دون الیات بی سے متعلق نہیں۔

میلسیس اما شت کے سماتھ ہیں:

دیا۔ آپ نے فر مایا ہے کہ المعجالس بالامانة کے جلیس امانت کے ساتھ ہیں (رواہ ابوداؤونی کتاب الادب) یعنی مجلس ہیں جو باتیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں دیا انتہاں کہ المعجالس بالامانة کے جلیس امانت کے ساتھ ہیں (رواہ ابوداؤونی کتاب الادب) یعنی مجلس ہیں جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں ان کو مجلس سے باہر لے جاتا اور تجھ مجھ سے بیان کردیا امانتہ اور کیا گیا ہوتو اللہ مجلس کی کاخون کرنے کا یاز تاکاری کا یاکی کا تاحق مال ماصل کرنے کا مشورہ کیا گیا ہوتو اس کو دوسروں سے بیان کر سکتے ہیں تاکہ اس گناہ پڑ کمل نہ ہوو قلد زاد فی الحدیث الا للفظ مجالس صفک دم اس کو دوسروں سے بیان کر سکتے ہیں تاکہ اس گناہ پڑ کمل نہ ہوو قلد زاد فی الحدیث الا للفظ مجالس صفک دم اور ام و طوح حوام او اقتطاع مال بغیر حق ایک مدیث ہیں ہے کہ جب کی آ دی نے کوئی بات کی مجراس نے ادھر اور اور کی کئی کی تاریخ

مشور ہ وینا امانت ہے۔ المستشار موقعن کرجس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے (رواہ التر فدی فی ایواب الزم) مطلب بیہ کرجس سے مشورہ طلب کیا جائے مشورہ وے جواس کے نزدیک مشورہ لینے کے قل میں بہتر ہو۔ کرجس سے مشورہ لیا جائے اس برواجب ہے کہ مجھے مشورہ وے جواس کے نزدیک مشورہ لینے کے قل میں بہتر ہو۔

اور معزت الوہر برق مدواہت ہے کہ تخضرت ملطق نے ارشافر مایا کہ جس نے اپ بھائی کوکی المی بات کامشورہ دیا جس کے بارے میں وہ جانیا ہے کہ میرمشورہ مسلحت کے خلاف ہے والے کی خیانت کی (افرجہ ابودا کو دنی کیا ۔ العلم)

ماؤا حازیت کسی کے گھر میس نظر ڈوالٹا خیا تیت ہے:

آنخضرت سرورعالم علی نظر ڈوالٹا خیا تیت ہے:

آنخضرت سرورعالم علی نظر ڈوالٹا خیا تیت ہے:

تین کام ایسے ہیں کہ جن کا کرنا کس کے لئے حلال نہیں (1) جو تخفی کسی جماعت کا امام بنے بھران کو چھوڑ کرمرف اپنے لئے ہی وعا کرے اگر ایسا کیا تو اس نے خیابت کی ۔

٢- جوض اجازت لئے بغیر سی محری نظر ڈالے، اگراس نے ایسا کیا تو محروالوں کی خیانت کی۔

س۔ کوئی مخص پیٹاب پاخانہ روکے ہوئے نمازنہ پڑھے جب تک بلکانہ ہوجائے (یعن ان سے فارغ نہ موجائے) (مکلؤة المسائح سنے ۱۹)

ان احادیث شریفه معلوم بواکراموال کے علاوہ دیگرامور میں میں امانت داری کی صفت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

عدل والصاف كا تحكم المان المان المان كا المن كا كا المن كا كا المان كا المان كا المان الم

چز ہواورجس کا جوحق موؤہ حق اوروہ چزمشخق کودلانے سے انساف قائم موگا۔

قرآن وحديث كے خلاف فصلے ظالماندين

قوا نین بنائے ہیں عموماً وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ عظافہ کے خلاف ہیں۔ قر آن و حدیث کے خلاف نیسلے کرنا ظلم ہے۔ اگر چہ اہل دنیا اسے انصاف ہی کہتے ہوں۔ میراث اور وصیت دینت اور قصاص حدود اور جنایات کے شرکی قوانین، تجارت زراعت سے متعلقہ احکام نکاح وطلاق کے مسائل ، حکومت میر دکرنے اور حکومت چلانے کے قوانین اور انسانی زندگی میں جو پچھ ڈیٹی آتا ہے اس کے اصول وقواعد جوشر ہوجہ اسلامیہ نے بتائے ہیں ان کے خلاف نیسلے دینا ظلم ہے۔

سی بوبدہ میں اور ماکدہ میں فرما یاؤ مَنْ کُمْ یَنْحُکُمْ بِمَا اَلْوَلَ اللّهُ فَاُو لِیْکَ هُمُ الطَّلِمُوْنَ

اور وہاکدہ میں فرما یاؤ مَنْ کُمْ یَنْحُکُمْ بِمَا اَلْوَلَ اللّهُ فَاُو لِیْکَ هُمُ الطَّلِمُوْنَ

فیصلہ نہ کرے جواللہ نے اتا را تو یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں) جن ملکوں ہیں کا فروں کی عملداری ہے وہاں تو اللہ کی شریعت کے خلاف فیصلے ہوتے ہی ہیں لیکن جن ملکوں ہیں اللہ تعالی احکام کو تجول کرنے اور ان کے مطابق فیصلے کرتے کو تیار تیس۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سلمان ہیں لیکن جب ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اسلامی قوانیوں کے مطابق فیصلوں کے کہ اسلامی قوانیوں کے مطابق فیصلوں کے کہ اسلامی قوانیوں کے مطابق فیصلوں کے بات یہ ہے کہ جوام جومغر کی تو ایوں کے مطابق فیصلوں کے باعث علی ہونے کا کرتے ہیں اور قوانیوں اور احکام باعث میں نظام نافذ کرنے کے حق میں نہیں۔ دیو کی مسلمان ہونے کا کرتے ہیں اور قوانیوں اور احکام وشمنان دین کے نافذ کرتے ہیں۔

سورہ مائدہ علی فرمایا اَفَعَنْکُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يُنْعُونَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْماَلِّفَوْم بُوْقِنُونَ ﴿ كَيَا لِكُرِيهِ لوگ جابليت كافيصله جاہتے بي اور فيعلد كرتے عن الله ہے اچھاكون ہوگا، يفيّن ركھے دالوں كے لئے۔

ظالمان قیصلوں کی وجہ سے مصائب کی کشرت اب جوغیراسلامی فیلے ہور ہے ہیں ان کی وجہ سے آنا اللہ علیہ مصائب کی کشرت م سے آنا تا در مصائب کا طوفان آیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان فر مایا کہ ہم رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر سے آپ نے آپ نے فر مایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے اندر پانچ چیزی موجود ہوجا کی اور میں اللہ سے بناہ ما تکا ہوں کہ وہ چیزی تمہارے اندر موجود ہون :

ا۔جس قوم میں زیا کاری تھلم کھلا ہونے گئے گی ان میں طاعون کھیل جائے گا اورا یسے ایسے مرض طاہر ہوجا کیں گے جوان کے آبا کا حداد میں نہیں تھے۔

۲۔ اور جولوگ زکوۃ دیناروک دیں گے ان کو آسان کے قطروں سے بعنی بارش سے محروم کردیا جائے گا۔ اگر چو یائے ندہوں تو (بالکل بھی ) بارش ندہو۔

۱۳۔ اور جولوگ تاپ تول میں کی کریں ہے ان کو قبط بھیج کر سراوی جائے گی اوران کو بخت محنت میں اور صاحب افتد ارکے ظلم میں مبتلا کردیا جائے گا۔

۳۔اورجس قوم کے امراء اس نصلے کے علادہ کوئی فیصلہ کریں سے جواللہ نے نازل فریایا تو اللہ تعالیٰ ان پر وشمن مسلط فریادے گا پھریے وشمن ان کے قیضے کی بخش چیزوں پر قبعنہ کرلیں ہے۔

۵۔ اور جولوگ اللہ کی کتاب کواور اس کے تبی کی سنت کو معطل کردیں سے ( مینی اس پڑمل کرنا چھوڑ دیں سے ) اللہ تعالی ان کے درمیان جنگ وجدال کی صورت پر پیافر ہاویں ہے۔

` (ذكره المنفري في الترغيب والترهيب صفحه ١٣٠ : ٣٠ وعزاه الى البيهقي و قال في آخره رواه الحاكم بتحود من حديث بريدة وقال صحيح على شوط مسلم)

حضرت ابن عباس فرمایا کہ جس کی قوم علی خیات ہونے گئے تو اللہ تعالی ان کے دلوں علی رعب ذال دیے جی اور جولوگ ناپ تول علی کرتے ہیں ان عمل خوز بزی جی اور جولوگ ظلم کے فیصلے کرتے ہیں ان عیں خوز بزی جی اور جولوگ ظلم کے فیصلے کرتے ہیں ان عیں خوز بزی جی جیل جاتی ہو اور جولوگ عبد تھی کرتے ہیں ان بردشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ (رداہ مالک فی افوظ طاوعوموقوف فی تھی الرقوع) محقول کی جو میں اس کی اتباع معیر الصاف جب ہوسکتا ہے جبد اللہ کا خوف ہو، تقوی ہو، حق کا اتباع معمود ہوتر آن وحد برے کا علم ہوتھنا کے احکام اور مسائل سے واقفیت ہو۔ امیر وغریب این پرائے، چھوٹے بزے کی کوئی رعایت نہ ہو، عادلاند فیصلے کا معیاد ایک حدیث علی ایول بتایا و حکموا للناس کے حکمهم الانفسيهم کے لوگوں کے رعایت نہ ہو، عادلاند فیصلے کا معیاد ایک حدیث علی ایول بتایا و حکموا للناس کے حکمهم الانفسيهم کے لوگوں کے

درمیان دی نیسلے کرتے ہیں جوائی جانوں کے بارے می نیسلے کرتے ہیں (سکنلو قالمعائع صفیہ ۲۳۳) مطلب یہ ہے کہ جیسے
اپنے لئے حق وانعاف چاہتے ہیں ای طرح جب دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کئیں تب بھی حق وانعاف اختیار
کریں۔ آ جکل فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے جوہم وطن ہو یا ہم چیٹہ ہو یا ہم زبان ہوا یہ حاکم کے لئے آخرت میں بخت
عذاب ہے جوظلم کا فیصلہ دے اور ظالم کا ساتھی ہے اور اس کی رعامت کر بھی سے کئی قوم کا تعلق ہوا ورجس کا واقعی شری حق
بنما ہوا ہے حق سے محروم کردے ، رشو تی لے کربھی فیصلہ دیے جاتے ہیں جس نے رشوت دے دی موٹی رقم کی اور ان کا دبال
حق میں فیصلہ کردیا جاتا ہے۔ بیدر شوتیں اور موٹی رقیس نوٹوں کے گئے ہیں جس نے جی کئی آخرت میں جوان کا دبال
ہوگا اس کی طرف سے بہتر ہیں۔

انصاف کے فیصلے کرنے والول کیلئے بشارت اور ظالموں کی ہلاکت:

انصاف کے لئے دعیدیں ہیں ایسے بی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیقے کے مطابق فیصلے کرنے والوں کے لئے بشارتیں ہیں دھرت بریدہ سے دواج ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فر بایا کہ قاضی (فیصلہ دینے والے) تمن تم کے ہیں ان میں سے ایک جنت میں ہاوردوووز نے میں ہیں، چنت والا تو وہ خص ہے جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا اور ان میں سے ایک وہ خص ہے جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا اور ان میں سے ایک وہ خص ہے جو جہالت کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے (اس کوئق ناحق کا پہلے پر جیس) سور بھی دوز نے میں ہوگا۔

(رواه ابودا وروالترندي وابن بلجه كما في الترغيب سفيه ١٥:ج٣)

جن ساری آ دمیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے ساتے میں ہوں ہے جس دن اللہ کے سابیہ کے علاوہ کوئی سابیت ہوگا ان میں سب سے پہلے امام عاول کا ذکر ہے بیٹی مسلمانوں کا وہ اعلیٰ افتد اروالا شخص جو انساف کرنے والا ہو (رواہ البخاری صفحہ اوا: ج1)

رسول الشيطية كاليمعي ارشاد ب كرائل جنت تين فتم كوك مول مكن .

ا۔ ووصاحب افتدار جوانساف والا ہے اورائے خیر کی تو فق دی گئے ہے۔

۲۔ وہ مخص جورحم کرنے والا ہے زم دل ہے، ہر قرابت دار کے لئے جومسلمان ہو۔

۳۔ وہ مخص جوصا حب الل وعمال ہوتے ہوئے (حرام سے اور سوال سے ) پر ہیز کر نیوالا ہواور پر ہیز کڑنے کا اجتمام کرتا ہو (رواہ سلم کمانی الترغیب سخہ ۱۷۵: ن۳۶)

حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فینے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن اللہ کوسب سے زیادہ پیارا اور اللہ ہے سب سے زیاد وقریب مجلس کے اعتبار سے امام عادل ہوگا اور اللہ کوسب سے زیادہ مبخوض اور مجلس کے اعتبار عالله عسب سفرياده دورامام جائر بوكا (الترغيب صفحه ١٦٤: جسمن الترفدى والطيرانى)

امام جائزے مراد بے ظلم كرنے والاقحص جيے افتر اراعلي حاصل ہو۔

عاکم بنا اور فیط کرنے کی و مدداری اپنے سرلے لینا یہ معمولی چیز نہیں یہ و مدداری بہت بڑی ہے اور آخرت میں اس کا حساب بہت بڑا ہے۔ حضرت ابو ہر برق ہے دوایت ہے کدرسول اللہ عظیمی نے ارشاد قربایا کہ جو محض اوگوں کے درمیان فیصلے کرنے والامقرر کردیا گیا تو و دبغیر چھری کے ذرع کردیا گیا (رواہ احمد والتر غدی دابودا وَ دابن بجہ کما فی المشکل ق صفح ۳۲۳)

مطلب یہ ہے کہ اس عہدے کا انجام بہت براہے عام طورے لوگ عدل وانساف پر قائم نیس رہتے تیا مت کے دن یہ عہدہ وہال ہے گا اوراس عہدے کی ذمہ داریوں کو پورانہ کرنے پر جو عذاب ہوگا اس کواس و نیا ہیں اس طرح سمجھ لیاجائے بھیے کی کوچھری کے ذری کرنے کی تکلیف لیاجائے بھیے کی کوچھری سے ذرج کرنے کی تکلیف فراد کرتے ہوئی ہے۔ فراد کرتے ہوئی ہے۔ فراد کرتے ہوئی ہے۔

حا کمول کوضروری منتبید.

اس حدیث پر ہر دہ مخص خور کرے جرحا کم وقامنی دمجسٹریٹ بنا ہوا ہے، حضرت معرور کے جرحا کم وقامنی دمجسٹریٹ بنا ہوا ہے، حضرت عبد اللہ بنا ہوا ہے، حضرت معدور کے درمیان فیصلے کرتا ہے قیاست کے دون اسے لایا جائے گا مجرجہم کے کنارے پر اسے کھڑا کردیا جائے گا مجرا گر تھم ہوگا کہ اسے دھکا دے دیا جائے تواس کو دیکیا دیا جائے گا جس کے نتیجے میں دوستر سال تک حمرائی تک گرتا جلاجائے گا (رواہ البز ارکمانی التر غیب سفی ۱۲ جس)

حضرت عائش ہے دوایت ہے کدرسول الشکافی نے ارشادفر مایا کدانساف کرنے والے قاضی پر قیامت کے دان ضرورا یک ایک گفتری آئے گی کہ وہ حساب کی تختی کی وجہ سے بیتمنا کرے گا کہ میں بھی کسی ایک تھجور کے ہارے میں بھی فیصلہ ند کرنا تو اچھا تھا۔ (اکٹر غیب مفحہ ۱۵۵: ۳۰)

صاکم کیسے خص کو بنایا جائے ؟ شاید کی کو بہ خیال گزرے کہ جب یہ وعیدیں ہیں تو لوگوں کے درمیان جو جھڑے ہوں ان کے فیطے کون کرے گا؟ جواب یہ ہے کہ شریعت کے اصول کے مطابق اگر کسی کو حاکم بنادیا جائے اور پھروہ شریعت کے مطابق اگر کسی کو حاکم بنادیا جائے اور پھروں کو بھی شریعت کے مطابق فیلے کرے حق دافساف کو سامنے رکھے قرآن وحد یہ کے مطابق اپنی زیم گی گذار ہے اور دوروں کو بھی اس کی مطابق فیلے کرے تن اللہ کا میاب ہوگا۔ وہ اصول کون سامے جس کے موافق قاضی بنایا جائے ؟ وہ یہ ہے کہ جو محض اس بنایا جائے ؟ وہ یہ ہے کہ جو محض کے گئی بنایا جائے ۔ دوروم دو اور عہدہ قضا ہے بی تناز ہے اس کو قاضی بنادیا جائے۔

حضرت انس سے دوایت ہے کدرسول اللہ علی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو محصرہ فضا کا طلب گار ہواور اس سلسلے میں سفارش کرنے والوں سے سوال کرے (جس پراسے عہدہ وے دیاجائے ) تو وہ اپنے نفس کے حوالے کر دیاجائے گار یعنی اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس کی مدونہ دی وہ جانے اس کا نفس جانے جب ایساہ وگا تو ظاہرہے کفس کے موافق فیصلے ہوں سے ) دورجس کو کی طرف سے اس کی مدونہ دی کو جب ایساہ وگا تو ظاہرہے کی نفس کے موافق فیصلے ہوں سے ) دورجس کو

قاضی بنے پر مجبور کیاجائے اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ مجھج دیتا ہے جوائے تھیک راستے پر چلا تار ہتا ہے۔ (رواہ ابوداؤد والتر ندی کمانی الترغیب مغیر ۱۶۳ ج س)

اس معلوم ہوا کہ جو تھی جدہ قضا کا طلب گار ہوا ہے تو عبدہ سردکیائی ندجائے جس کے دل میں خواہش ہے کہ جس فیلے کر نیوالا بنوں وہ حق پر قائم نیس رہ سکتا۔ کیونکہ اس کی رخبت اور خواہش بتاری ہے کہ وہ اس سے دنیا دک سمنافع حاصل کرے گا اسے جاہ اور مال کی رغبت ہے اس لئے وہ اس عبدے کا طائب ہوا۔ اسے عبدہ ال جائے گا تو فیلے اپنی سرخی کے مطابق کرے گا اور جہالت کے ساتھ کرے گا ، رشوتم بھی لے گا اور اپنے کا خیال بھی کرے گا اور جہالت کے ساتھ کرے گا ، رشوتم بھی لے گا اور اپنے پرائے کا خیال بھی کرے گا اور جس پر ذبر دی کر کے عبدہ تضا وُ ال دیا گیا وہ اس کی قر مداریوں سے جیسا پہلے وُ رہا تھا ایسے ہی اب پنظم ہوتے ہیں ان کی روک تھا م ہوجائے گی اب نو جو تا ہدا ہو تا ہیں ان کی روک تھا م ہوجائے گی۔ اب تو ہوتا ہہ ہے کہ جن کو بی اس کے اس میں جو تھا ہم ہوتے ہیں ان کی روک تھا م ہوجائے گی۔ اب تو ہوتا ہہ ہیں کہ جن کو بی اس کے ہیں رشوتی دیتے ہیں چر جن کو گول کے ہاتھ میں تقرر ہوتا ہے وہ بھی رشوتوں اور سفارشوں اور فیا دیسے ہیں۔ سفارشیں لاتے ہیں رشوتیں دیتے ہیں ۔ اور او پر جنس تک بی سلسلہ چلنا ہے ہو جس کی موتوں اور سفارشوں اور اسے میں ہوتے ہیں موتوں اور میں ہوتے ہیں اس کے ہیں ساسلہ چلنا ہے ہو جس کی اور کو سے بیں اس کی ہوتے ہیں اور اس میں تقو کی گیتا ہے خداتری گنتی ہے۔ اس انسانسی کی گیتا ہے خداتری گنتی ہے۔ اس سانسانسی کی گنتی ہے۔ اس انسانسی کی گنتی ہے۔ اس سانسانسی کی گنتی گنتی ہے۔ اس سانسانسی کی گنتی گنتی ہے۔ اس سانسانسی کی گنتی ہے۔ اس سانسانسی کا کہ کی کر کا گنتی کر اس کی گنتی کے۔ اس سانسانسی کا کہ کی گنتی ہے۔ اس سانسانسی کنتی ہے۔ اس سانسانسی کی کنتی ہے۔ اس سانسانسی کنتی ہے۔ اس سانسانسی کنتی ہے۔

يَالَيُّهُا الَّذِينَ الْمُنْوَ الطِيعُواالله و إطِيعُواالرَّسُول و أولى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْ تُمْ فِي الله الإران والوافر ما يروري كرواشك و فراي الروري كروي و الروري في الواللرين في عن من اكرم آني في كان يرك بار

# الله و الدور الله و الرسول إن كُنتُ مُو مُؤن بالله و الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور و الحسن الويلان على الله و الدور و الدور

# الله اوررسول اوراولی الامرکی اطاعت کا تکم اورامور متنازعه مین کتاب وسنت کی طرف رجوع کرنے کا فرمان

تفسسید آیت کا سبب فرول بتاتے ہوئے علامہ دا حدی نے اسباب النز ول صفح ۵۰ بھی اور علامہ آلوی نے روح المعانی صفح ۲۵ نے ۵ بیں میں بیوا قعد فل کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید گورسول الله علیہ نے ایک فوجی دستہ کا امیر بنا کر بھیجا ان کی نریا مارت حضرت کا رہن یا سر جمعی ہے۔ انہوں نے حضرت خالد ہے اجازت لئے بغیرا کیے شخص کو امان دے دی حضرت خالد ہے اجازت لئے بغیرا کیے شخص کو امان دے دونوں میں بھی خالد ہے اس برنا گواری کا اظہار فر مایا اور ان سے کہا کہ میری بغیرا جازت تم نے کیوں امان دی۔ اس سے دونوں میں بھی بیدو موگئی۔ دسول الفت اللہ کے کا خدمت میں معاملہ جیش ہوا تو آپ نے عمار کی امان کو نا فذ فر مادیا اور ان سے قرمایا کہ آئندہ وامیر سے دائے بغیرا مان نہ دیا گریں بھر آئیں میں دونوں میں رضا مندی ہوگئی۔

سبب نزول جوبھی ہوآ یت کامغہوم عام ہے جس میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما نیر داری کا تھم دیا ہے اور اوٹوالا مرکی فرمانیر داری کا تھم دیا ہے اور اوٹوالا مرکی فرمانیر داری کا بھی تھم ویا ہے اور ریبھی فرمایا ہے کہ جب تم میں کسی چیز میں اختفاف ہوجائے تو اس معاطے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، جو تھم اور فیصلہ وہاں سے طے اسے قبول کر لواور اس پر راضی ہوجا وَاللہ تعالیٰ مال اور مالک شانداور اس کے رسول اللہ علیہ تھی کی اطاعت اور فرمانیر داری کا تھم قرآن مجید میں جگہ تھی موجود ہے اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے اتھم الحاکمین ہے اس نے ابنار سول علیہ کو بھیجا ان پر ابنی کتاب نازل فرمائی اور ان کے ذریعہ احکام نازل فرمائے۔

ان کی اطاعت ہر خیص پر فرض ہے اور نافر مانی ہاعث موا خذ واور سبب عمّا ب وعذ اب ہے۔

اس آبت میں اللہ جل شانداوراس کے رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ اولی الامری اطاعت کرنے کا بھی تھم دیا ہے ہا ہے۔ بہت کی اواسر بتالیا جے امام اور خلیفہ کے نام سے بھی تعبیر کیاجا تا ہے اس کا تھم مانے بی ہے امت کا شیراز ہ جمتع رہ سکتا ہے امیر کی فرما نبرواری نہ کرنے سے شیرازہ منتشر ہوجا تا ہے اور جرایک اپنی اپنی اور پڑتا ہے۔ جب انتشار ہوتا ہے تو وحدت قائم نہیں رہتی اور دشمن حاوی ہوجا تا ہے پھر امیرا علی جن توگوں کو مختلف جماعتوں کا امیر بنائے یا چند مسلمان ال کر سے تو وحدت قائم نہیں رہتی اور دشمن حاوی ہوجا تا ہے پھر امیرا علی جن توگوں کو مختلف جماعتوں کا امیر بنائے یا چند مسلمان ال کر سے تامیر کی اور آب میں ضروری ہے اس کی اطاعت نہ کرنے ہے بھی بھوٹ پڑے گی اور آب میں بن ارتا اور حیدال کی صور تمیں بیدا ہوں گی۔ چونکہ اللہ توائی کا تھم ہے کہ امیر کی اطاعت کرواس لئے امیر کی اطاعت کرتا اللہ توائی کی حدال کی صور تمیں بیدا ہوں گی۔ چونکہ اللہ توائی کا تم ہے کہ اس نے میر کی اطاعت کی اور جس نے امیر کی افر مانی کی اس نے میر کی نافر مانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اور جس نے امیر کی افر مانی کی۔ (معالم التوزیل صفح ۱۳۳۷) ہے۔

### الله تعالیٰ کی ناقر مانی میں نسمی کی قر مانیر واری نمیں ہے: سرک سوایات میں فیٹ نارٹر افر مانا کر تمریز اندافھ رام بیاد مارا کیجس سرناک کان کشیور کے جو راور وہ تم کوانٹہ کی

ہے کہ رسول اللہ علی بھے نے ارشاد فر ہا فا گرتم پر ایسا محف امیر بنادیا جائے جس کے ماک کان کھے ہوئے ہوں اور وہ تم کواللہ کی کتاب کے مطابق لے کرچلتا ہوتو اس کی بات سنواورا طاعت کرو۔ (رداہ مسلم سفی ۱۲۵: جس)

جولوگ امیر ہوں ان کی اطاعت واجب ہے لیکن انہی امور میں اطاعت واجب ہے جوشر بعت کے خلاف نہ ہول۔ حصرت عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کے مسلمان آدی پر بات سنتا اور فرما نبرداری کرتا واجب ہے ول جا ہے یا نہ جا ہے جب تک کہ گناہ کا تھم نہ و یا جائے۔ سوجب گناہ کا تھم و یا گیا تو کوئی بات سنتا ہیں اورکوئی فرما نبرداری شمیں ۔ (رواہ البخاری صفحہ کے 100ء جس)

حضرت على رضى الله عند بروايت بكرسول الله عنظية في ارشاد فرمايا كركناه كارى بين كو في فرما تبرداري تين -فرما تبرداري صرف التصحيحام مين بر (مشكلة المصابح صفحه ٢١٩)

آ جکل جولوگ عہدے لے لیتے ہیں امارت سنجال لیتے ہیں ان کو بیتو خیال ہوجاتا ہے کہ ہم اولوالا مرہیں اور
اس خیال کے مطابق وہ جا جے ہیں کہ عام اور خواص ہماری اطاعت کریں لیکن خود بینیں سوچتے کہ ہم جوتھم دے رہے
ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی تو نہیں ہے؟ خود بھی اللہ تعالیٰ کے نافر مان ہوتے ہیں اور مائختوں ہے بھی اللہ کی نافر مانی
کراتے ہیں اور جب کوئی بات منوانی ہواہ رجا بلی قانون کیمطابق کوئی فیصلہ کرتا ہو یا آرڈی نئس جاری کرنا ہوتو آیت
نہ کورہ بالا ریم یواورٹی وی پرنشر کراہ ہے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرانا جا ہے ہیں کہ ہمارا فرمان واجب العمل ہے حضور
اقد س تعلیٰ نے صاف طور پرفز مادیا کہ اللہ کی نافر مانی ہیں کی قرما نبر داری نہیں۔ جن لوگوں کو اقتد ارحاصل ہوجائے
وولوگ خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے بابحد ہیں اور دوسروں کو بھی شرقی احکام پر چلا کیں۔

حضرت علی نے ارشادفر مایا کرام اسلمین پرداجب بے کداللہ تعالی کے ازل فرصودہ احکام کے مطابق فیصلے کرے ادر امانت اداکرے، وہ جب ایساکرے گاتو رعیت پرواجب ہوگا کہ اس کی بات نیس اور فرما تبرداری کریں (معالم المتو یل صفح ۱۳۳۶ ج)

اولوالا مرسے كون مراد ميں؟ اولوالا مرسے امراء مراد ميں حضرت ابو بريرة نے بى فرمايا ، اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عباس اور حضرت جابر نے فر مايا ہے كہ اولوالا مرسے نقبها اور علما و مراد ميں جولاگوں كود بن احكام سكھاتے ميں حضرت حسن اور حضرت مجابد كا بھى بى قول ہے اور حضرت عكر مدّنے فرمايا كہ اولوالا مرسے حضرت ابو يكر و عمر صنى احتد عنبما مراد ميں ۔ اور حضرت عطاء نے فرمايا كه اس سے مہاج بن وافعاد اور تابعين بالاحسان مراد ميں ۔ ( ذكر والبغوى فى تضير و صفح ميں مسام علاء نے فرمايا كه اس سے مہاج بن وافعاد اور تابعين بالاحسان مراد ميں ۔ ( ذكر والبغوى فى تضير و صفح ميں ميں ا

مفسرا ين كيرُصفيه ١٨): ج اقر بات بين: والطلعر والله اعلم فها علمة في كل لولى الامو من الامواء والسلماء

( بینی بظاہر آبت شریفہ کاعموم تمام اولی الامرکوشامل ہے امراء اور علاء بھی اولی الامر ہیں ) اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ علاء کے ہاتھ میں نظام دین ہے ان کی فر ما تبرداری بھی ضروری ہے اور امرائے ہاتھ میں نظام حکومت ہے دونوں فریق کی فر ما نبرداری ہے

دین کے تمام شعبوں رعمل ہوسکتا ہے اوراتحاد باقی رہ سکتا ہے۔

سے بی رق برہ ہوئی ریف ہے ہوئی ہے۔ ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی اور ہے۔ مسلم حکومتوں کا غلط طریق کار: مسلم حکومتوں کا غلط طریق کار:

میں قانون بناتے ہیں تو یورپ کے طرز حکومت کوسا منے رکھتے ہیں قر آن وصدیث کوسا منے نہیں رکھا جاتا ، یور بین حکومتوں نے جوقوا نین بنار کھے ہیں انہیں میں پڑھورد و بدل کر کے قوانین نافذ کر دیتے ہیں ۔ صدوداور جنایات کے احکام شریعت کے

مطابق نا فذکرنے کوکہاجاتا ہے تو کا لوں پر ہاتھ دھرتے ہیں دیت اور قصاص کا قانون نافذ کرنے کے لئے کہاجاتا ہے تو بات سننے کو تیار نہیں کے ملک میں افتد ارمل جاتا ہے تو دشمنوں کوخوش کرنے کے لئے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار منافقہ

بیشنل ازم ہوگا کوئی ملک اعلان کرتا ہے کہ ہم کمیونزم اور سوشلزم جاری کریں ہے پچولوگ مغربی جمہورے کے دلدادہ ہیں اور پچولوگ لاوینی حکومت بنائے کا اعلان کرنے میں فوشی محسوس کرتے ہیں اور اسلامی نظام نافذ کرنے سے شر ماتے ہیں۔ مسلمان ہوئے کا دعویٰ کرتے ہوئے بیطور طریق کہاں تک زیب دیتا ہے۔ ایمان کا نقاضا تو یہ ہے کہ کماب اللہ اور سنت

رسول الشعقطة برجلیں اورعوام کوبھی جلائیں۔ اِن مُحَنَّفُمْ تَوُّمِنُونَ مِاللَٰهِ وَالْمَوْمِ الْآجِرِ ﴿ وَمَاكراً مِي يَرْتَعَبِيرُ مِالَ ہِے۔ بیصورت حال مسلمانوں کے تقریباتمام ہی طبقات میں ہے کہ جوتھم قرآنی اینے فائدہ کے مطابق ہود نیادی رواج کے

خلاف ہوا ہے نیں مانے حاکم محکوم سرمایہ دار فیکٹری کے مالک میتا بڑاورا چیز کسان اور مزدور مجمی اختلا فات کے مواقع بیس اپنے دیاتی ہوفوی میں موجود میں کی مقال سے میں میں میں میں میں انواز کی تھے جب شریب کردیں ہے ہیں ہوئیں ہے۔

ذاتی منافع کوادرا پی اپنی را بول کوادر قبیلول کے روان کومردارول کے فیصلول کود کیھتے ہیں قرآن کی طرف دیکھتے کو تیار نہیں ہوتے۔ پدعت اور سنت ہونے کا معیار : بہت ہے امور ہیں جن کوایک جماعت بدعت کہتی ہے اور دومری جماعت ان کو

اموروین بتاتی ہے ان اختلافات کاعل بالکل آسان ہے کہ کتاب انشداورسنت رسول الشمالی کی طرف رجوع ہوں جو فیصلہ

قرآن وصدیت ہے مے ای پر راضی ہوجائیں کیکن ہوتا ہے کہ جولوگ بدعتوں کے جاری کر نبوالے میں۔اوران کے خوکر ہو بچے میں وہ آیات اور صدیت کے مقابلہ میں اپنی رائے اور اپنی جاری کروہ بدعت بی کی پاسداری کرتے ہیں۔

### فالى الله المشتكي و هو المستعان

آخریں فرمایا فلیک خیر و اُخسن قاویلا (یہ بہتر ہادرانجام کے اعتبارے بہت خوب ترہے) اس میں سعید فرمائی کدائی ایوں پر چلنے میں فیرنیس ہے۔ کوئی میں بینہ سمجھے کد میری دائے یا میری جماعت کی دائے بہتر ہے بہتر وی ہے جس کا اللہ نے تھم دیا۔ دنیا و آخرت میں اللہ تعالی کی فرما نبرداری کا انجام بہتر ہوگا فیراور بہتری اللہ ای کا قون مانے میں ہے دوراللہ تعالی اوراس کے دسول علی تھے ہی کی فرما نبرداری میں ہے۔

إِلَىٰهِ تِنَوُ إِلَىٰ الَّذِيْنَ يَزُعُمُونَ انَّهُمُ أَمَنُوْا بِهِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أَنْزِلَ مِنْ قَبُلِكَ يُرِينُهُ وَلَا ے ان اوکوں کوئیں و کھا جو دوئ کرتے ہیں کہ ہم اس را مان اوے جواشات آپ کی طرف نازل فرایالواس بڑمی ایمان اوے جوآ ب سنت پہلے نازل کیا گیا نَ يَكَعُكُ الْكُوْوَ إِلَى الطَّاعُونِ وَقَدُ أَمِرُوا إِنْ يَكُفُرُ وَالِهِ وَيُرِيْدُ الشَّيْطُنُ اَنْ يُخِ و جے ہیں کہ شیطان کی طرف اپنا قضیہ لے جا کیں حالاتک ان کوریحم و یا حمیا ہے کہ اس کے مشر ہوں اور شیطان جا بتا ہے کہ ان کو کمراہ کر کے دور ضَلَلًا بَعِيْدًا ٥ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ مُرْتِكَ الْوَالِلْي مَا آنْزُلُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَائِتَ الْمُنْفِقِينَ ک تمرای میں ؛ ال دے اور جب ان ے کہا تمیا کہ آباؤاس عم کی طرف جواللہ نے نازل فرمایا اور آ جاؤرسول کی طرف تو آ پ منافقین کودیکسیں مے يَصُكُونَ عَنْكِ صُلُودًا اللَّهُ فَكُيْفَ إِذَا آصَابُهُمْ مُصِيْبَةٌ بْهَاقَكُمْتُ ٱيْدِيْهِ مُ ر وہ آپ سے بینے ہیں، کمی کیا حال ہوگا جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے ان کے باتھوں کے کے ہوئے کروٹوں کی دجہ سے آءُوك بَعُلِغُونَ إِللهِ إِنْ آرَدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيْقًا ﴿ أُولِيكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا وہ آئے آپ کے پاس اللہ کی مشیس کھاتے ہیں کہ جارا مقصد اس کے سوا بھی ندتھا کر جمال کی صورت لکس کے دور آپس جر محم ول شراستاندا سے مارا ہے۔ مقاب ان سے اواض بجیجے ہواں کا فیصور کیے کھوں کا ذاق ہا کے مشاق کی انسان میں انسان کی میں اور انسان کے انسان کی میں اور انسان کی میں انسان کی میں انسان کی میں انسان کے انسان کی میں کو انسان کی میں کی میں انسان کی میں کا میں انسان کی میں کا میں انسان کی میں کی میں کا میں کے انسان کی میں کا میں کی کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی کی میں کی میں کی میں کی کی می رُسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُواْ أَنْفُسُهُ مُ حَاءُوْكَ فَاسْتَغُ فَرُوا اللَّهَ نے پیٹے برنہیں بھیج کرای لئے کہ بھکم خداد ندی ان کی فرما نیرداری کی جائے اور جب انہوں نے اپنی جانوں پڑھلم کیا آپ کے پاس آتے مجراللہ سے مغفرت ما تکتے واستغفر لهم الرسول لوجد واالله تَوَامَا رَحِمُان

اور رسول ان ے لئے استفقار كرتا تو شرورالله كوت بقول كرتے والا اور ميرياتى فرمانے والا يا تے۔

## اکیک منافق کاوا قعہ جو یہودی کے پاس فیصلہ لے گیا

 بشرستانی کا جودافعہ پیش آیاس کوالفاظ کے عموم بی اس طرح بیان فرمایا وَاِذَا فِیْلَ لَهُمْ تَعَالَوُ الِنِی مَآ اَنْوَلَ اللّٰهُ وَ اِلْمَى الرَّسُولِ وَاَیْدَ بِیْلُوا اِلْمَی اَصُدُونَ عَنْکَ حَدُوداً کہ جب ان ہے کہا جاتا ہے کہ اس تم کی طرف آ وَجواللّٰہ فَی الرّسُولِ کے پاس آنے سے بچے ہیں اور کھتے ہیں بمسلمان اور اللہ نے اور کھتے ہیں بمسلمان ہونے کے دعوے تو ہزھ چڑھ کرکرتے ہیں کی فیصلے کرائے کے لئے کسی دوسرے کا مندو کیمتے ہیں اور رسول اللہ علیا ہے کو تکمی دوسرے کا مندو کیمتے ہیں اور رسول اللہ علیا ہے کو تم بنانے کی بجائے دوسروں سے فیصلہ چاہتے ہیں اس طرح کے لوگ بشرے علادہ بھی پائے جاتے ہیں اس لئے آ بت شریفہ میں عام الفاظ استعمال فریائے تا کرسب کو تعمید ہوجائے۔

منافق فرکور کے فلیملہ والوں کی غلط تا ویلیں: صاحب روح المعانی نے بعض علاء نے نقل کیا ہے کہ جس منافق فرکور کے فلیمل کرنے کے لئے حاضر ہو گئے اور جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کرتبادا آ دمی رسول اللہ علیہ کے دیا میں کر دوبارہ فیصلہ کرانے کے لئے اپ ساتھی بینی بہودی کو حضرت عرائے باس کیوں نے کہا اور حضورا قدس علیہ کے فیصلہ سے کول ناراض ہوا جو سراسر نفر ہے تو وہ اپنے آ دمی کے اس عمل کی تاویلیس کرنے گئے۔ ان کی ان باتوں کا ذکر فر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا فکینٹ اِذَا اَصَابِتُهُم مُصِیبَةً بِمَا فَلَمَتُ اَیٰدِیْهِمَ کُرِد وَلَا ہے کہ ان کی ان باتوں کا ذکر فر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا فکینٹ اِذَا اَصَابِتُهُم مُصِیبَةً بِمَا فَلَمَتُ اَیٰدِیْهِمَ کُرِد وَلَا ہے کہ ان کی ان باتوں کا ذکر فر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا فکینٹ اِذَا اَصَابِتُهُم مُصِیبَةً بِمَا فَلَمَتُ اَیٰدِیْهِمَ کُرِد حَلَابِ کُرد کے اُن کا ان باتوں کا ذکر فر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا فکینٹ اِذَا اَصَابِتُهُمُ مُصِیبَةً بِمَا فَلَمْتُ اَیٰدِیْهِمَ کُرد حَلَابِ کُرد وَ توں کی وہ سے کوئی مصیبت بی جو اس کے باس (مدول کا مقد انجی صورت نکا لنا اور باہی رضامند کی کے ایک در بعد موافقت ہیدا کرنا تھا۔ دل ہے ہم کی غیر کے فیصلے پراضی نہ تھے۔ جو پچھ تھا او براو پر سے تھا ہی میں ان کوگوں کا مقد ان کا نقاق کھی کرما من آ گیا فور کی کے دو عید ہواد یہ بتایا ہے کہ دو عذر چیش کریں گے لیکن عذر کوئی فائدہ نہ دے گا۔ ان کا نقاق کھی کرما من آ گیا گیؤں معذرت تا بل قبل نہ ہوگی۔

پھر فرمایا اُولٹنگ اللّذِینَ یَعْلَمُ اللّهُ مَا فِی قُلُوبِهِمُ ﴿ لَآ ہِ ﴾ کہانٹہ تعالیٰ کوان کے دلوں کا حال معلوم ہے دہ ان کو مزادے گاء آپ ان سے اعراض کریں زجروتو تے نہ کریں ہاں ان کو تھیجت کرتے رہیں جوان کی ڈاتوں کے یارے ہیں جوادرانتہائی وضاحت کے ساتھ ان سے ایسی ہاتیں قرماکیں جومؤثر ہوں راوح تا پرلانے والی ہوں۔

اس سے جوخدمت عالی میں حاضر ہونے کی شرط مغیوم ہور ہی ہاں کے بارے ہیں بعض مغسرین نے قربایا ہے کہ چونکہ انہوں نے آپ کے منصب نبوت پر حملہ کیا اور آپ کے فیصلے کونظر انداز کرنے کا تاویلوں کے ذریعہ جواز نکالا اور آپ کود کھ پہنچایا اس لئے ان کے جرم کی تو ہے لئے بیشرط لگائی گئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر اللہ سے تو ہہ کریں اور بیہ بھی کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں۔ پوشیدہ گناہ کی تو بہ پوشیدہ طریقے پر اور اعلانے گناہ کی تو ہا علانہ طور پر ہو یہ تو ہہ کا اصول ہے۔ ان کی حرکت معروف وشہور ہوگئی اور رسول اللہ علیقے کوان سے دکھ گئے میار لہذا بیضرور کی ہوا کہ بارگاہ عالی میں حاضر ہوکر اللہ کے حضور میں تو بہ کریں۔

رسول الله کے فیصلہ کودل وجان سے قبول کئے بغیر مومن نہ ہوں گے

قیف مصور نے مستح بخاری کتاب النفیر صفحہ ۱۲ ج ایس حضرت عروہ بن زبیر سے مردی ہے کہ حضرت زبیر بن العوام کا ایک انساری ہے کاشت کے سیراب کرنے کے ملسلے میں جھڑا ہو گیا۔ دونوں حضور اقدیس علیقے کی خدمت میں حاضر ہوے (پائی کا بہا قریکھاس طرح سے تفاکہ پہلے دھڑت زبیر گی زمین پڑتی تھی) آپ نے فرمایا کہ اے زبیرتم اپنی کھیتی کو

سیراب کرلو پھڑا ہے پڑوی کی طرف پائی جھوڑ دو۔ اس انصاری نے کہا کہ یارسول اللہ بہآ پ کی پھوپھی کا بیٹا ہے اس لئے

اپ نے اس کے تن جس فیصلہ دیادوراس کو ترجیح و بدی ، رسول اللہ عقیقہ کا چرو مبارک متنفر ہوگیا اور فرمایا اے ذبیرتم اپنی

زمین کو سیراب کر واور پائی کو مبال تک دوک لو کہ تمہاری کیار بول کے اوپر تک آجائے گا جو رہ کی طرف پائی تھیوڈ

وو، آخضرت عقیقہ نے اس انصاری کے فصدولا نے والے گلات کی وجہ سے ذبیرکوان کا صاف صاف پورائی والا دیا، صالا تکہ

وو، آخضرت عقیقہ نے اس انصاری کے فصدولا نے والے گلات کی وجہ سے ذبیرکوان کا صاف صاف پورائی والی رہ اور کیا، صالا تکہ

آب نے بہلے ایس بات فرمائی تھی جس میں دونوں کے لئے تاب تھیا کہ میر سے تھا بارے بیں بازل ہوئی (مطلب بیرے

مرسول اللہ عقیقہ کے فیصلہ پر جب فریق مقابل راضی تہیں ہوا بلکہ اعتراض بھی کردیا کہ آپ نے اپنی پھوپھی کے بیٹے کو

مرسول اللہ عقیقہ کے فیصلہ پر جب فریق مقابل راضی تہیں ہوا بلکہ اعتراض بھی کردیا کہ آپ نے اپنی پھوپھی کے بیٹے کو

مرسول اللہ عقیقہ کے فیصلہ پر جب فریق مقابل راضی تہیں ہوا بلکہ اعتراض بھی کردیا کہ آپ نے اپنی پھوپھی کے بیٹے کو

مرسول اللہ عقیقہ کے فیصلہ پر جب فریق مقابل راضی تہیں ہوا بلکہ اعتراض بھی کردیا کہ آپ نے اپنی پھوپھی کے بیٹے کہ سے کو اس کے سے کو کہ ایس کر کے اپنی کی طرف پائی چھوڑ و بیا کہ ایس ایس کے دیا کہ ایس کہ دی جو اور پر نہ کور ہوئی تو آپ نے نہیں نہ کہ ایس کر کے اپنی کی طرف پائی جھوڑ و بیا کہ کی طرف پائی جھوڑ و دیا کہ پہلے تم ایس کر نے کوئیں فرمایا ہوئی کہ پہلے تم ایس کر نے کوئیں فرمایا ہوئی کو بھوڑ و دیا کہ پہلے تم ایس کر رہے کوئیں فرمایا ہوئی کوئیل فرمایا ہوئی کوئیل فرمائی کوئیل کے اس کے کہ کے تاب نے کہ کوئیل کوئیل کے ایس کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کوئیل کوئیل کی کی کے کوئیل فرمائیل کی کی طرف پائی جھوڑ و بیا کہ کہ کے کہ کوئیل کی کوئیل کر کے کوئیل فرمائیل کی کر کے کوئیل فرمائیل کی کوئیل کے کہ کوئیل کر کے کوئیل کر کے کوئیل کر کے کوئیل کے کہ کوئیل کے کہ کی کہ کوئیل کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کوئیل کے کہ کے کہ کوئیل کے کہ کوئیل

آیت بالاش مستقل بیقانون بتاویا کررمول الله المجائے کے فیصلوں پردل و جان ہے راضی ہونا ہی ایمان کا تقاضا ہے۔ جب آئے خضرت علیقہ کا کوئی فیصلہ سامنے آجائے تواس کے خلاف البید تقس ش ذرا بھی کچھ تھی محسوس ند کرے سبب نزول خواہ وہی ہو۔ جوصرت زیر "نے بیان فر مایا لیکن آبت کے عوم نے بتادیا کہ جب بھی بھی کوئی واقعہ بیش آجا ہے جبال ایک فیصلہ دوسرے پردھوئی کرتا ہوا وادران کے بھٹرے سٹانے کے لئے رسول الله علیہ کا فیصلہ موجود ہوتو ہر فریق ول و جان ہے ای پر راضی ہوجائے۔ ذرا سابھی کوئی کوئی کلدراور میل الله علیہ کے اس نے ای پر راضی ہوجائے۔ ذرا سابھی کوئی کھٹر اور میل ایپ دل بیل نہ لائے۔ بہت سے لوگ جو اپنے معاطات اور مخاصمات میں غیراسلائی قوانین کی طرف دوڑ کے جی ادران کے ساسنے قرآن و صدیف کا فیصلہ لایا جاتا ہے تواس سے داختی میں ہوتے ایسے لوگ اپنے ایمان کے بارے بیش فور کرلیس۔ اللہ تعالی شانہ نے آیت بالا بیس میں کم کوئی کرفوب واضح طریقے پر عالم میں ہوتے ایسے لوگ اپنے ایمان کے بارے بیش فور کرلیس ۔ اللہ تعالی شانہ نے آیت بالا بیس میں کرفوب واضح طریقے پر بیاد یا کہ جب تک رسول اللہ بھائے کو اپنے بھٹروں کے درمیان فیصلہ کرنے والا نہ بنا کیس اور فیصلہ کرنے آب کے بعد قرآن نے بعد اور عالم جیس کی اور ہوسلمان قاضی اور جا کم جیس تک آئیس کے مطابق کی جب تک آئیس کے مطابق کوئی کی اور ایسے کوئی کی اور ایسے کوئی کوئیس کے مطابق کیسی اور جوسلمان قاضی اور جا کم چیں آئیس کے مطابق فیصلے کریں۔ اگراہیانہ کریں گور آن مجیدان کیسے مطابق ہوں گئیس کوئی کی مصداق ہوں گئیس کے مطابق کوئی کے مطابق کوئیس کے مطابق کیسے کی کوئیس کے کوئیس کی کوئیس کے مطابق کوئیس کی کوئیس کے کہ کرنے کوئیس کے کائیس کوئیس کے کوئیس کوئیس کے کوئیس کے کوئیس کے کوئیس کی کوئیس کے کھڑ کی کوئیس کے کوئیس کے کوئیس کے کوئیس کے کھڑ کی کوئیس کے کھڑ کی کوئیس کے کوئیس کے کھڑ کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کے کوئیس کے کوئیس کی کوئیس ک

وور حاضر کے لوگول کی بدحالی:

تر رمغلوب اور ہانوں ہو تھے ہیں کہ ان کے مطابق فالم بنے اور مظلوم بنے کو تیار ہیں لیکن اسلام کے عاد لائے وائیں ہم کم ان کرنے تو تیارٹیں اسلام کے عاد لائے وائی فالم بنے اور مظلوم بنے کو تیار ہیں لیکن اسلام کے عاد لائے وائی ہم کا کرنے تو تیارٹیں ۔ ان آوائیں کو مام ہوجانے ہرخوش ہیں چوری اور و کھتی کی وار واثنی ہوتی ہیں جہیں ہم کا تر مرف دل ہو اللہ تعالی شاندا وراس کے دمول تعلیہ کے بتائے ہو ۔ تے تو انہی کو بافذ کرنے کے لئے تیارٹیں ۔ ان تو انین کو نصرف دل ہر اجانے ہیں بلکہ صاف الفاظ میں طالمانہ کہ کر کفر اختیار کر لیتے ہیں اگر چوروں کے ہاتھ کا ان ور و انہی کو دور محاملہ کر نے اور کو روں کے ہاتھ کا نے جا کیں اور و انہی کو وسطالمہ کیا جاتھ و انہیں ہوجائے اور دیت کے احکام نافذ ہوں تو یہ جھٹر نے فساوات کیا جاتھ ہیں اور دیت کے احکام نافذ ہوں تو یہ جھٹر نے فساوات کی جو ریاں ، و کہتیاں اور زنا کاری کا وجود تم ہوجائے ۔ ہی کو سلمان ہیں کین احکام قرآ نہ پرداختی تیں ، کا فروں کے تو انہیں کے مطابق کے مرائی بلکہ یہ بھی شرط ہے کہ آپ کے فیصلی ہی کہتی تھٹی کے موس نہ کو روں کے تو انہیں کے کہتے مرائی بلکہ یہ بھی شرط ہے کہ آپ کے فیصلی ہی کہتی تھٹی ہوں تو ہے کہتی ہیں درائی بھی تھٹی جس اور تو ہی کہتی تھٹی جس کی اس کو روں کے فیصلی ہی بھی سے کہا ہیں کہتی تھٹی جس کو ایک کو میں نہ کریں ہی تھٹی ہے کو ان میں فرائی ہی بھی شرط ہے کہ آپ کے فیصلی ہی تھٹی جس ورائی ہی بھی شرط ہے کہ آپ کے فیصلی ہی تھٹی جس درائی ہی بھی شرط ہے کہ آپ کے فیصلی ہی درائی ہی بھی شرط ہی تھی جس نہ کریں ۔

وَلُوَ اَتَّا كُتَبُنَا عَلَيْهِ مُ اَنِ اقْتُلُوْ اَنْفُسَكُوْ اَوِ اخْرُجُواْ مِنْ دِيَارِكُوْ اَنَا فَعَلُوهُ الْآ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کردیے کہ اپنی جانوں کوئل کردیا یہ کروں ہے کال جائد قر اس پر علی درکے قلیدل مِنْهُمُ وَلَوْ اَنَّهُمُ فَعَلُوْ اِمَا يُوْعِ عَطُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مُ وَ اَشْدَ تَثَيْدِينًا فَقَ مُورِد ہے اللہ اور اردو کی ان ہمری کرے جن کی انہی محدی جانی ہے تبان سے تو برہ ہم معادر بیان سے ان کا مار کو دور اس کا ماری وقت ان کوئی ہم معا کرے اور ای کا ماری وقت ان کوئم این کے اور ای کوئی میں ان کوئی ہم ان کوئی ہم ان کوئی ہم معا کرے اور ای کا ماری وقت ان کوئم این کوئی ہم معا کرے اور ان کوئی ہم ان کے برائے کے ان کوئی ہم معا کرے اور ان کوئی ہم مارے پر بالے

یارسول اللہ اگر بھے تھم دیں کہ اپنی جان کوئل کروں تو ہی ضروراہیا کر گذروں گا۔ آپ نے فر مایا اے ابو بھر ہم نے کی کہا اور
ایک روایت ہیں میر بھی ہے کہ جب آ بت نازل ہوئی تو رسول اللہ علی نے ان کا باتھ بھڑا اور فر مایا کہ اگر میر چیز فرض کی جاتی
تو یہ بھی انہیں تلیل افراد ہیں ہے ہوتے جواس پڑل کر لیتے ،حصرت عبداللہ بن مسعود کے بارے ہیں بھی آئخضرت ملی ہے ۔
ایس فر مایا،حضرت مسن بھری ہے منقول ہے کہ جب ہے آ بت نازل ہوئی تو صحابہ ہیں ہے چند حضرات نے کہا کہ اگر میہ ہمیں
عظم ہوگا تو ہم ضرور عمل کرلیں ہے۔ ان لوگوں کی ہر بات آئخ ضرت ملی کوئی تو کی بھی کہا کہ اللہ تعالی ان کے قلوب میں
مضبوطی کے ساتھ ہے ہوئے ہماڑوں سے بھی زیادہ ہما ہوا ہے۔ جمزت عرش نے بھی کی کہا کہ اللہ تعالی کے لئے سب تعریف
مضبوطی کے ساتھ ہے ہوئے گا کہ بھا شہر میری امت میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان سے ہوئے
کو اس کی خبر کپنی تو آ ب نے فرمایا کہ بلاشہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان سے ہوئے
پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ (روح المعانی صفح تا ہے: ۵۰ معالم التو بل

جس محض کابید واقعہ ہے وہ منافق تھا انصار کے کی قبیلہ ہے ہونے کی وجہ ہے اسے انصاری کہددیا مجا تھا۔

پر فرمایا وَلَوْ اَنْهُمْ لَمُعَلُوْا مَا بُوعُظُوْنَ بِهِ لَكَانَ عَيْواْ لَهُمْ ﴿ لَا بِ ﴾ كما كربیلوگ اس پرعمل كرتے جوان كو

ھیجت کی جاتی ہے تو دنیاو آ فرت میں ان کے لئے بہتر ہوتا اور ان كوئتی کے ساتھ دی پر جمائے كا ذريعہ ہوتا ، اور جب بیاس پر

عمل كر ليتے جس كی ان كونسيحت كی جاتی ہے تو ہم ان كواپنے پاس ہے اجرعظیم عطا كرد ہے اور ان كوسيد ھے راستہ پر جائے ۔

(روح المعانی صفح مے دنے ہے)

و من يُطِع الله والرّسُول فأوليك مع الرّبي أنعم الله عليهم من النّبية والصيريقين

# وَالنَّهُ لَ إِوَ الصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولِيكَ رَفِيقًا ﴿ ذَلِكَ الْفَصْلُ مِنَ اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيْهًا ﴿ وَاللّهِ عَلَيْهًا ﴾ الله على الله ع

# الله تعالی اوراس کے رسول کی فرما نبر داری کرینوالوں کیلئے بیثارت عظیمہ

مقتضعه میں: اوپر اللہ تعالی اوراس کے رسول علیہ کی اطاعت اور فرما نیر داری کا ذکر ہے یہاں بطور قاعدہ کلیہ فرمانیر داروں کا عظیم مرتبہ ذکر قرمایا اور ارشاو فرمایا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ کی فرمانیر داری کا بیصلہ ہے کہ ایسے لوگوں کوآخرت میں حضرات انبیاء کرام علیم السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی رفاقت حاصل ہو۔

صاحب معالم التر علی (صفحہ ۱۹۵۰ن۱) کھے ہیں کہ حضرت توبان جورسول الشفایی کے آزاد کردہ غلام سے ان کو رسول الشفایی کے بہت زیادہ محبت تھی اور آپ کی زیارت کے بغیر مبرنیس کر سکتے سے ۔ایک ون حاضر خدمت ہوئے تو ان کے چہرہ کارنگ بدلا ہوا تھا جس کی وجہ سے رہ گوئی کار تر طاہر ہور ہاتھا۔ رسول الشفایی نے دریاف فر بایا کہ تہمارار گھ کس چیز نے بدل دیا عرض کیا ارسول الشدنہ بھے کوئی مرض ہے نہ کوئی تکلیف ہے سرف آئی بات ہے کہ جھے آپ کی ملا قات کا بہت زیادہ شوق ہوا اور اس کے بغیر بھے بھین نہ آیا اور اسے اندر بہت تخت وحشت محسوس کرتا رہا چھر جھے بھین نہ آیا اور اسے اندر بہت تخت وحشت محسوس کرتا رہا چھر جھے بھین نہ آیا اور اسے اندر بہت تخت وحشت محسوس کرتا رہا چھر جھے آخرت یا و آگئی اس پر بی خیال آیا کہ شرف ہوال آپ کوندہ کھی سکول گا کیونکہ آپ بیول کے در جا بھی میں داخل ہوگیا تو آپ کے در جا بھی مول گا اور اگریس جنت میں داخل ہوگیا تو آپ کے در جا بھی سے نے کے در جے بھی ہول گا۔ اور اگر جنت میں داخل ہوئی ۔ سے نے کے در جے بھی ہول گا۔ اور اگر جنت میں داخل ہوئی ۔ سے نے کے در جے بھی ہول گا۔ اور اگر جنت میں داخل جو نے کے اہل جنت کی آپ میں معیت اور ملاقات ہوگی۔ معلوم ہوا کہ با وجود در جات مختلف ہونے کے اہل جنت کی آپس میں معیت اور ملاقات ہوگی۔

جس سے محبت ہوائی کے سماتھ ہول گے۔ خدمت ہواا دراس نے عرض کیا یارسول اللہ ایسے تھی کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے جس نے کسی قوم سے محبت کی اور (علم وعمل ) کے اعتبارے ان (کے مقام) کونہ پہنچا اس کے جواب میں رسول اللہ عظیفہ نے ارشاد فر مایا کہ المعر مع من احب ، لینی انسان اس کے ساتھ ہے جس سے مجت کرتا ہے۔ (رواہ البخاری کمانی المشکل قاصفی ۲۳۲)

حضرت الل عبد وایت ہے کہ ایک مخفس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی آپ نے فر مایا تھے پر افسوس ہے (قیامت کے بارے میں سوال کر رہاہے ) یہ تو بتا کہ تونے قیامت کے دن کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کے سواکوئی تیاری نہیں کی کہ اللہ اور اس کے رسول سے عمیت کرتا ہوں، فرمایا تو اس کے ساتھ ہے جس سے تونے محبت کی ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ فعت اسلام کے بعد کمی اور چیز سے مسلمانوں کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے خوشی ہوئی (کہ جوفی جس سے محبت کرے گائی کے ساتھ ہوگا) ۔ (مفکلو قاصفے ۴۲۲ میں ابنواری)

آنخفرت سرورعالم المطالحة في يدجوفر ماياكه المعراء هيع من احد (انسان اى كے ساتھ ہے جس سے اس في مجت كى) اس كے عموم ميں دونوں يا تيس داخل ہيں اچھول سے محبت كى تو اچھول كے ساتھ ہوگا، اور بروں سے محبت كى تو بروں ك ساتھ ہوگا، نیز اس کاعموم دنیاو آخرت دونوں کے لئے شامل ہے۔ دنیا بھی دیکھاجاتا ہے کد برول کے ساتھ برے لوگ ہوتے میں اور اچھوں کے ساتھ اچھے لوگ ہوتے میں اس طرح ہے آخرت بھی تقسیم ہوجا کیں ہے۔ ہرایک اس کے ساتھ ہوگا جس سے مہت رکھتا ہے، می لئے رسول الشفایل نے ارشاد فر ما باالمعر ء علی دین حلیله فلینظر احد کم من یا حالل

(رواه الترندي وابوداؤو)

(معنی انسان اینے دوست کے دین پر ہوتا ہے سوتم ہیں سے ہر خص خور کرے کہ وہ کس سے دوئتی رکھتا ہے )۔

جس نے تماز کی بابندی نہ کی قارون فرعون کے ساتھ ہوگا:

نے بیان فر بایا کدایک دن نبی کریم عظی نے نماز کا تذکرہ فر بایا اور فر بایا جس نے نماز کی پابندی کی وہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی اور (اس کے ایمان کی) دلیل ہوگی اور اس کی نجات (کا سامان) ہوگی۔ اور جس نے اس کی پابندی نسکی اس کے لئے نیور ہوگی ندولیل ہوگی اور نین جانب کا سامان ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون فرعون، بامان اور الی بین جلف کے ساتھ ہوگا۔ (رواہ احمد والد ارمی والمبیتی فی شعب الایمان کما فی انحق کو تا معنی ہوگا۔

علاہ صدیت نے صدیت کے متر ہے گی شرح کرتے ہوئے فرمایا کرنمازی پابندی نہ کرنے والے گئی تم کے بین پکھلوگ مال کی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں کرتے ۔ بیلوگ قارون کے ساتھی ہوں سے اور پکھلوگ حکومت کی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں کرتے بیلوگ بالان کے ساتھ ہوں کے اور پکھلوگ فرعون کے ساتھ ہوں گے اور پکھلوگ ملازمت کی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں کرتے بیلوگ بامان کے ساتھ ہوں سے (بیٹوک نہیں کرتے وہ افی بن خلف یک ہوں سے (بیٹوک نہیں کرتے وہ افی بن خلف یک ساتھ ہوں سے اور چولوگ تجارت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں کرتے وہ افی بن خلف یک ساتھ ہوں گئے ۔ یہ ایک مشخولیت کی ایف سے معلوم ہوا کہ جس ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں گے ایک وست مبارک سے تی کیا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح استھ ہوں کے۔

صاحب روح المعانی صغیہ 2: ق میر تکھتے ہیں کہ انبیاء کرا میلیم المنالام اور صدیقین اور شہدا واور صالحین کی معیت کا جوآیت میں ذکر ہے اس سے بیم ادنیں ہے کہ درجات میں انسلاف شہ ہوگا اور بیم مطلب ہی نہیں ہے کہ مرف وخول جنت کے اشتراک کو معیت سے تعییر فرما دیا ہو بلکہ مطلب ہیں ہے کہ بینچ کے درجات والے او فی کے درجات والول کو بُعد مسافت کے باوجود و کیے ہی تعیس کے اور ذیارت بھی کر سکس کے اور بیسی ہوسکتا ہے کہ نیچ در ہے والول کو زیارت کے لئے او پر جانے کی اجازت دی جا انتخابی کو زیارت کے لئے او پر جانے کی اجازت دی جا انتخابی کی زیارت کر لیس جو ہمی مصورت ہو، اللہ تعالی اور اس کے رمول اللہ تعلق کی اجازت دی جائے گی معیت نصیب ہوگی ۔ ان صورت ہو، اللہ تعالی اور اس کے رمول اللہ تعلق کی معرب الاحضرات کی معیت نصیب ہوگی ۔ ان حضرات سے جو کئی محیت نصیب ہوگی ۔ ان حضرات سے جو کئی محیت نصیب ہوگی ۔ ان ادراس کے رمول اللہ تعلق نے امراز فر مایا کہ اگر دو بندوں نے اللہ تعالی کے لئے آئیں میں بھت کی اگر ان میں سے ایک محض شرق میں تھا اور دوسرا مغرب میں تعالی کو اور ارشاد ہوگا کہ یہ ہے وہ محض شرق میں تھا اور دوسرا مغرب میں تعین کی آگر ان میں سے ایک محض شرق میں تھا اور دوسرا مغرب میں تھا تو اللہ تعالی کے دن ان دونوں کو جمع فر مائیں میں جب کی اگر ان میں سے ایک محض شرق میں تھا اور دوسرا مغرب سے تو میرے لئے تو میں کے اور ارشاد ہوگا کہ یہ ہے دہ محض جس سے تو میرے لئے مجب

كرنا تقا

(مشكوه المصابح صغير ٢٠٢٧)

تضرت ربيعه بن كعب كاواقعه:

حفرت ربید بن کعب نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ عظی کے یاس رات گذارا کرتا تھا(بیعض احوال اور بعض اوقات کابیان ہے )اور ( رات کو جب آپ بیدار ہوتے تو ) آپ کی خدمت میں وضوکا پانی اور دوسری چیزیں حاضر کردیتا تھا (ایک دن آب نے فرمایا کہ سوال کرلو (جوتم جاہتے ہو) میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت جا ہتا ہوں آپ نے فر مایا اس کے سوااور پجھ جا اسے ہو؟ میں نے عرض کیا میر امقصور تو یہی ہے، آپ

نے فر مایا اگرایسی ہی بات ہے تواپینفس کے خلاف میری اس طرح پر د کرو کہ بحدے زیاد ہ کرتے رہو (یعی نفل نمازیں خوب (رواه مسلم صغية ١٩١: ١٥)

معلوم ہوا کہ بلند درجات والوں کی معیت حاصل ہونے کے لئے اعمال صالحہ میں نگار ہنا جاہیئے اورثما زایمان

کے بعدسب سے بڑی چیز ہے جتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گےاہتے زیادہ مجدے ہوں گے ادر مجدوں کی یہ کثرت معیت کا ذربعہ ہے گی۔ آرز دے ساتھ عمل بھی ہونا جاہئے۔ آئخسرت میں نے یہ جوفر مایا کہ اسے نفس کے مقابلہ میں میری مدد

کرواس میں اس طرف اشارہ ہے کہ نئس انسان کو آھے جیس بڑھنے دینااعمال صالحہ کرنے میں ہمت کرنی پڑتی ہے اور نئس

ے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ۔ بعض اعمال صالحہ ایسے بیں کہ خصوصیت کے ساتھ ان اعمال پر حضرات انبیا وکرام

علیهم السلام اور صدیقین اور شهدا کی معیت کا وعده فرمایا ہے۔حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عليه في ارشاد فرما يا كه يجالها متدار تا جرنبول وصد يقول اورشهيدول كرساته موكا - (رواه الترندي في ولبوع)

جشت كى بالا خائے: حضرت ابو بريرة ك روايت بكر رمول الله الله كاف ما الله عليه كار بالا كار بلا شبه جنت ميں

سودرہ ہیں جن کواللہ نے ان لوگوں کے لئے تیار فرمایا ہے جواس کی راہ میں جہاد کرنے والے بیں ہروو درجوں کے درمیان اتنا

فاصله ہے بعثنا آسان وزمین کے درمیان فاصلہ ہے سوجب تم اللہ ہے سوال کروٹو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا سب

ے زیادہ بہتر اور بلند درجہ ہے اور اس کے او پروخمان کا عوش ہے اور اس سے جند کی نہریں جاری ہیں (رواہ ابنجاری صفح ۱۱۰:۳۳)

حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ بلا شہر(عام) جنتی بالا خانوں کے

ر ہے والے کواپنے اوپر اس طرح دیکھیں گے جیسے تم ( دنیا میں ) چکدارستارہ کودیکھتے ہو جو آسان کے کناروں میں مشرق یا مغرب کی جانب دورنظر آرہا،واور بیان کے آپس کے فرق مراتب کی ہیدہے ہوگا۔صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ بیتو انہیاء

کرام ملیم السلام کے رہنے کی جگہیں ہول گی۔ جہال اور کوئی نہ پنچے گا۔ آپ نے فر ہایاتتم اس ذات کی جس کے جقنہ میں میری جان ہے انبیاء کرام علیم السلام کے علاوہ وہ الوگ ان میں دہیں سے جواللہ پرایمان لائے اور پیغیبروں کی تقعد میں گی۔

(رواه البخاري صفحه ١٢٣: ج1)

جن لوگول براللد تعالى في انعام فرمايا أن حفرات كوجار جماعتول من ذكر فرمايا أول حفرات انبياء عليهم السلام ، دوم

سوم شہداء بینی وہ حضرات جنہوں نے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لئے دشمنان اسلام سے جنگ اڑی اور کا فروں کے ہاتھوں متعقول ہو مجھتے سے بھی مقربین بارگاہ البی ہیں اوران کے بڑے درجات ہیں۔

چہارم صالحین بینی وہ حضرات حن کے قلوب برائیوں سے دور ہیں اور نیکیوں کی طرف راغب ہیں۔ اغلاص کے ساتھ نیکیوں بی میں گے رہتے ہیں۔ درحقیقت بیاللہ تعالیٰ کا بہت بڑاانعام ہے کہ کوئی شخص صالح ہواس کی طبیعت اور مزاج میں نیکی کرنا۔ بوری طرح اثر انداز ہو چکا ہو صالح ہونا بہت بڑاوصف ہے اس لئے حضرات انبیاء کرام علیم انسلام کو مجمی اس صفت کے ساتھ مرصوف کیا گیا ہے۔

حضرت می علیدالسلام کے بارے میں نیٹ مِن الصّالِحِینَ اور صفرت میں علیہ السلام کے بارے میں وَمِنَ الصّالِحِینَ فرمایا ہے اور حضرت بوسف علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا فوقینی مُسَیلماً و اَلْحِیفَنی بِالصّالِحِینَ الصّالِحِینَ فرمایا ہے اور حضرت بوسف علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا فوقینی مُسَیلماً و اَلْحِیفَنی بِالصّالِحِینَ الله کے الله مِحے اس حال میں موت دے کہ میں مسلم ہوا اور جھے نیکوں کے ساتھ ملادے)۔ چونکہ حضرات انبیاء بیجم السلام کے علاوہ بین آ ہت کے مضمون ہے معلوم و کراوپر آ چکا ہے۔ اس لئے بہاں وہ صالحین مراو بیں جو حضرات انبیاء بیجم السلام کے علاوہ بین آ ہت کے مضمون ہے معلوم بود ہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں پر انعام فرمایا ہے وہ چاری حتم کے حضرات بین ، انبیاء طمد یعین ، شہداء اور مصالحین اوران می حضرات کی راوپر چلنے کی دعا کرنے کی تلقین فرمائی۔ برنماز کی بردکھت میں سورۃ فاتحہ پڑھے بیں اس میں صالحین اوران می حضرات کی راوپر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اسلام میں ان لوگوں کے راست کے جا جن برتو نے انعام فرمایا۔

الله تعالیٰ کی تعتیں بہت زیادہ ہیں۔ کافراور فاس بھی ان سے منتقع تمتع ہوتے ہیں۔ لیکن اصل انعام وہی ہے جو خاکورہ ایشخاص پر ہوا۔ کیونکہ ہدایت اور تعلق مع اللہ اور صلاح فلاح کا جوانعام ہے وہی حقیقی انعام ہے آخرت ہیں اس کی وجہ سے بلند در جات نصیب ہون گے۔ دوسرے انعابات اوران کے فوائدای دنیا ہیں رہ جائیں گئے۔ آخر شن فرمایا و حَسُنَ أولِفِکَ رَ فِیفاً کَدهٔ کوره بالاحضرات کی رفاقت بہت تی انہی ہے۔ کیونکہ جنتوں شن ان کی معیت اور رفاقت عاصل ہوگ ۔ پھر فرمایا دلیک الفضلُ مِنَ اللّٰهِ کرید مہر بانی الله کی طرف سے ہے کہ اس نے اپنی اور اپنے رسول علی کے اطاعت کی توقیق و سے وی اور اس میں لگائے رکھا۔ یہاں تک کرآخرت میں ان حضرات کا ساتھ نصیب ہوا جواللہ کے مقرب بندے ہیں۔

آخریس قرمایا و تکفی بالله علیماً تعنی الله تعالی جانے والا کافی ب،اے برعمل کا پید ہاورو وعمل کرنے والوں کوان کے اعمال کے مطابق بر اوسراوے گا۔

اَ الْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُواَ حُذُوا حِذَرَا مُ فَالْفُرُ وَالْبَاتِ اَوِ الْفُرُوْا جَبِيْعاْ ﴿ وَالْ مِنْكُولَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْمُواَ اللّٰهُ عَلَى الْمُولِ اللّٰهُ عَلَى الْمُولِ اللّٰهُ عَلَى الْمُولِ اللّٰهُ عَلَى الْمُولِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْمُولِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

# دشمنوں ہے ہوشیارر ہنے اور قال کرنے کا تھم

قصف المسين الله الماري الماري المراول و مسلمانوں كوتكم ديا ہے كد يشوں كى جانب سے چوكنے رہيں ہتھيار تيار ركھيں اور موقع كے مطابق نكل كھڑ ہے ہوں، جہاں چھوٹی جماعتوں سے ضرورت پورى ہوتی ہود ہاں چھوٹی جماعتیں چلی جا كيں اور جہاں ہوئى جماعت كى ضرورت ہود ہاں ہوئى جماعت چلى جائے۔

منافقول كاطرز عمل: اس كے بعد منافقوں كے طرز عمل كا تذكره فربايا، چونكه منافقين مسلمانوں ميں ل جل كر رہتے تھاس كئے فرمايا كرتم ميں بعض وہ لوگ بيں كہ جب ان كے سامنے جهاد ميں جانے كى بات آتى ہے تو چونكه اندرائيان نہيں ہے، اس كئے ان پر جہاد شاق گذرتا ہے ول ہے شركت كرنائيس جا ہے اس كئے بدولى كے ساتھ نكلتے ہيں۔ لَيُسَطِكُنَّ باب تفعيل ہے ہے اس كامعنى بير بھى ہوسكنا ہے كہائى جانوں كوروكتے ہيں اور جہادكى شركت سے جيجھے رہ جانے اور نكلتے ميں اس کے بعد فرمایا فَلَیْفَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ الَّلِائِنَ یَشْرُوْنَ الْحَیوٰةَ اللّٰدُنیَا بِالْاَحِوَةِ ونیاتیں اپنی ونیابنانے کے لئے آخرت کوچھوڑرہے ہیں اور دنیاتی کوسب پچھ سمجے ہوئے ہیں۔ بیلوگ بھی سلمانوں کی طرح سے اللّٰد کی راہ میں جنگ اڑیں اللّٰد کا کلمہ بلند کرنے کے لئے گھروں سے نکلی کفرکود بائیں اور کا فروں کوشکست ویں۔

هذا افا كان شرى بمعنى اشتوى بعنى اللهن يختارون الدنيا على الاخوة وجاز ان يكون بمعنى ببيعون فيكون الما كان شرى بمعنى المسوصول المومنون و يكون المعنى ان صدهم المنافقون فليقاتلوا في سبيل الله ولا يبالوا بالمنافقين اللهن يصدونهم (بيتب بجبكش أشرى كمتى ش بويعي وولوگ جوآ خرت كمقابله ش دنيا كويستدكرت بين اوريي بوسكا بكريشرون ايبيعون كمتى من بواورمومول بروموس بون اورمعى بيهوكه اگرمنافق انبين روكة بين اوريي بوسكا بكريشرون ايبيعون كمتى من بواورمومول بروموس بون اورمعى بيهوكه اگرمنافق انبين روكة بين قويدالله كراسته من لاين اوران روكنوا كرمنافقون كيرواندكرين)

جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت: اس کے بعد اللہ کی متال کرنے والوں کے لئے ایر عظیم کا وعدہ فرمات ہوئے ارشاد قرمایا وَ مَنْ یُنْفِیدَ اَجْواْ عَظِیْماً جَوْصَ الله کی راہ میں قبال کرنے والوں کے لئے ایر عظیم کا وعدہ ہوئے ارشاد قرمایا وَ مَنْ یُنْفِیدَ اَجْواْ عَظِیْماً جَوْصَ الله کی راہ میں اس کے لئے ایر عظیم کا وعدہ ہاصل تو آخرت میں جنگ کرے گا وہ خواہ مقتول ہوجائے وہ موئن کا متصور نہیں وہ الگ ہے اللہ کا فضل ہاس میں منافقوں کو تنبیہ ہوگا ایر ہوجائے وہ موئن کا متصور نہیں وہ الگ ہے اللہ کا فضل ہار تی کا ایر ہوجائے ہم ساتھ وزیوں کو اللہ کے جہ سلمانوں کو مال فیست بل جاتا ہے قوافسوں کرتے ہیں کہ بائے ہم ساتھ وزیوں کا میائی حاضل ہوتی حالانکہ مال یوٹی کا میائی حاضل ہوتی حالانکہ مال یوٹی کا میائی مان اللہ کے حالانکہ مال یوٹی کا میائی نہیں ہوتا کے وقت کی میائی اللہ کے وقت کی نہیں ہوتا کے وقت موئی خلص کی نہیت مال حاصل کرنے کی نہیں ہوتا کے وقت موئی اللہ کی حاصل کو نہیں ہوتا کے وقت موئی اللہ کی حاصل کرنے کی نہیں ہوتا کے وقت موئی اللہ کی حاصل کرنے کی نہیں ہوتا کے وقت موئی اللہ کی حاصل کرنے کی نہیں ہوتا کے وقت موئی اللہ کا سے اللہ کا حاصل کرنے کی نہیں ہوتا کے وقت موئی اللہ کی حاصل کرنے کی نہیں ہوتا کے وقت موئی اللہ کی حاصل کرنے کی نہیں ہوتا کے وقت موئی اللہ کی میائی کے اللہ کا جائے ہوئی کا میائی کی میائی کی میائی کے اللہ کا جائے ہوئی کرنے کی نہیں ہوتا کے وقت موئی اللہ کی میائی کیائی کا میائی کیائی کو کرنے کی نہیں ہوتا کے وقت موئی کا میائی کیائی کا میائی کیائیں کو کرنے کی نہیں ہوتا کے وقت موئی اللہ کی میائی کیائی کیائی کیائی کو کرنے کی نہیں ہوتا کے وقت موئی کا میائی کے انگر کیائی کیائی کیائی کیائی کو کرنے کی نہیں ہوتا کے وقت موئی کیائی کیائی کیائی کو کرنے کی نہیں ہوتا کے وقت موئی کیائی کیائی کیائی کیائی کیائی کیائی کی کو کرنے کی نہیں ہوتا کے وقت کیائی کیائی کیائی کیائی کیائی کیائی کیائی کی کیائی کیائی کیائی کیائی کیائی کی کیائی کرنے کی نہیں کی کیائی کیائی کی کیائی کی کیائی کیائی کی کرنے کی کی کیائی کی کو کرنے کی کیائی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کیائی کی کرنے کی

#### قال کے دوای ہوتے ہوئے قال کیوں نہیں کرتے؟

قط عدم ہے ۔

اس آیت میں سلمانوں کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا تاکیہ فر بائی اور فر با پانتہیں کیا عذر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قبال نہ کرو۔ قبال نہ کرنے کا تو کوئی عذر ہے ہی نہیں قبال کرنے کا ایک بہت بڑا داعیہ موجود ہے اور وہ یہ کہ مردوں اور بچوں میں جولوگ ضعف میں اور اپنے ضعف کی جہت ہجرت کرنے سے عاجز میں اور ۔۔۔۔ مکہ معظمہ میں گھرے ہوئے جیں اور شرکین کے ظلم سے تک جی وہ اللہ تعالی سے دعا کی کرر ہے ہیں کدا ہے ہمار سے رہ بسیمیں اس بہت کا لہ دے جس کے رہنے دانے فالم جیں جو شرک کی وجہ سے فلا عظم کے مرتک جیں اور اہل ایمان کو بھی فکیفیس دے رہ جیں، یہ ضعفاء مظلومین یہ دعا ہمی کرر ہے ہیں کہ ہمار سے دہارا کوئی تھا تی بناد سے اور ہمارا کوئی مدد گور بناد سے صاحب روح جیں، یہ ضعفاء مظلومین یہ دعا ہمی کرر ہے ہیں کہ ہمار سے دہارا کوئی تھا تی بناد سے اور ہمارا کوئی مدد گور بناد سے صاحب روح المعانی (صفحاء کی مدد فرمائی ۔ پھر آ ب نے ان حضرات کی دعا قبول فرمائی ۔ بی اکرم عظیمی کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا اور المعانی کوئی ہمارا کوئی ہما تی دعا قبول فرمائی ۔ بی اکرم عظیمی کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا اور جمایت اور مدد کی بہاں تک کہ بدلوگ سب سے زیادہ عزت والے ہوگئے۔

صحح بخاری صفحہ ۲۲: ۲۲ میں صفرت ابن عبال سے مردی ہے کہ میں ادر میری والدہ بھی انہیں لوگول میں سے معنی کا فرائد میں کے جن کا و الْمُسْتَطَعُ عَفِيْنَ مِنَ الْمِرِ جَالِ وَالْمِسْمَاءِ وَالْوِلْدَانِ مِی وَرَبِ۔

جوحفرات صفقاء تھے ہجرت نہ کر سکتے تھے اور کم منظمہ میں مشرکین کے ظلم وستم کا نشانہ ہے ہوئے تھے ان میں ولیدین ولیدہ سلمہ بن ہشام، عمیاش بن الی رہیدیھی تھے۔ رسول اللہ علیہ ان کے لئے نماز میں رکوع کے بعد کھڑے ہوکر (آخری رکعت میں) دعا فر مایا کرتے تھے (مفکلو 3 المصابح صفحہ 11) بھریہ حضرات کا فروں کی بندش ہے آزاد ہوکر مدینہ منورہ حاضر ہوگئے تھے ہ

فربایا کہ الّذِینَ اهنگوا یُقَاتِلُونَ فی سَبِیلِ اللّهِ ﴿ الآیة ﴾ یعنی جولوگ موس بیں وہ اللہ کی راہ میں جنگ لاتے ہیں ان کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا اوراس کے وین کو بلند کرنا ہوتا ہے اور کا فرجو جنگ لاتے ہیں وہ طاغوت بعنی شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ان کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ کفر کو رواج ویں اور کفر کا غلبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ شاند نے مسلمانوں کو تھم دیا فقاتِلُو آ اَوْلِیاءَ الشّبِیطُنِ کہ شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو۔ شیطان اپ ووستوں کی مدوتو کرتے ہیں کیکن ان کی مدواللہ کی مدوتو کرتے ہیں کیکن ان کی مدواللہ کی مدوتو کرتے ہیں کو اللہ کی مدوتو کرتے ہیں اوران کو اللہ کی مدو کے سامنے پیچوبھی حقیقت نہیں رکھتی جب موس بندے اللہ کا اور سلمانوں کی تھوڑی ہی جماعت کے مقابلہ میں مدوحاصل ہوجاتی ہیں ۔ اور سلمانوں کی تھوڑی ہی جماعت کے مقابلہ میں معاجز رہ جاتے ہیں۔ اور سلمانوں کی تھوڑی ہی جماعت کے مقابلہ میں معاجز رہ جاتے ہیں۔ اور شیطان اور اس کی ساری تہ ہیر ہیں دھری رہ جاتی ہیں۔ اس اہل ایمان میں ایمان کی قوت اور اطلامی میں جہاد تی سیل اللہ ہو تا جائے ہیں۔ اور شیطان اور اس کی ساری تہ ہیر ہیں دھری رہ جاتی ہیں۔ اس اہل ایمان میں ایمان کی قوت اور اطلامی میں جہاد تی سیل اللہ ہو تا جائے ہیں۔ اور شیطان اور اس کی ساری تہ ہیر ہیں دھری رہ جاتی ہیں۔ اس اہل ایمان میں ایمان کی قوت اور اطلامی میں جہاد تی سیل اللہ ہو تا جائے ہیں۔ اور شیطان اور اس کی ساری تہ ہیر ہیں دھری رہ جاتی ہیں۔ اس اہل ایمان میں ایمان کی قوت اور اطلامی میں میں جہاد تی سیل اللہ ہو تا جائے ہیں۔

اکفرتگر الی الذین قیل کھ کھ کُفُوا ایک یک کو اَقِیمُواالصّلُوہُ وَ اَتُواالَوْلُوہُ فَلُمّا لُکُوبَ

کا و نے ان وکوں کوئیں دیما بن ہے کہا کیا ہا کہ ایپ ہاتوں کو دو کے دکمواور نماز قائم کر و اور زکا ہ دیے دیوں ہر جب ان پر
عکی ہو کہ القِیتال اِذَا فَرِیْتِی مِنْ کُمُ یُکُشُونُ النّاس گفتہ یکے اللّه اَوُ الشک خشیکہ الله علی اللّه اُللَّ اَحْدُن کُشیکہ اللّه ال

#### قال سے پہلوتھی کرنے والوں کا تذکرہ

قط معمونی : لباب النقول ۴ مری بی بوالدنسائی اور متدرک حاکم حضرت این عباس نے نقل کیا ہے کہ عبدالرحمٰن بن عون اور ان کے بعض ساتھی رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ (بدواقعہ ججرت ہے پہلے کا ہے ) اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے بی جم ہم ایمان کے آئے تو ذکت والے ہوگئے۔ (لہٰذا جمعی دشمنان دین سے جنگ کرنا جا ہیے ) آپ نے فرمایا کہ مجھے معاف اور درگذر کرنے کا تھم ویا گیا ہے۔ لہٰذا جنگ نہ کرو چھر جب آپ کو اللہ تعالی نے مدینہ منورو پہنچا ویا تو قال کا تھم ویا اس وقت لوگ جنگ کرنے سے نیچنے لگے اس پر اللہ تعالی نے جب آپ کو اللہ تعالی ۔ نے اللہ نازل فرمائی۔

مطلب بیہ ہے کہ پہلے تو جہاداور قبال کا شوق رکھتے تتھاوراس کی اجازت جا ہے تھے۔اس وقت ان سے کہا گیا تھا کہ ابھی قبال ندکر ونمازیں پڑھتے رہواورز کو تیں دیتے رہولیکن جب قبال کا تھم آ ممیااور قبال فرض قرار و سے دیا ممیا تو دہی اوگر جوقال کی خواہش کرتے تھے ان پر برد کی سوار ہوگئ اور برد کی جھی معمولی نہیں۔ ان جس سے ایک جماعت اوگوں سے
خوف کھانے گئی بیسے اللہ سے ڈرتے بین بلک اس سے بھی زیادہ ڈرنے سگے اور کہنے گئے کہ اے بھارے رہ آ پ نے ابھی
سے ہم پر جہاد کیوں فرض کرویا۔ ہمیں تھوڈی می مہلت اور فل جاتی تو اچھا ہوتا۔ یہاں بیاشکال ہوتا ہے کہ پہلے سے جہاد کا
مطالبہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہر حال میں بیالفاظ تو اعتراض کے جیں اور اللہ تعالی پر اعتراض کرنا مومن کی شان نہیں عام موہین بھی
مطالبہ کیا ہو یا نہیں ہے چہ جائے کہ مطرات سی بیالفاظ تو اعتراض کے جواب بھی علاء بغوی معالم التز بل سفوہ ۱۹۵۵، جا بھی کھتے ہیں
ایسی بات نہیں کہتے چہ جائے کہ مطرات سی بیا ہی ہوسکتی ہے جبکہ مدینہ منورہ بھی بھی فرضیت جہاد سے پہلے جہاد کی اجازت اللہ بھی ہوا در ایسی میں اور قریداس کا بیا ہوا ہوں ہوں بھی ہوا ور ایسی میں اور قریداس کا بیا ہوا ہوں ہوں ہوں کئی ہوا در ایسی میں ان مت صلو ق کے ساتھ اوا اسے مسلمانوں سے سرز و ہوا جو علم میں رائخ نہ سے خوف اور برد و کی کی وجہ سے ان کی ابنوں نے بیا ہوا والی ریکھا ہے کہ جن لوگوں نے بود کی میں مائخ نہ تھے خوف اور برد و کی کی وجہ سے ان کی جب سے الفاظ نکل سے بطورا عقاد ایسانہ تھا پھر بعد میں انہوں نے تو بھی کر کی ، اور تیسرا تول پر کھا ہے کہ جن لوگوں نے رہان سے بیالفاظ نکل سے بطورا عقاد ایسانہ تھا پھر بعد میں انہوں نے تو بھی کر کی ، اور تیسرا تول پر کھا ہے کہ جن لوگوں نے بیان کی پہلے موری تھے جب قال فرض ہوا تو برد ولی وجہ سے منافی ہو گئے اور جباد سے بیسی موری تھے جب قال فرض ہوا تو برد ولی کی وجہ سے منافی ہو گئے اور جباد سے بیسی موری تھے جب قال فرض ہوا تو برد ولی کی وجہ سے منافی ہو گئے اور جباد سے بیسی میں تھی ہوں ہوں جو کے اور جباد سے بیسی موری تھے جب قال فرض ہوا تو برد ولی کی وجہ سے منافی ہو گئے اور جباد سے بیسی ہورہ ہوں ہو ہو ہو کے اور جباد سے بیسی ہوری ہوں ہو گئے۔

حت و نیایز ولی کاسیب ہے:

ہر حال ہو ای تعااور ہر دلی انسان ہر حب دنیا کی وجہ سے طاری ہوجاتی ہے اگر آخرت کی عجبت ہو (جو ہاتی رہنے والی ہے) اور حقیر دنیا سے ہو تین ہوتو گئی رہنے والی ہے) اور حقیر دنیا سے ہو تین ہوتو گئی اور اللہ کے لئے جان دینا سب آسان ہوجاتا ہے ای لئے ان کا جواب دیتے ہوئے ارشا دفر مایا فُل مُعَناع اللّهُ فَیْلُ فَلْیُولُولُ ہِ ہُمُ اور بیختے دیا کا فائدہ و زراسا ہے و نیا اول تو پہلے ہی تھوڑی ہے بھر اس تھوڑی ہیں ہے بھر اس محتوثری ہی جو کے موزی ہوئی اور اسا ہے و نیا اول تو پہلے ہی تھوڑی ہے بھر اس تھوڑی ہیں ہے جس کو کی ہے۔ اس فر راک و نیا کی وجہ سے آخر سے کی رغبت نہ کرنا تا تھی ہو مر یوفر مایا و الا جو اُف تحیر گئی ہوئی انتھاں کرنے ہیں کو و الا جو اُف تحیر گئی ہوئی اور دنیا (خواہ شرک سے پیٹا اور سیرہ کی خواہ سے بھی واقل ہے۔ اہل تقوی کے لئے آخر سے تی بہتر ہے اور دنیا (خواہ شرک سے پیٹا اور میں کی فراس کے دائل ہو گئی ہے اپنی تو تا تی ہوتا تی ہوتا ہوں کے دائل ہو گئی ہے اپنی اور افسال ہونا طاہر ہے۔

ہم دنیا دارائے تم ہوجا کہ شرک گا ورآخر سے اہل آئا کہ ہے۔ ہی دنیا فائی ہے اپنی اور افسال ہونا طاہر ہے۔ پہلے دنیا دالے تم ہوجا کہ سے گئی تا در اور قبل ہوتا کی ہوتا ہی ہوتا کی ہوتا ہو گئی ہوتا ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتا کی ہوتا کی کا فائی ہے اپنی کا فائی ہے اپنی اور افسال ہونا طاہر ہے۔ پہلے دنیا دالے تم ہوجا کہ سے گئی تا در اس کے تم ہوتا کی ہوتا کی ہوتا ہوتا کی سے کہلے دنیا دالے تھی ہوتا کی ہوتا کی ہوتا کی ہوتا کی ہوتا کی ہوتا کا ہوتا کی ہوتا کی ہوتا کی ہوتا کیا دیا کہ دنیا دیا ہوتا کی ہو

پھرفر مایا وَ کا تنظلَمُونَ فَعِیْلاً کہم لوگوں پر (فتیل کے برابریعیٰ) ذراسا بھی ظلم نہ کیا جائے گا بر مل خیر پر پورا پورا بدلہ ملے گا بلکہ جس قدر ممل کیا چندور چند کر کے اس پراجرعظیم عطا کیا جائے گا، پہلے ہم لکھ بچکے ہیں کہ فتیل کھجور کی تنظیل کے گڑھے ہیں جوتا گاہوتا ہے اے کہا جاتا ہے اورائل عرب اے تقیر چیز کے لئے بطور مثال پیش کیا کرتے ہیں۔

اَیْن مَانَاکُونُوْایُلَ رِکُلُوالْمُوْتُ وَلُوَکُنْتُمُ فِی بُرُوْجِ مُشَیّد قِ وَ اِنْ تَصِبْهُ مُرحسنةً خ جاں می ہونم کو سے یک نے کی اگرچہ معبود تقوں کے اعدبود اور اگر ان کو کوئی اچی مالے چی آ جاتی ہے تَكُولُوُا هَنِ مِنْ عِنْ اللّهِ وَ إِنْ تَصِبْهُ مْر سَدِئَةٌ بَعُولُوا هٰنِ مِنْ عِنْ اللّهِ وَ اللهِ مِنْ عِنْ اللّهِ وَ اللهِ مِنْ عِنْ اللّهِ وَ اللهِ مِنْ عِنْ اللّهِ وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

تم جہاں کہیں بھی ہو گےموت پکڑ لے گ

تنفسسين: جولوگ بزدلی اختيار كرتے بيں اور في سيل الله جباد كرنے سے كتراتے بيں موت كے ڈرسے ايسا كرتے بيں موت كا دفت مقرر ہے جب موت آئے كى مرنائ پڑے گا اور جبال كہيں بھی ہوں موت بڑتی جائے گی۔

مطلب بیہ ہے کہ آپ ان سے فرمادیں کہ سب بچونعت اور تھت ، خوشحالی اور بدحالی اللہ بی کی طرف سے ہے ، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ، نعت تو تحض اللہ کے نقتل سے ہے اور تھت ومصیبت کے آئے میں تمہاری بدا عمالیوں کو بھی دخل ہے، الیکن ہے سب پچھاللہ تعالیٰ کی مشیت اور اراد و ہے۔ پھرفر مایا فَمَانِ هُوُّلاَ ءِ الْقُومِ لَا یَکَادُوْنَ یَفْقَهُوْنَ حَدِیْناً ﴿ ان لُوُکُوں کُوکِیا ہُوا کہ بات بچھنے کے پاس نہیں سِنکتے) باتوں کو چھتے تو کیا بچھنے کے پاس بھی نہیں گذرتے ان کا جہل ان پر غالب ہے (روح المعانی صفحہ ۸۸:ج۵)

پیر فربایا مَا اَصَابُکَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا اَصَابُکَ مِنْ سَبِنَةِ فَمِنُ نَفْسِکَ (جو پیجه تجھے اللّٰهِ وَمَا اَصَابُکَ مِنْ سَبِنَةِ فَمِنُ نَفْسِکَ (جو پیجه تجھے معالی پیچ جائے وہ تیری طرف ہے ہے) یہ خطاب ہر انسان کو ہادراس ہیں اچھی حالت بری حالت بیش آئے کا قانون بتاه بااوروہ یہ کہاللہ تعالی برکسی کا کوئی حق واجس نہیں جو بھی نوت اوراج بھی حالت اللہ تعالی کی طرف ہے لیے وہ سب اللہ تعالی کافضل ہے نیک اٹھال کرنے ہے بھی اللہ برکسی کا سیکھوتی واجب تیں ہوتا۔ نیک اٹھال پر جونعتوں اور برکٹول کے دعدے ہیں وہ سب اس کافضل ہے اور جوکوئی تعمت یا مصیبت بدحالی انسان کو بینے جائے وہ انسان کے اپنے برے اٹھال کی وجہ ہے ہے۔

سورہ شور کی میں فر مایاؤ ما اصابہ نکم مِن مُصِیبَةِ فَهِمَا کَسَبَتُ اَیْدِیْکُمُ وَیَعْفُوا عَنُ کَیْبُو ﴿ جَوَیْمَ کُو

دکھ تکیف بینی جائے سو وہ تہارے اپنے کے ہوئے اعمال کی ویہ ہے ہوادر اللہ تعالی بہت ہے اعمال بدسے درگذر فرمادیتے ہیں) صیبتیں آئی ہیں توانسانوں کے اعمال کی ویہ ہے لیکن اس میں مومن بندول کو بیفا کدہ ہوجاتا ہے کہان کے گزاد معاف ہوجاتے ہیں۔

آخر می فرمایا و آوسائن کی لِلنَّامِ وَسُولا و کُفی بِاللَّهِ شَهِیْداً آس میں رسول الله عَلِیلَة کے منصب عظیم یعنی رسائت کابیان ہے، لفظ لِلنَّا سِ میں اس بات کی تصریح ہے کہ آپ تمام انسانوں کے لئے رسول ہیں اور و کفی بِاللَّهِ شَهِیْداً بِیْر مایا کراگر کوئی محض آپ کی رسالت کامنکر ہوتواس کے انکارے آپ کے منصب رسالت میں کوئی فرق نہیں آتا، منکرین کی باتوں سے رنجید و نہوں ، آپ کی رسالت پراللہ کا گواہ ہوتا کافی ہے۔

بعض معترات نے اس کا بیہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر گواہ ہے سب کے اعمال خیر وشر سے باخبر ہے وہ سب کا بدلد دے دیگا۔ (روح المعانی سفحہ ۹۔ ۹: ج۵)

يەمطلب لىرابھى مضمون سابق كے مناسب ب\_ر

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ تُولِّى فَهُا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مَرَ حَفِيظًا ﴿

رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے

قفسمين: اس آيت كريمدين فرمايا كررسول الله تلك كي فرماير دارى الله على فرما تبردارى بـمام المتزيل (صفره ١٥٠٥) من اسلام المتزيل (صفره ١٥٠٥) من اس كاسب فرمايا كد من اطاعني

فقد اطاع الله و من احبنی فقد احب الله (جس نے میری اطاعت کی اس نے الله کا ماعت کی اورجس نے بھی سے محبت کی اس نے الله ہے مجبت کی اس نے الله ہے مجبت کی اس نے الله ہے مجبت کی اس میں الفقین نے کہا کہ بس جی سے آدی تو بھی جا بتا ہے کہ ہم اے رب بی بنالیس ۔ جیسے نصاری نے جیسی بن مریم (علیہ السلام) کورب بنایا تھا اس پر الله تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی ۔ جس جس سے بنایا کہ رسول الله علیہ کی فرما نیرواری الله تعالیٰ کی بی فرما نیرواری الله تعالیٰ کی بی فرما نیرواری ہے کو کلہ آپ جو پھود سے بین وہ الله تعالیٰ بی کی طرف سے ہوتا ہے۔ پیغام پہنچانے والے واسطہ سے جو پیغام پہنچا وراس پڑل کیا جائے وہ پیغام جینے والے میں کے تعم پڑمل کرنا ہوتا ہے۔ اس سے میدلازم نہیں آتا کہ پیغام لانے والا رب ہوجائے نصاری نے تو صرت میسی علیہ السلام کو تبوت ورسالت کے ورجہ سے آگے بڑھا دیا ان کو خدا کا بیٹا بتا دیا اور ان کو الوہیت کا ورجہ وے دیا۔ کہاں نصاریٰ کی جہالت اور حماقت اور کہاں ورول الله علیہ کی فرما نیرواری وونوں جی زھن وا سان کا فرق ہے۔

آ پیکا کام صرف ابلاغ ہے: پر فرمایا کہ وَمَنْ نَوَلَی فَمَاۤ اَدُمَـٰنَتُکَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴿ جَرِفُض روگروانی کرے آپ کی ہدائ تبول نذکرے راوی افتیار نذکرے تو آپ کو پریٹان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کے ذمہ پہنچادیتا ہے زیردی مُل کروانا آپ کے ذمنیس ہے) اگر کوئی فض ایمان تبول نذکرے تو آپ سے کی تتم کی باز پرس نہیں۔ کما قال تعالیٰ

صاحب معالم النزیل اورصاحب در منثور نے بعض علاء کا قول نقل کیا ہے کہ یہ جہاد فرض ہونے سے پہلے کی ہات ہے جب کے آپ کی بعثت کا ابتدائی زیانے تھا بعد میں جہاد کا اور تخق کرنے کا تھم نازل ہوا۔اور جن آیات جس قبال کا تھم ہے وہ اس مضمون کے لئے نائخ ہو گئیں۔

لنخ کی بات اس صورت میں میج بے جبکہ آیت کامضمون بد ہو کہ انجی جباد والل ند کرو اور اگر آ مخضرت

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ خَفِيْظا ﴿ وَكَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسُتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿

ا الله کوشل و بنامتعود ہو کہ آپ ہدایت تبول ندکرنے والوں کی طرف سے فکر مند ند ہوں کیونکہ آپ کے ذ مد مرف کانچانا ہے قبول کرانانییں ہے تو منسوخ کہنے کی کوئی وجزئییں۔

# وَيَعُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بِرُدُوا مِنْ عِنْدِلدَ بِيَّتَ طَآيِفَةٌ مِنْهُ مُ عَيْرَالَ ذِي تَعُولُ \*

ادروہ لوگ کہتے میں کر مادا کام ہات مانا ہے مگر جب آپ کے ہاں سے باہر جاتے میں تو ان علی سے بکونوگ اس بات کے خلاف کہتے ہیں جو وہ کہ بیک تھے۔

وَاللَّهُ يُكُنُّهُ مَا لَيُكِيُّتُونَ ۚ فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ وَتَوْكَلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفِّي بِاللَّهِ وَكَيْلًا ﴿ أَفَلَا

اور الله لكستا ہے جو بچھ وہ راتوں كومشورے كرتے بيں سوآ ب ان كى طرف سے اعراض كريں اور الله ير محروم كريں اور الله كائى ہے كارساز \_كيا

يتك بَرُون الْقُرُّان ولوكان مِن عِنْدِ عَيْدِ اللهِ لَوَجَدُ وافِي الْحَافِي اللهِ لَوَجَدُ وافِي الْحَافِي اللهِ الْعَالَانُ اللهِ الْعَالَةُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

## منافقين كى ايك عادت بدكا تذكره

قف مدون : اس آیت میں منافقین کی ایک عادیت بدکا تذکر وفر مایا اور دہ یہ کہ جب آپ کی خدمت میں موجود ہوئے میں آیت میں منافقین کی ایک عادیت بدکا تذکر وفر مایا اور دہ یہ کہ جب آپ کی خدمت میں موجود ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں کہ آپ کے تخم سے کیے باہر ہو سکتے ہیں ہمارا کا مقوبات مانا اور فرما نیر داری کرنا ہے (ای احرفا و شافنا طاعة) علی اند خبر مبتداء معلوف فیرجب آپ کی مجلس سے باہرنکل جاتے ہیں ان میں سے ایک جماعت (یعنی آپ کے اس کے مادہ مشورے کرتے ہیں جو انہوں نے آپ کی مجلس میں کہا تھا یعنی آپ کے ارشاد کے طاف جاتے ہیں۔ ارشاد کے طاف جاتے ہیں۔

وَاللَّهُ يَتَحْمُ مَا يُبَيِّنُونَ (اورالله لَمَتَابِجوده رات كومثور برت بي) وه ونيا اور آخرت بمن ان كَمَّل كابدلده بدت اللهُ يَتَحْمُ مَا يُبَيِّنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ الراد بي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قرآن میں مذہر کرنے کی ترغیب: پر فرمایا اَفَلا یَنکَبُرُوْنَ الْقُوانَ (لا یہ) کیا یہ آن می توروفکر

نیس کرتے۔ اگر قرآن می فور وفکر کریں تو ان کو بیٹنی طور پر معلوم ہوجائے کہ بیتر آن اللہ بی کی طرف ہے ہوں یہ بی
معلوم ہوجائے گا کہ محدرسول اللہ علی تھا اللہ کے رسول ہیں جن کے رسول ہونے کی کوائی اللہ تعالی نے اپنی کتاب می
دی ہے وَلُو تُکانَ مِنْ عِنْدِ غَیْدِ اللّٰهِ لَوَ جَدُوا فِیْدِ اخْوَلَا اللّٰ تَکِینُوا ۔ اور اگریے قرآن اللہ کے علاوہ اور کہیں ہے ہوتا تو
مزدراس میں بہت اختلاف باتے۔ اس کی خروں میں بھی تعارض ہوتا ، اس کی قلم و بلاخت میں تعاوت ہوتا ، بعض خریں ہوتی اور انجاز میں کہی تعارض ہوتا ، اس کی تھم و بلاخت میں تعاوت ہوتا ، بعض خریں ہوتا ، اس کی تقم و بلاخت میں تعاوت ہوتا ، بعض خریں ہوتی اور انجاز میں کہی ہوتا ، کیکن ایسانہیں ہے اس کے الفاظ ، معانی اورا خبار میں کہیں ہو کہ کہنے
ور انگی رکھنے کی جگر نہیں ہے۔ قرآن نے مقالے میں ایک آیت لانے کا چھنے کیا جواب تک قرآن میں موجود ہاورا ہو بھی

سارے انسانوں کو چینے ہے، کوئی ہی اس کے مقابل شالا سالا اور شائی پرکوئی احمر اض کر سکا، اورا پی برہتی ہے جس کمی نے کوئی اعتراض کیا اس کا جواب اس کوئر آن می جس کی آبال وائش نے اس کا جواب دے دیا (روح المعانی مسلوم ہے۔ 19: جہ 6) قرآن جس مذیر کر نے کے اہلی کوئ ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دے دیا (روح المعانی مسلوم ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے علم وہم دیا ہے وہ قرآن میں قریر کر ہیں، ہرضم اپنی اپنی ہم اور استعداد کے مطابق قدیر کرسکتا ہے اور جہال کہتل کچھ سے مجھ میں نہ آئے گئی الم بی ہو جس کے درجات مسلوب دیاں کوئی ہے تھانی ہی تھانی ہی اور استعداد کے مطابق قدیر کی صورتی ہی تھانے ہیں معانی میں قریر کی صورتی ہی تھانے ہیں معانی میں قربر میں آتا ہے اور جائی ہی اور قدیر کی صورتی ہی تھانے ہیں معانی ہی قدیر میں آتا ہے حضرات ان ہے جبھ میں اور کا مسلوب و بیان کو و کھنا ہے سب قدیر میں آتا ہے حضرات اند جبھ ین نے خوب قدیر کیا مسائل کا استنباط کیا معادف و تھائی کو سمجھا۔ ان کے بعد و دسرے علاء می قدیر کرتے دے جیں۔ انہوں نے بھی قرآن سے مسائل کا استنباط اور اثبات کیا ہے۔

تد برکاب مطلب نین ہے کہ ذرا بہت عربی اور اردو پڑھے ہوئے لوگ جنہیں ندمینوں کی پیچان نظم العرف کاعلم ندوجوہ اعراب کا پید ندهنتی دهنتی مند کی خرند حروف اصلیہ اور زائدہ کاعلم ان جیسے لوگ قد برکرنے لکیں اور اسپے آپ کوعلاء راضین کے برابر سجھ کرجوائی سجھ جس اس کوقر آن کا مطلب بتائے لگیس پہوان کی جہالت ہوگی۔

معلوم ہوا کہ اپنی رائے ہے قرآن کی تغییر کرناممنوع ہے، اگر کوئی ہات ٹھیک بھی کہددی تب بھی خطاکی کیونکہ جو منعب اس کانہیں تھااس نے اس کوافقیار کرلیا بقرآن میں تدبر کریں تو تدبر کے قائل بنیں۔

ری میدبات کرقرآن پرمولویوں کی اجارہ داری کیوں ہے تو بیجا ہلاند موال ہے جب علاج پرڈ اکثروں کا تبعثہ ہے اور قانون سازی پر قانون دانوں کا فیند ہے اور انجینئر تک کے کاموں پر انجینئروں کا قبعنہ ہے تو قرآن کے معانی اور مغاجم اس زمانہ کے جبلا واپی طرف سے قرآن کا مطلب بتانے میں ذرا بھی نہیں جبکتے اور جن کی عمرین قرآن بھی میں ختم ہوگئیں ، وہالب کھولتے ہوئے فرزتے ہیں۔

حضرت صدر الق الكبرك احتياط:

عطرت ابو برصد الق الكبرك احتياط:

عظافة ك بعدكون بوسكا ب جب ان سه سوره بس كي آيت وَفَا بِحِهَة وُابَّهُ كا مطلب بوجها كيا تو فرمايا كه أي سَمَاءِ

عُطِلْنِي أَوْ أَيُّ أَرُضٍ لُقِلْنِي إِنْ قُلْتُ فِي كِعَابِ اللَّهِ مَا لَا أَعْلَمُ (تاريخ الطاء) بجها كون ساآسان سايده كا الهُ

كون ي زين جها فائ كي الريس الله كي كاب كيارت شروه بات كهدد ل جس كا بجها مُنيس.

مقسر کی فر مدوار یال: مغسر کے لئے ضروری ہے کہ اولا قرآن کی تغییر خود ترآن شریف ہیں بھاش کرے کوئکہ قرآن شریف بی میں بھاش کرے کوئکہ قرآن شریف بی اگر کی جگہ کی تغییر قرآن شریف بی شریف بی سام ہوگا ہے۔ اگر کی جگہ کی تغییر قرآن شریف بی سام ہوں کے کہ تغییر قرآن شریف بی سام ہوں کے کہ میں نہ طح تو آئے خفرت علی صاحبہ الصلوا و المتحدیم قرآن بی شریف کی مشتدا در معتدم نم راور بہترین شارح ہے، قابر ہے کہ جس ذات گرای پرقرآن کا نزول ہوااس نے جوقرآن کی تغییر کی جو وہ سراسری ہوگی اور اس کے خلاف جو بھی مختص تشریف کی جو وہ سراسری ہوگی اور اس کے خلاف جو بھی مختص تشریف کی مودہ سراسری ہوگی اور اس کے خلاف جو بھی مختص تشریف کرے گاوہ اور اس کی تغییر مردود ہوگی۔ قال اللہ تعالی اِنّا آلوَ لُنا آ

ا مرکسی آیت کی تغییر حدیث شریف میں بھی ندیلے تو حضرات محابدر ضوان اللہ تعالیٰ علیهم اجمعین کے اقوال کی طرف رجوع کرے کیونکہ بیر حضرات آئخضرت علیقے کے بعد قرآن شریف کے سب سے زیادہ عالم تھے۔ حضرات محابہ منزول قرآن کے وقت موجود تھے اوران قرائن واحوال سے باخبر تھے جونزول قرآن کے وقت موجود تھے اوران قرائن واحوال سے باخبر تھے جونزول قرآن کے وقت موجود تھے اوران قرائن واحوال سے باخبر تھے جونزول قرآن کے وقت موجود تھے اوران قرائن واحوال سے باخبر تھے جونزول قرآن کے وقت مواسے آتے رہے تھے۔ پھر

آ تخضرت میں کا کموت کی برکت ہے فہم کال بھم بھے اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال تنے حضوراقدی میں ہے جیسا کہ ا اسے محابہ کوقر آن شریق کے الفاظ سماتے تنے۔ای طرح قرآن شریف کے معانی بھی بیان فر ماتے تنے۔

ا یوعبدالرحمٰن ملی نے بیان کیا کے معارت علیان بن مفال اور معزت عبداللہ بن مسعودٌ وغیر ہم نے فر مایا کہ جب ہم آنخفرت ﷺ سے دس آیات سکھتے تھے تو جب تک ان سے متعلقہ علم وعمل کونہ جان لیتے تھے(دوسرے سبق کے لئے) آگے نہ بڑھتے تھے بقر آن اور قرآن کاعلم وعمل ہم نے سب ساتھ ساتھ سکھا ہے۔

یے بڑے مطعم مسلم میں کو حشید:

یا یک کملی ہوئی ہات ہے کہ جو بھی آدی کمی نی کی کتاب پڑھتا ہے (مثلاً حماب یا طب کی کتاب پڑھتا ہے) کیا ہے اور بالدر ور بالعفروراس کے معانی اور مطالب کواچھی طرح سجھنے اور جائے اور یا در کھنے کی کوشش کرتا ہے، کیا ہے ہوسکتا ہے کہ حضرات محابہ کرام رضی الله عظم نے اللہ کی مقدس کتاب کے معانی اور مطالب نبی اکرم عظیم ہے معلوم نہ کتے ہوں، حالا تک قرآن کو نجات کا فر دیواور دونوں عالم کی مملاح وفلاح کا دسیار سجھتے تنے۔

قر آن وحدیث اورتغییر صحابہ پر جے عبور نہ ہواہیا تخص محض عربی واتی کے ذور پر جوقر آن کا مطلب بجھنے کی کوشش کرے گا ضرور محمراہ ہوگا ، اورامت کو کمراہ کرے گا ،قر آن کے مجھے مطالب واضح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ عقیدہ اور عمل ورست ہوں یعنی رسول اللہ علقائق نے اپنی امت کو جن عقا کہ واعمال پر ڈالا تھا ان کا پابند ہو فتی و فجو راورالی ووزند قریب پائے ہوں قرآن پر چلنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کی نبیت قرآن کو اپنے نظریہ اورخود ساختہ معنی پر چپکانے کی نہ ہو۔

وَلِذَا جَاءَ فَمُ الْمُرُقِّينَ الْكُونِ أَوِ الْغُوفِ اَذَا عُوْا بِهِ وَلُوَرَدُوهُ إِلَى الرَّمُولِ وَ إِلَى أُولِي الرَّمِولِ وَ إِلَى أَوْلِي فَصَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ الْمُرْمِنَ فَهُ مُولِي فَصَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ مَعْلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ مَعْلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ مَا يَعْدِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

غیر محقق بات کو پھیلانے کی خدمت اور خبروں کو اہل علم تک پہنچانے کی اہمیت مصفہ مسلم تک پہنچانے کی اہمیت مصفہ مسلم سفوہ ۲۸ جا میں ایک تفصیل واقعہ ذکر کیا ہے جو جعزت عرق ہے روی ہے۔ آئخفرت سرور عالم ملک نے ایک ملائے نے طلاق دینے بغیر پھیر کر مدے گئے ) از واج مطبرات سے علیحد کی اختیار فرمائی تنی اس بات کی خبرلوگوں کو پنچی تو اس کو طلاق رحی کو ملاق میں موطلاق دے دی اس کو طلاق مرحمول کر کے آئے بیو میں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمل محمد کی احتیار موال اللہ علی ہے مالی جی حاضر ہوئے اور سوال ہے۔ حضرت عمل جی محمد میں حاضری کی اجازت جا تی اجازت کی ایم میں مواضل ہواتو وہاں کیا یارسول اللہ ایکی آئے نے اپنی بیو میں کو طلاق دول ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اعرض کیا کہ ہیں مہیر میں واضل ہواتو وہاں کیا یارسول اللہ ایکی آپ نے اپنی بیو میں کو طلاق دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اعرض کیا کہ ہیں مہیر میں واضل ہواتو وہاں

لوگ جمع تھے وہ کہرے تھے کہرسول اللہ عَلِی نے اپنی ہو یوں کوطلاق دے دی آ ہے کی اجازے موتو میں ان کو ہتاووں کہ آ پ نے طلاق نیس وی آپ نے فر مایا کر جا ہوتو بتا دو میں سجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور بلند آوازے پکار کراعلان کردیا كدرسول الله عظافية في اي يوايون كوطاه ق نيين وى بداورية بت نازل مولى (جس كا او يرترجمه كيا كيا) لبذا من ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے اس امر کا کھوج لگایا اور تحقیق کی کہ آپ نے واقعی طلاق دی ہے یا طلاق کی بات غلط مشہور ہوگئ۔ منافقین کی عادت بد کا تذکرہ: علامه بغويٌّ معالم التَّز بل صفحه ٣٥٧: حَ اعِس لَكِيتَة بين كه نبي اكرم منابقہ مختلف علاقوں میں فوجی دہتے بھیجا کرتے تھے۔ جب وہاں سے واپس ہوتے تو منافقین جلدی ہے آ ھے بڑھ کران ے یو چھتے تھے کہ نتیجہ کیا ہوا آپ لوگ غالب ہوئے یامغلوب ہوئے وہ حضرات یا خبر کرویتے تھے تو بیلوگ رسول القد علقے تک بات پہنچنے سے پہلے اس خبر کو پھیلا دیتے تھے (اگر شکست و ہزیمت کی خبر ہوتی تو اس سے نقصان پہنچا تھا کیونکہ )اس سے مومنین کے قلوب میں ضعف ہیدا ہوجا تا تھا۔اللہ تعالیٰ شانہ نے بیآ بیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ جب ان کے یاس کوئی خبر امن کی ( بعنی فتح اور غنیمت کی ) یا کوئی خرخوف کی ( بعن قبل اور شکست کی ) پینی جاتی ہے تو اے شہرت و ے ویتے ہیں اور اگر اس فبر کورسول اللہ علیصفہ کے پاس کے جاتے اور ان کو گول کے باس لے جاتے جو صحابہؓ میں صاحب رائے حضرات ہیں تو ان میں جوانل علم میں جو بات کو سمجھتے ہیں اور کئے بچ کو جائے ہیں اس کی گہرائی میں اتر تے ہیں وہ اس کو سمجھتے اور اسپے علم کے مطابق عمل کرتے جوچیز جسیانے کی تھی بھیلانے کی ذبتی اے آئے نہ بردھاتے اور جوچیز آ گے بردھانے کی تھی اس کو آ گے بردھاتے اور پھیلا دیتے۔رسول اللہ عنایق اوراصحاب علم اوراصحاب رائے صحابہ میک پہنچانے سے پہلے ہی خبر کواڑا دیتے ہے مسلمانوں کونقصان ہونے کا اندیشہ تھالیکن چونکہ منافقین کومسلمانوں کی خیریت مطلوب ہی نیتھی۔اس لئے ذرااحتیاط نہ کرتے بتھے اوهر بات كوسنا اوهراس كو يهيلاديا- بات كانشيب وفرازكياب اس طرف ذرائجي وصيان مدديا الفظ في مستنبطون استنباط س مضارع كاصيغه باستباط تغت مي زمين كا تدرس ياني تكالف كالناح استعال موتاب، يهال بات كالحقيل كرف اور اس کی او پنج نیج کو بیجھنے اور اس کی مجرائی میں اتر نے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

 فأ مكره: (٢) علامه بغويٌ معالم التزيل صفحه ٢٥٧: ج اليس لكهة بين:

وفي الآية دليل على جواز القياس فان من العلم ما يشرك بالتلاوة والرواية وهو النص ومنه ما يشرك . بالاستنباط وهو القياس على المعاني المودعة في النصوص ،

لین آ ہے بالا بی قیاس (فقیم) کے جوازی ولیل ہے۔ کیونک کا یک حصروہ ہے جو تلاوت اوروائت کے فررید مامل ہوجا تا ہے اور ہوہ چڑیں ہیں جونس (مرح) سے معلوم ہوتی ہیں اور علم کا ایک حصروہ ہے جواسنیاط کے ذرید حاصل ہوتا ہے اور یہ سنباط ہی قیاس ہے جس کا معنی ہے کہ جو معانی نصوص بیں ان معانی پرغیر منصوص چیزوں کو قیاس کر لیاجائے ، جوا مور منصوصہ ہیں ان سے بارے ہی اجتہا و داستہاط کی ضرورت نہیں اور نصوص کے ہوتے ہوئے قیاس جائز بھی نہیں۔المتہ جو تھم نصوص ہر این سے کا اور استہاد داستہاط کی ضرورت بواس کے بارے ہیں اجتہا و استہاط و اور قیاس سے کام لیاجا تاریا ہے۔ معظرات اگر جہتدین رحمہ الشعابیم استہاط فریاح سے اور اجتہاد کی تیس علیہ ہی جو کوئی چیز جامع ہوئی تھی اور تعلیم علیہ ہی جو کوئی چیز جامع ہوئی تھی استہاد کی اور اجتہاد کے لئے جن علوم کی اور قیاس سے کام لیاجا تاریا ہے۔ معظرات اگر ہو جہتدین رحمہ الشعابیم استہاد فریاح ہے اور اجتہاد کے لئے جن علوم کی ضرورت ہے ان سے بھی بالا بال ہیں ایسے معظرات دور اور اور ان وجدیہ کی اجتہاد کر لیتے ہیں لیکن ان کو رہمی و کی تاریخ ہی دور کے معلات اور طالت ہیں کی رخ اجر کی ایس کی ان کو رہمی کی اور انہوں کو ایک معلوں کو ہوتھا دے دی ہور کی ان کو رہمی کی اور انہوں کی ہوتھا دی ہور کے اس کے موالات اور طالت ہیں کی ارخ اختیاد کیا۔ اگر انگر سلف کو ندر کی تعلیم کی اور اور اور انہوں کی ہوتھا دی ہور کی ہوتھا دی ہور کی ہوتھا دی ہوتھا کہ ہوتھا تھی ہور کی ان کے ہوتھا دیا ہوتھا تو سے جون جی واقف ہیں شدہ حالات ہیں ہوتھا تاریخ ہور کی اور ہوتھا دیا ہوتھا تاریخ ہور کی اور ہوتھا دیا ہوتھا تاریخ ہور کو ان اور ان اور کی اور ہوتھا دیا ہوتھا تاریخ ہور کی ہوتھا دیا ہوتھا تاریخ ہور کی اور ہوتھا دیا ہوتھا تاریخ ہور کوئی اور ہوتھا دیا ہوتھا تاریخ ہور کیا ہوتھا تاریخ ہور ہوتھا دیا ہوتھا تاریخ ہور ہوتھا دیا ہوتھا تاریخ ہور ہوتھا تاریخ ہور ہوتھا دیا ہوتھا تاریخ ہور ہوتھا تاریخ ہور ہوتھا تاریخ ہور ہوتھا تھی ہور ہوتھا ہوتھا تاریخ ہور ہوتھا تاریخ ہور ہوتھا تھیں کی دور ہوتھا تاریخ ہور ہوتھا تھیں ہوتھا تاریخ ہوتھا تاریخ ہوتھا تاریخ ہوتھا تاریخ ہوتھا تھیں ہوتھا تاریخ ہوتھا

# فَقَاتِكُ فِي سَمِيْلِ اللَّهِ لَائْتُكُلُّفُ إِلَّانَفْكَ وَجَرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ اَنْ

عَلَقَ بَأْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَ آشَدُ تَكَيْدُوْ

كافرول كروركردك دبكا اورافلد ببت بخت مهذور كاعتبار ساور بهت بخت بيمزادي كالتباري

# الله كى راه من قال يجيئ ، الل ايمان كوترغيب و يجيئ

#### الحجيمى سفارش كانواب اوربري سفارش كاكناه

قصصی استان است شریفہ میں شفاعت مینی سفارش کرنے کی ترغیب دی ہے جبکہ سفارش اچھی ہو۔ اور سفارش کرنے پر وعید بھی بنائی ہے جبکہ سفارش کرنے پر وعید بھی بنائی ہے جبکہ سفارش بری ہو۔ جبکہ کی کا مطلوب اچھا بولو اس کی سفارش کردینا تو اب کا کام ہے سفارش سے صاحب ضرورت کا کام بن جائے گا اور سفارش کرنے والے کوثو اب ل جائے گا بہت ہے لوگ ایسے بھارش سے صاحب فردت کی بہت ہے لوگ ایسے بوتے ہیں جواتی بات ہوتے ہیں جواتی بات ہوری طرح نہیں بہنچا سکتے اور بات کوشی طریقے پرنہیں کہد سکتے اور بہت سے لوگ ایسے علم وہم او

راسان وبیان کے اعتبارے اپنا مقصد اداکر نے پرقا درتو ہوتے ہیں لیکن جن لوگوں ہے کام ہے ان لوگوں تک بھنے نہیں بات دونوں تم کے لوگوں کے لئے سفارش کردی جائے تو یہ بہت مبارک ہے اور او اب کا کام ہے ، ضروری نیٹن کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا کام جوبی جائے البتہ سفارش کرنے والے کوسفارش کا او اب ضرور ال جائے گا۔ رسول اللہ علیٰ لیسّان وَسُولِ ہِ مَا هَاء (رواہ البخاری مقارش کردیا کروتم کو او او ایفاری مسفورہ کا درسول کی زبانی جو جائے اور او ابنخاری صفورہ کا اور اللہ اپنی ترسول کی زبانی جو جائے فیصلہ فرمائے گا، مطلب سے ہے کہ تم سفارش کردیا کروتم کو او اس مفارش میرے پاس لاؤ کے اس کا بورا ہوتا نہ ہوتا ہے دوسری بات مطلب سے ہے کہ تم سفارش کر کے او اس کے لوجس کی سفارش میرے پاس لاؤ کے اس کا بورا ہوتا نہ ہوتا ہے دوسری بات ہوائی تی مشیت ہوگی تو میرے ور بعد ہے کام ہوجائے گا اگر اس کا کام نہ ہوا تب بھی تہا را او اب تو کہیں نہیں میں ہے کہ تخضرت سرور عالم مقالے نے ارشاد فرمایا:

وَ ٱبْلِغُولِنِي حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيْعُ إِبَّلا غَهَا فَإِنَّهُ مَنْ ٱبْلَغَ سُلُطَاناً حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيْعُ إِبَّلا غَهَا فَبُتَ اللَّهُ فَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لینی تم اس مخص کی حاجت بھوتک پہنچا دیا کر دجو خودا پی حاجت نہیں پہنچا سکتا کیونکہ جو محض کسی صاحب افتد ارکوکسی ایسے مخض کی حاجت پہنچا دے جوخودا پی حاجت نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالی شانہ قیامت کے دن اس کو ثابت قدم رکھےگا۔

جس طرح الیمی سفارش کرنے پر تواب ہے ای طرح بری سفارش کرنے پر گرفت ہے اور بری سفارش کرنا گاناہ کے کوئی فخص کی گناہ کے کام بیں لگنا چاہتا ہے کی ایسے ککہ بیں ملازمت چاہتا ہے جو شرعاً حرام ہے سودیا قمار کا کار وہار کرنا چاہتا ہے حرام چیزیں بیچنے کے لئے دکان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسے فخص کے لئے سفارش کرنا حرام ہے اور بیشفاعت سید بیٹی بری سفارش ہے بہت ہے لوگ بیرد کیے لیتے ہیں کہ بید ہمارا عزیز قریب ہے یا کی دوست کا لڑکا ہے اس کے لئے سفارش کرد بابول بیٹمل اور بید تعمد حرام ہے یا حلال سفارش کرد بیج ہیں اور بیٹیس و بیکھتے کہ کس مقصدا ور کس عمل کے لئے سفارش کرر بابول بیٹمل اور بید تعمد حرام ہے یا حلال گناہ ہے با تواب؟ گناہ کی سفارش کر کے گناہ کی سفارش کر کے دہ جب جک گناہ کا کام کرتا ہے بیا تواب؟ گناہ کی سفارش کی ہے وہ جب جک گناہ کا کام کرتا ہے بیا اور اس کے زیرا شرجوگ گناہ کریں گے ان سب کے گناہ بیل سفارش کرنے والے کی شرکت رہے گی۔

حضرت عبداللہ بن عرشے بیان فرمایا کہ بیس نے رسول اللہ عظیمہ کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی صدود میں سے کسی صدکے بارے میں جس کسی کی شفاعت حاکل ہوگئی تو اس نے اللہ کا مقابلہ کیا اور جس نے باطل کے بارے میں جھگڑا کیا حالا تکہ دہ جانتا ہے کہ وہ باطل ہے تو وہ برابراللہ کی ٹارائسٹی میں رہے گا جب تک کہ باز نسآ جائے اور جس کس نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کمی جو اس میں نہیں ہے تو اللہ تعالی اسے دونر خیوں کے جسٹوں سے نطنے والے خون بیب میں مغیرادے گا بہاں تک کہ وہ اپنی کمی ہوئی بات سے نقل جائے۔ (رواہ احمد وابودا وُ دکمانی اُلمشکوٰ ڈ صفحہ ۲۵)

مسكلية الله تعالى في جزائم كى جوحدود مقرر فرمائى بين ان كركوان كالكي سفارش كرنا حرام ب، بني مخزوم كى

ایک عوت نے چوری کر لی تھی قریش نے جا ہا کہ اس کا ہاتھ نہ کے انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کوسفارش کے لئے آ مادہ کیا جب وہ سفارش کرنے گئے قوآ تخضرت سرور عالم اللے نے نرمایا الشفع فی حد من حدود الله (کیاتم اللہ کی مقرر فرمودہ حد کے بارے ش سفارش کرتے ہو) پھرآپ نے کھڑے ہو کر خطب دیا جس جس فرمایا کرتم سے پہلے لوگ ای لئے ہاک ہوئ کہ کوئی او نچے خاعمان کا محنس چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیے تھے اور کزورآ دی چوری کرتا تو اس پرصد قائم کردیے تھے۔اللہ کی قشم اگر فاطمہ بنت بحر بھی چوری کرتی (اعافہ اللہ تعالی) تو جس اس کا نجی ہاتھ کا اندویتا۔ (رواہ البخاری سفی ۱۰۰۳: ج

جس طرح مناہ سے کاموں کے لئے سفارش حرام ہے ای طرح سے ناائل کے لئے بھی سفارش نہ کرے ، کیونکہ جس خض کو جوکوئی چیوٹا بڑا منصب یا عہد ہ یا ملازمت دلائی جائے اگر دہ اس کا اہل نہ ہوتو اس میں حکومت کی اور عوام کی خیانت ہے اور ناائل کے لئے سفارش کر ویٹاغدر ہے اور فریب ہے ، سفارش کرنے میں صرف اپنے اور پرائے عی کونہ دیکھے بلکہ طلال و حرام کو بھی دیکھے اور اہل اور ناائل کو بھی دیکھ لیا کرے۔

قا مكده:

سفارش كى حقيقت ابنى ب كرجس فض علام بن سكم بواس سے كه ديا جائے كه فلال فحض كاكام كردے بيا چھا آدى ہے صاحب خرورت ہے كين جس سے سفارش كى جائے اس پر واجب جبيں بوجاتا ہے جس كام كى سفارش كى گئا اسے كردى وے سفارش كرك واجب ليل كيكن اگر وہ فض كام ندكر ہے واس كی طرف سے رنجيدہ بوتا سج مسئون كى كئى اسے كردى و سفارش كرك واب ليل كيكن اگر وہ فض كام ندكر ہے واس كی طرف سے رنجيدہ بوتا سج نہيں ۔ اوراى سے بيات بھى ظاہر بوگئى كركى طرح كاز ورؤال كرسفارش كرنا سے نہيں ۔ جس فض بركوئى كام كرنا واجب نہيں وہ كرے ياندكر سے خوشى كام وواج ، د باؤڈال كركام كروانا سفارش كے اصول كے ظلاف ہے۔

مسئلہ : سمی بھی طرح کی سفارش پر سمی طرح کی کوئی رقم یابد بہ لینا حلال نہیں اگر پچھ نے لیا تو وہ رشوت کے تھم میں ہوگا اور حرام ہوگا۔

اخرجی فرمایا و کان الله علی گل شیء مقینا (اورالله تعالی برجز پرقدرت دکھے والا ہے) اے برچز پرقدرت کے والا ہے) اے برچز پر قدرت ہو دہ نیکی پر تواب دے اور برائی پر عذاب دے اسے کوئی رو کے والا نیس لفظ مقینا کے بارے بس امام را فرب مغردات بس لکھتے ہیں: قبیل مقتدوا و قبیل حافظا و قبیل شاهدا یعنی مقیت کا ترجر بینوں طرح کیا گیا، قدرت رکھنے والا ، کا نظلت کرنے والا اور برچز کی اطلاع کر کھنے والا ، مغردات القرآن بیس تو اتنا ہی تھا ہے کی معالی المتنویل میں اس کا ایک معنی ہے کہ کھنا ہے کہ بیات کی اس کے دوراک کو پہنچا تا ہے کہ بیات کی اس کی خوراک کو پہنچا تا ہے کہ بیات کی اس کی خوراک کو پہنچا تا ہے کہ بیات کے جا کی تو مطلب بیاموگا کہ دوری تقیم فرمانا الله تعالی کا کام ہے اگر کسی کی سفارش نے مائی کی توجس کے لئے سفارش ہے اس کی روزی جس کے لئے سفارش ہے اس کی روزی جس کے لئے تعلیم فرمادی ہے دوراک کو کہنوا کی کے دوروزی جس کے لئے تعلیم فرمادی ہے دوراک کی کھنروں ہے۔

و الذاحية يَتُمُ يِنْجِيَّة فَيُوْالِمَ حُسَنَ مِنْهَا الورد وها الله كان على كُلِّ شَكَى يَحِيدُيُا الله كان على كُلِّ شَكَى يَحِيدُينًا الله على الله مريز كا حاب لين والا ب

## سلام اور جواب سلام کے احکام ومسائل

مملام کی ابتداء: حضرت ابو ہری ہے۔ دوارت ہے کررسول الشطاعی نے ارشادفر بایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا اوران کے اعدردوح بھونک دی تو ان کو چھینک آئی انہوں نے انحد للہ کہناان کے دب نے یو حصرت آبو مکن الله فر بایا (اور فر بایا) کہ اے آ دم ان فرشتوں کی طرف جا وجو ( دہاں ) بیٹے ہوئے ہیں اوران کو جا کرالسلام علیم کہو، حضرت آ دم علیہ السلام نے وہاں بھی کر السلام کہنا تھر وہ واپس آ ئے تو اللہ تعالیٰ نے السلام نے وہاں بھی کر السلام کہنا تھر وہ واپس آ ئے تو اللہ تعالیٰ نے فر بایا کہ بلاشہ بہتے ہے تبارا اور آئی میں تہارے بیٹوں کا (رواہ التر فدی کمافی المقلیٰ ق صفح وجو میں )

اس مدیت سے معلوم ہواکرانسانوں ہیں سمام کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالی شاند نے سب انسانوں کے باپ حصرت آ دم علیہ السلام کو تھم دیا کہ فرشتوں کو جا کر سلام کہو ، انہوں نے السلام علیم کہا فرشتوں نے اس کا جواب دیا۔ اللہ اتعالیٰ نے فرسلام تہارا اور تہاری اولا وکا تحدید کہ جب آپ ہی مل طاقات کریں آواس طرح آیک دوسرے کو دعا دیا کریں ، اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے۔ اس میں دنیا و آخرت کی سالامتی ہے جب آپ میں ملاقات کریں و طاقات کرنے والا بھی سلامتی کی دعا دے اور وہلیم السلامی کی دونوں طرف دعا دیا دیں ہی سلامتی کی دعا دے اور وہلیم السلامی کے دونوں طرف سے نے نظاملام کے ذریعے ہروقت باسلام ہے دونوں طرف سے نظاملام کے ذریعے ہروقت باسلامت رہنے کہ دعا دی اور وہلیم السلام کے دونوں طرف سے نظاملام کے ذریعے ہروقت باسلامت رہنے کہ عادی جا سی سلامتی کی دعا دے اور وہلیم السلام کے جو بعض قو موں شل سے کہا مات کا گھ کرم جو غیر القوام کے بہال ملاقات کے وقت استعمال کئے جاتے ہیں ان میں اول قو سلامتی کے بوج بعن قو موں شل کہ مورزی دورگڈ ایونگ اور گڈ ایونگ کہا وہ کہا کہا گا تھ کہ دونا کو ساتھ کے بارے میں کوئی دعا ہے جو ان میں انسانوں کی بارے میں کوئی دعا ہے جو باتھ استعمال کے جاتے ہیں ان میں اول تو ساتھ کے بارے میں کوئی دعا ہے جو انسانوں کی دعا تھا ہے جو ان میں انسانوں کی دعا تھا تھا ہے جو انسانوں کی دیا تھا تھا کہ دائی ساتھ کے باران میں جہاران میں جمعین نے بیان فرمایا کہ میا تھ دعا مقید ہے۔ اسلام نے جو ملاقات کا حمید ہتا یا ہو وہ ہر کھا تا ہے کہا کہ اور وہ سے ہو میں انسانوں کی اور انگفتہ صباحا آلا تھی تھیں اختصال میں ذب کی اور انگفتہ صباحا آلا ہو ہی کے دونت میں اجھے حال میں دب ) اس کے بعد جب اسلام آیا تو ہمیں اس میں میں دیا تو اس میں دیا ہوں کہا کہ داخل کو تھا تھا ہوں کہا کہ دونا تو سے میں ہوں کہا کہ در جب اسلام آیا تو ہمیں اس میں میں خود کے میار انسانوں کو دونا کو در اس میں در اور انسانوں کو دونا کو در اس میں در اور انسانوں کو دونا کو در اس میں در اور انسانوں کی دونا کو در اس میں در اور انسانوں کو در اس میار کو در اس میں در اور انسانوں کو در اس میں در اور انسانوں کو در اس میں در اس میں در اور انسانوں کو در اس میں در اور اس میں در اس

اس صدیث سے معلوم ہوا کداسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ طاقات کے وقت دوسروں کے طریقے اختیار کرنا اور ان کے رواج کے مطابق کلمات منہ سے نکالنا ممنوع ہے جولوگ انگریزوں کے طریقے پر گذمورنگ وغیرہ کہتے جیں یاعر بوں کے رواج کے مطابق صباح المنحیو یاساء المنحیو کہتے جیں اس سے پر ہیز کرنال زم ہے۔

دنیا کی مختلف اقوام میں ملاقات کے وقت مختلف الفاظ کہنے کا رواج ہے لیکن اسلام میں جوسلام کے الفاظ مشروح کے سے میں ہوں اللہ تعالیٰ ہے۔ دعا بھی ہو کئے سے جی بیان سے بڑھ کرکسی کے بہال بھی کوئی ایسا کلہ مروج نہیں جس میں اظہار محبت بھی ہواور اللہ تعالیٰ ہے دعا بھی ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہوشم کی اور ہرطرح کی آفات اور مصائب سے تحفوظ رکھے لفظ السلام جہاں اپنا مصدری معنی رکھتا ہو ہاں اللہ تعالیٰ ہوسلامتی و بینے والا اللہ تعالیٰ ہوسلامت و بینے والا سے تعالیٰ ہوسلامتی و بینے والا ہے تعہیں اس کے حفظ والمان میں ویتا ہوں وہ تہمیں ہمیشہ سلامت رکھے۔

سلام کی کشرت محبوب ہے: اسلام میں سلام کی کشرت محبوب ہے: ہے دوایت ہے کدار شاد فر بایارسول اللہ عقاقیة نے کہ جب تک تم موس نہ ہو کے جنت ہیں داخل نہ ہو کے اور موس نہ ہو کے جنب ہیں اللہ عمومی نہ ہو کے جنب ہیں ہیں جب پیدا جب تک کہ آئیں ہی جبت پیدا ہوں ہے ہوئے ہیں ہی جبت پیدا ہوگ ؟ گھر فر مایا آئیں ہی حبت پیدا ہوگ ؟ گھر فر مایا آئیں ہی خوب سلام کو چھیلا وَ (رواہ سلم سلم من جن الله میں الله کا پھیلا تا اور ایک دوسرے کوسلام کر تا ایمان کی ہوئی ؟ گھر فر مایا آئیں ہی خوب سلام کو پھیلا وَ (رواہ سلم سلم من جن الله کی جیلا تا اور ایک دوسرے کوسلام کر تا ایمان کی بنیاد پر ہے جان پھیان کی بنیاد پر ہے جان پھیان کی بنیاد پر ہوجو تی ہیں این کو بیان فرماتے ہوئے رسول اللہ الله عقاقیة نے بیجی فرمایا اِذَا لَقِیْدَةُ فَدَیْکُمُ عَلَیْه کہ جب تو مسلمان سے ملا قات کرے اس کوسلام کر (مکلو ۃ المسانع موسوس)

پھرجس طرح سلام کرنا حقوق مسلم میں ہے ہے ای طرح سلام کا جواب دینا بھی مسلم کے حقوق میں ہے ہے حضرت ابو ہریرہ ہے رواءت ہے کدرسول اللہ علقیہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر پارچ حق میں (۱) سلام کا جواب وینا (۲) مریض کی عمیادت کرنا (۳) جنازوں کے ساتھ جانا (۴) دعوت آبول کرنا (۵) چھینے والے کا جواب دینا (یعنی جب وہائحمد للہ کے قواس کے جواب میں برحمک اللہ کہنا) (رواہ مسلم سفے ۲۱۳: ج۲)

حضرت عبدالله بن عرق سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ عظیمی سے دریافت کیا کہ اسلام کے اعمال میں ا سب سے بہتر کون ساعمل ہے آپ نے فرمایا یہ کہ کھانا کھلایا کرے اوراس کو بھی سلام کرے جس سے جان بہجان ہے اوراس کو بھی سلام کرے جس سے جان بہجان نہیں ہے۔ (صحح بخاری صفحہ بازی )

حضرت ابو ہرمیر تا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر ما یا کہتم میں سے جب کوئی شخص اسے جمالی سے ملاقات کرے تو سلام کرے اس کے بعد اگر درمیان بٹس کوئی درخت یا دیو ہریا پھر کے آثر ہوجائے اور پھر ملاقات ہوجائے تو پھرسلام کرے (رواہ بوداؤد)

محرول سے باہرا گرداستوں میں بیٹس توراستے کے حقوق اداکریں ،رسول الله ساتھے نے

<u>راسته کے حقوق:</u>

ارشادفر مایا کرراستوں میں ندبیغوادرا گرتبہیں راستوں میں بیٹمنائی ہےتو راستے کا بق ادا کر دعرض کیایا رسول الله راستہ کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نظریں بچی رکھنا ( تا کہ کسی ایک جُکنِفرشِرٹ جہاں نظر ڈالنا جا ئرنبیں ) اور نکلیف دیے سے بچنا، اور سلام کا جواب دینا ، اور بھلی بات کا تھم کرنا اور برائی ہے رو کنا ( رواہ مسلم منی ۲۱۳: ج۲)

کسی مجلس یا کسی گھر میں جا تیس تو سلام کریں:

علاقہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کئی مجلس میں پہنچوتو سلام کرواورا گرموقد مناسب جانوتو بیٹے جاؤہ پھر جب (روانہ ہونے کے
لئے) کھڑے ہوتو دوبار وسلام کروچونکہ جس طرح پہلی مرتبہ سلام کرنے کی اہمیت تھی ای طرح دوسری مرتبہ سلام کرنا اہم
ہے۔ (ترفہ ی وابوداؤد)

حضرت فی دوایت بی کردسول الفظیفی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کمی کھر میں واضل ہوتو کھر والوں کوسلام کرو اور جب وہاں سے چلے لگوتو انہیں سلام کے ساتھ دخصت کرو (رواہ انہیں فی شعب الایمان مرسل کمافی المظلوۃ صفح 1990) استے گھر والوں کوسملام: حضرت الس سے روایت ہے کردسول اللہ اللہ نے نے فرمایا کہ اے بواا جب تو اپنے کھر والوں کے پاس جائے تو سلام کرمیے چزتیرے لئے اور تیرے کھر والوں کے لئے برکت کاذر بعد بے گی۔ (رواہ التر مذی)

ا بتداء بالسلام كى فصيلت: سلام ابتداء نودكرنى كاكوش كى جائ رسول الله عليه في ارشاد فر مايا البادى المسلام بوي من الكبو ليني جوفض خود سابتداء كما م كرب و تكبرت برى بر رسكالوة المسابح صفيه ٢٠٠٠)

عفرت ابوا مامیہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علقے نے ارشاد فر مایا کہ بلاشباً وگول میں اللہ سے قریب تر وہ فض ہے جوابتدا پخود سلام کرے (رواہ ابوداؤد معنیہ ۳۵: ۲۶)

ان روایات ہے معلوم ہوا کہ اسلام میں کثرت سلام مجوب اور مرخوب ہے اور سلام اور سلام کا جواب دینا مسلم کے حقوق میں ہے۔ حقوق میں ہے معلوم ہوا کہ جب کسی کے گھر جائے تو گھر والوں کو سلام کرے اور جب وہاں ہے چلنے لگھے تب مجس سلام کرے مجلس میں پہنچے تو اس وقت سلام کرے میں سلام کرے میں جلس میں پہنچے تو اس وقت سلام کرے، میں جلس میں بہنچے تو اس وقت سلام کرے، میں جلنے سلام کرے، میں سلام کرے، اپنے گھر میں وافل ہوتو گھر والوں کو سلام کرے،

آے بالا بھی ارشاد فر مایا کہ جب کوئی فض حمیس سلام کرنے تم اس کے سلام کا اس سے اچھا جواب دویا (کم از کم ) جواب بھی ارشاد فر مایا کہ جب کوئی فض حمیس سلام کرنے والے نے کہے ہیں آگر کسی نے السلام علیم کہا ہے تو اس کے جواب ایک میں ایک قدرالفاظ کر دیا جائے ۔ حضرت آدم علی کم از کم وظیم کر اسلام کی جواب نے میں اور کہ تاکہ واجب اواجو جائے اور بہتر ہے کہ اس کے الفاظ پراضافہ کر دیا جائے ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب جس ورحمت اللہ کا اضافہ کر ویا تھا۔ آگر سلام کی میں اور حمت اللہ میں کہ دیے تو جواب دیے والا و برکانہ کا اضافہ کردے۔

حضرت عمران بن حسین سے روایت بے کہ ایک مخف نی اکرم علی فیدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہاالسلام علیکم آپ نے اس کا جواب وے دیا چھر دہ بیٹے گیا آپ نے فرمایا اس کورس نیکیاں بلیس پھر دوسر اختص آیا اس نے کہاالسلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے اس کا جواب وے دیا وہ بیٹے گیا آپ نے فرمایا اس کویس نیکیاں بلیس ۔ پھر تیسر افتحص آیا اس نے کہاالسلام علیکم ورحمۃ اللہ و بر کا تذآب نے اس کا جواب دے دیا وہ بیٹے گیا آپ نے فرمایا اس کویس نیکیاں بلیس ایک اور خص آیا اور اس نے کہاالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبر کا تدوم خصر مذآب نے فرمایا اس کوجیا لیس نیکیاں بلیس اور یہ بھی فرمایا کہائی طرح فضائل برد صفے جاتے ہیں۔

بیرهدیث سنن ابوداؤد میں ہے نیز معنن تر ندی میں بھی ہے لیکن اس میں ومغفرت کا ذکر ٹہیں ہے امام تر ندی نے اس کو حدیث حسن بتایا ہے پھرفر ہایا ہے وفی الباہع نالی سعید وکلی وسہیل بن حنیف ؓ ادرمفسرا بن کثیر نے ( صغحہ اسو4: ج۱ ) بحوالہ ابن جريراكي روايت يون نقل كى بيركر جب ايك فخص في السلام عليم ورحمة الله وبركانة كما تو آمخضرت عظي في فرمايا وَعَلَيك اور فرمایا کرتونے ہمارے لئے کچھٹیں چھوڑ البذاہم نے اس قدروالیس کردیا جتنائم نے کہا۔ اس کے بعد مفسراین کثیر فرماتے میں کداس سے معلوم ہوا کہ وہر کاند سے آ مے سلام میں اضافہ میں ہے۔مضر قرطبی نے صغیہ ۲۹۹: ج ۵ بھی میں تکھا ہے کہ فان قال سلام عليك ورحمة الله زدت في ردك وبركاته و هذا هوالنهاية فلامزيد (الرَّكُونَي كِماسلام طيك ورحمة الشاق تم اس كے جواب ميں وبركات زيادہ كرواور سائتا ہے اس برآ ميكوئي زيادتي نيس ہے) مطلب يہ ہے كه بركات ے آ کے اضافہ میں ہے۔ صاحب درمخار نے کماب الحظر والاباحد ش اکھائے ولا بزید المراد علی و بو کاته یعنی جواب میں برکاتہ سے زیادہ نہ کہا جائے ۔سنن ابودا وَ رہی جوسلام کرنے والے کی طرف سے دمغفر تدکا اضافہ ہے۔ اس سے معلوم ہور ہا ے كدوه بركات سے آ مح بھى اضاف درست بيكن جس روايت ميں و معفوقه كالضافية يا بيسند كے اعتبار سے ضعيف ب ای لئے فقہاء نے اس کوئیس لیا۔حضرت ابن عمال کے مل ہے بھی حضرات فقہاء کی تائید ہوتی ہے۔ مؤطاامام مالک میں ہے کہ یمن کے ایک مخص نے ان کوسلام کیا اور السلام علیم ورخمۃ اللہ و پر کانہ تک کہتے ہے بعد پچھاورا ضافہ کرویا تو حضرت ابن عباس فرمایان المسلام انتهی الی البوکة (یعن سلام برکت تک فتم بوگیا) امام محدٌ نه بعی این مؤطای معرت این عباس والى روايت كوكساب يجرفر ماياب وبهذا ماحذاذا قال و بركاته فليكفف فان اتباع المسنة افضل العني بم مجی اس کوا ختیار کرتے ہیں کہ جب وہ برکانہ تک کہدوے تو ختم کردے۔ کیونکہ سنت کا ابتاع انصل ہے )۔

حافظ ابن جُرِّنے فتح الباری بیں الی احادیث جمع کی جیں جن ہے دیر کانٹہ پراضا فیڈا ہے ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فر مایا ہے کہ بیاحادیث ضعیف جیں کیکن سب کے مجموسے ہے ایک طرح کی قوت حاصل ہوجاتی ہے حافظ کی بات ہے اس طرف اشارہ نکلنا ہے کہ ویر کانٹہ پراضا فہ کرنا اگر مسنون نہیں تو بہر حال جائز تو ہے ہی وائلہ تعالیٰ اعلم۔

#### چندمسائل

 مستلد المستلد المستلد

مسئلہ: جب کوئی فض کی کے ذریعہ سلام بینج تو سلام کے جواب میں سلام لانے والے کہ بھی شریک کرے مثلاً یوں کہ عَلَیْکَ وَعَلَیْهِ السَّلامُ ایک سحائی نے اپنے لڑکے کے ذریعہ استحضرت عظیمہ کی خدمت میں سلام بیبجا تو آپ نے جواب میں فرمایا علیمک و علی اہیک السلام (جھے پراور تیرے باپ پرسلام) (رواد الاواؤد سفیریم)

مسئلين جب ودا دميول شي رجش موقط تعلق مواور سلام كام بند موق دونول كوچا بين كرجلد سے جلدر بحش دوركري تين دان سے زيادہ سلام كلام بندر كھنا حرام ہے۔ معفرت ايوابيب انسادي سے روايت ہے كدرسول الشفظ في ادشاد فرمايا كه افسان كے لئے بيرطال نيس كدائے ہما كى سے تين دان سے زيادہ قطع تعلق كرے۔ طاقات كردہ بين قريباد حركوا عراض كرد ہاہ اوروہ دوسرى المرف كواعراض كرد ہاہے اوران دونوں على بهتر وہ ہے جوسلام بني كيل كرے (رواہ البخاري سفح ١٩٥٠ ت٢)

حضرت الوہر مرق ہے روایت ہے کہ ارشاد فر مایار سول اللہ میں گئے نے کہ کی موس کیلئے طلال نہیں کسی موس سے تین دن سے قبل دونیاں جب تین دن گذر جا کیں اللہ میں گئے اور سال مرے جس کو سلام کیا تھا اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو دونوں تو اب میں شریک ہو گئے اور اگر اس نے جواب شدیا تو وہ گئے گار ہوا اور سلام کرنے والا تھنے تھنے تھنے کے کا وہ سے نکل کیا۔ (روا والود اکر صفحہ کا: ج ۲)

تین دن تک تلف تعلق کی اجازت بیآ خری صد باس سے پہلے ی تعلق مح کرنے کی کوشش کر نیس اور قس کو آ مادہ کرلیں چونک قنس منظر موتا ہے اور چھکنا نیس جا بتا ہیں لئے جو محض سلام میں پکل کرے اس کی فضیلت ذیادہ ہے۔ مسلح بخاری می حدر هما الله یہ بیدیا بالسلام مین ان دونوں میں بہتر وہ ہے جوسلام میں پکل کرے۔ (کمانی صدے الجمالیہ)

هستگیر : جوهن سواری پر جار با موده پیدل چنے والے کوسلام کرے اور پیدل چنے والا بیٹے ہوئے خض کوسلام کرے اور تعور کی جماعت بوی جماعت کوسلام کرے اور چھوٹا بڑے کوسلام کرے۔ (میچ بخاری سفی ۱۶: ۲۵)

مسئلہ: اگریٹی ہوئی جماعت کوکی نے سلام کیا تواکی عض کا جواب دے دینا کائی ہے اور گذرنے والول بھ سے اگرایک خض سلام اگرایک خض سلام کرے تو بیمی سب کی طرف سے کافی ہے۔ (منن ابوداؤد۔ منوع ۳۵: ۲۰)

نماز پڑھے میں اگرکسی کوزبان سے سلام کرے یا کسی کے سلام کا زبان سے جواب دے اگر چہول کرمو

اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ادراگر نماز میں ہاتھ ہے سلام کیایا ہاتھ سے سلام کا جواب دیا تو پیکروہ ہے۔

مسئلہ: نماز پڑھنے والے اور حلاوت کرنے والے اور ذکر الی میں مشغول ہونے والے اور صدیت بیان کرنے والے اور خطبہ و سے اور خطبہ و بین پڑھنے کے اور خطبہ کے اور خطبہ کے اور خطبہ کے اور اقامت کہنے والے کوسلام جو قاضی قضا کے کام میں مشغول ہوان سب کوسلام کرنا مکروہ ہے۔ اس طرح افران وینے والے اور اقامت کہنے والے کوسلام کرنا مکروہ ہے۔ ان اور و بیان اور کو کی فیض سلام کرے تو جواب و بیا واجب نہیں۔

مسكلية جونوگ شطرن كھيل دے ہول يا اوركس كناه ميں مشغول ہوں ان كوبھى سلام ندكيا جائے جو محض قضائے حاجت كا جات كے اللہ اللہ من كيا جائے ۔ كے لئے بيشا ہواك كوبھى سلام ندكيا جائے ۔

مسئلين كافركوسلام ندكيا جائے۔

مسئله: جوان عورتل جواجني بين يعنى عرم نيين بين ان كوسلام كرنا بهي مكروه ب\_ر

مسكلين سونے والے كواور جوخف نشے ہوئے ہان كو بھى سلام ندكيا جائے۔

مسكله : كان بجان والاوركور الرائد واليكوسلام كرنا كرده ب-

سسكليد فاس علن جوعلانية تناه كرتا بوكو يحى ملام كرنامنوع ب (بيمسائل ودالخاراوردالخارم في ٣٥ ١٥٠ جامل في كورين)

اس کے بعد فر مایا اِنَّ اللَّهُ کَانَ عَلَیٰ کُلِّ شَیءِ حَسِیْهُ ﴿ لِبِشَک الله برجِیْزِ کا حماب لِنے والا ہے ) برخض کواس کا استحضار رہنا جا بیٹے تا کہ اوائیگی حقوق میں کوتا ہی نہ کرے۔حقوق الله اور حقوق العباد (جس میں سلام کا جواب بھی داخل ہے ) سب کی اوائیگی کرتا رہے۔

الله كراله إلا هو المجمع علكم إلى يوم القيمة لاريب فيه ومن اصل من الله حديثاً ف

## اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ قیامت کے دن سب کو جمع فر مائے گا

قتف مدون قتف معمون دن میں کوئی شک نیس وہ روز جزا ہے جس میں خیروشر کا بدلید دیاجائے گا۔اللہ تعالیٰ شاند نے اس کی خبر دی ہے اور اس کی بات سے بڑھ کرکس کی بات مچی نیس لہذا بیقین ما نواور مگل کرو۔

فَكَالْكُوْفِي الْمُنْفِقِينَ فِئْتَيْنِ وَاللَّهُ الْكُلَّمَ هُولِهَا لَكُمْ الْكُولُونَ اَنْ تَهُدُوامَنَ معانين كيديم مَ وكيامور وكووي كالمداف في الكافر الله الله المرويا كيام جاج وكرات بدين بالماوي

أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَكُنْ يَجَدَلَهُ سَبِيْلًا۞ وَدُّوْ الْوَتَكُفُرُ وَنَ كَهَا لَقُرُوْا فَتَكُونُوْنَ ئے محراہ کردیا ورسے اللہ محراہ کردے سولواں کے لئے کولی ماستہ نہ پانے گالن کی خواہش ہے کہ کاش تم کافر ہوجاؤ جیسا کہ انہوں نے کفر انقیار کیا پھرتم ٳٮؙؾٚؖۼۣۮؙۉٳڝؘۿ؋ؖٳۏڸؽٳٛءؘڂڰؽؖۿٳڿۯۏٳڣۣڛؠؽڶٳٮڷڋۣٷٳؽڗڰٷڰٷڰ*ڰ*ؙؽؙۏۿؙۄ۫ ، برابر ہوجاؤ سوتم ان بیل ہے دوست نہ بناؤ بیال تک کہ دو ججرت کریں اللہ کے راہتے جیں، سواگر وہ امراض کریں تو ان کو پکڑہ نُمُوْهُمْ ۗ وَلَا تَنْغِنُهُ وَامِنْهُمْ وَلِيَّاؤَ لَانْصِيْرًا ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اوران کوئل کرو جہاں بھی تم ان کو یا قداور ند بناؤان شرے کی کو دوست اور ندیددگار تحر جولوگ ایسے میں جوان نوکوں سے بہل طاپ ر مھتے ہیں۔ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَتَاقَ أَوْجَاءُ وَكُوْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمُ أَنْ يُقَالِلُونُمُ أَوْ يُقَالِلُو کے اور تہا دے درمیان عہدے یا تمہادے پاس اس مال علی آ جا کیں کہ ان کے ول تبہارے ساتھ اورائی قوم کے ساتھ جگ کرنے ہے رک نُوْمُهُمْ ۚ وَلَوْشَآءَ اللَّهُ لَسَكَّطُهُمْ عِلَيْكُمْ فَلَقَتْكُوْلُمْ ۚ قَالِ اغْتَرَكُوكُمْ فَكَمْ مُعَايِنَكُوكُمْ وَ جول اور امگر اللہ چاہٹا تو النا کوئم پر مسلط فرمادینا سو وہ ضرور تم سے لڑتے کی اگر وہ تم سے الگ رہیں سوتم سے قبال شاکریں او اَنْقُوْ النَّنْكُةُ السَّلَمَّ فَمَاجَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِ مْ سَبِيلًا۞ سَيِّهِ رُونَ الْحَرِيْنَ يُرِيدُونَ اَنْ ے ساتھ مطامت دوی کا معاملہ مھیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان برکوئی راہ ٹیس دی ،عنقریب تم و دسرے لوگوں کو پاؤ سمے جو یہ جاہیں سمے کہ مُنُوْكُمُو يَامَنُوْا قُوْمَهُمْ كُلُّهَا رُدُّوَّا إِلَى الْفِتْنَةِ أَنْكِسُوا فِيهَا ۖ وَإِنْ لَكَ يَعْ تَزَلُونُكُمْ وَيُ رف سے بخطرہ وکرد ہیں ہورائی تو مے تک بے نظرہ وکرد ہیں۔ جب محیان نے جائیں نیٹے کی طرف قال کی طرف انہی اور نے انہیں واگر وہتم سے بکسون ہول اور ی طرف ے سلامت مدی کا معالمہ تدر تھیں اور اپنے باتھوں کو ندرد کیں سوان کو پکڑ داور آتل کرد جہاں بھی ان کو پاؤ اور بدوہ لوگ جیں جن پر ہم نے لَكُوْ عَلَيْهِ مُ سُلْطُنًا أَثُمِينًا أَهُ تمهارے کئے اسی جست دے دئی ہے جود اسمیے ہے۔

## منافقوں اور دشمنوں کیساتھ کیا معاملہ کیا جائے

قف معدیو:
عدید منوره آئے اور انہوں نے بیر طاہر کیا گئے ہم جاہر سے نقل کیا ہے کہ یہاں ان لوگوں کا بیان ہے جو کہ معظمیہ سے عدید منوره آئے اور انہوں نے آئے تخضرت علی ہے ہے اجازت عدید منوره آئے کہ اور انہوں نے آئے تخضرت علی ہے ہے اجازت ما تکی کہ ہم کم معظمہ جا کر اپنا تجارتی سامان سے آئی کہ ہم کم معظمہ جا کر اپنا تجارتی سامان سے آئی کہ ہم کم معظمہ جا کر اپنا تجارتی سامان سے آئی کہ ہم کہ معظمہ جا کر اپنا تجارتی سامان سے آئی وسری جماعت نے کہا کہ یہ مومن جین اللہ جل شاند نے یہ آبیت نازل اختلاف ہوا ایک جماعت نے کہا کہ یہ مومن جین اللہ جا کہ یہ وہ لوگ تھے جو کمہ فرمائی اور ان کا نقاق کھول کر بیان فرما دیا۔ اور ان کوئل کرنے کا تھے وہ کمہ

مزيد فرمايا فَإِنْ تَوَكُّوا فَخُلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَلَتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّبِحُلُوا مِنْهُمْ وَلِيَاوُلا نَصِيْواً كريدلوك اكر بجرت في مختل الله ساعراض كرين وجب بحي تهين ان پرقدرت عاصل بوجائ ان كوجهال بحي بإذان كولَّل كرور اوران من سيكي كوبحى دوست اور مددكارت بناؤان سي بالكل بي كلى طريق پراجتناب كرورقال صاحب الووح اي جانبوهم مجانبة كلية و لا تقبلوا منهم و لاية و نصرة ابداً۔

بناؤ ہاں اگر نی سمیل اللہ بھرت کرلیں جس ہےان کاایمان حقق ہوجائے تو ان سے دوئی کی جائے ہے۔ جمرت کولفظ فی سمیل

الله كرساته مقيد فرمايا كيونكه جوجرت الله كي رضائح لئے ند بود نياوي اغراض كے لئے بوده اجرت معترفيس ب-10 يات

کا بورامضمون سامنے رکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیآ یات تینوں تئم کے منافقین کے بارے میں نازل ہو کی لیکن تمام! حکام

ب کے بارے ٹین نہیں ہیں کو نکہ مدینہ مورہ میں جومنافق تصان کو آن نیس کیا گیا۔

پر فرمایا آلا الّذِینَ یَصِلُونَ إلى قَوْم بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیْفَاق اُوْبَعَاءُ و کُمْ حَصِرَتُ صَدُودُهُمُ اَنُ لِمُعَالِق کُمُ اَلْ اللّذِینَ یَصِلُونَ اللّی الله و کُمْ حَصِرَتُ صَدُودُهُمُ اَنْ لِمُعَالِق کَامِد لِمُقَالِمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

مجراللہ تعالی نے بطورا متنان ارشاد فربایا کہ اللہ تعالی جاہتا تو ان کوتم پر مسلط فربادیتا اور وہ تم سے قبال کرتے اب جب وہ تم سے کنارہ کش ہو گئے اور تم سے جنگ نہ کی اور تمہارے سامنے کی چیش کش کردیں تو اللہ تعالی نے ان کے قبل کرنے اور پکڑنے کا کوئی راستے ہیں بنایا بعنی ان کو پکڑنے اور قبل کرنے کی اجازت نہیں دی۔

و ما کان لیگوری آن یعتل مورن الا خط او من قتل مورنا خط افورن از الا مورن الدور الدو

دیت اور کفار دا دا کرنے کا حکم:

#### كأن الله عليماً حكيماً

۔ القَّهِمُ والا إور مَكست والا ہے

### قتل خطا کے مسائل

فق عدم المراق ا

آ بت شریفدهل بدیتانے کے بعد کد کسی مومن کے شایاب شان میں

ہے کہ کسی مومن کوتل کرے ، اولا ویت کل خطا کا عموی تھم بیان فرمایا ، چنا نچدارشاد ہے وَ مَنَ فَعَلَ مُؤْمِنًا حَطاً فَعَنْحُرِ يُوُ اَ وَفَيْهَ مُؤْمِنَةً وَدِينَةً مُسَلَّمَةً إِلَى اَهْلِهِ لِينَ جُوْضُ کسی مومن کو نطاق آل کردے تو اس پر بیفرض ہے کہ ایک نظام آزاد کرے یا ایک باندی آزاد کرے اور ان کا مومن ہونا شرط ہے اور دیت بھی ادا کرے جومنتول کے وارثوں کے سرد کردی جائے پھر فرمایا اِلَّا اَنْ بُصْدَقَةُ وَ اَلَّهُ مِلَا اَلْ مُعَافَدُ وَ اَلَّهُ مِن تو بید بیت معاف فرمایا اِلَّا اَنْ بُصْدَقَةُ کُود کے اور ان کا مومن معاف کردی گائی کا حصد معاف ہوجائے گا۔

اس کے بعد فرمایا فیان کان مِن قُومِ عَلْمَ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنَ فَتَحْدِیْرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ ۔ بعن اگر معتول الی جماعت ہے ہوجن ہے تبہاری دشتی ہے بین وہ حربی کا فروں میں رہتا ہے خودتو وہ موس ہے لیکن اس کی قوم مسلمان نہیں ہوئی ۔ اوران لوگوں ہے سلم بھی نہیں ہے تو بطور کفارہ ایک رقب معنہ بعثی موس غلام یابا ندی آزاد کرنا ہوگا۔ رہی دیت تو وہ اس لئے واجب نہ ہوگی کہ اس کے متعلقین کا فرین اور دیت میراث کے اصول رتقیم ہوتی ہے اور چونکہ کا فراور موس کے درمیان میراث نہیں چلتی اس لئے دیت واجب نہ ہوگی ہے کہ کی کہمی نہ دی جائے گی۔

علام آ زاد کرتایا دو ماه کروز ید: پر فرایا وَإِنْ کَانَ مِنْ فَوْم بَیْنَکُمُ وَبَیْنَهُمْ مِیْنَاق فَدِینَة م مُسَلِّمَةٌ إِلَیْ اَفْلِه وَقَحْرِیُو رَفَیْهِ مُوْمِنَة لِینی مومن متول اگرکی ایک قوم سے بوجن کے اور تمیارے درمیان کوئی معاہدہ بوتو اگر چدوہ قوم کافر ہے لیکن یہ مقول چوکہ مومن ہاس لئے اس کے قاتل پر دیت واجب بوگ جواس کے فائدان کی طرف پر دکردی جا گی بشرطیکہ اس کے فائدان میں اہل اسلام موجود بوں اور اگران میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے تو دیت واجب نہ ہوگی ،البت رقبہ مومند آ زاد کرنا پھر بھی واجب ہوگا۔ (مزید تشریح آ تحدوم فی برما حظ فر) کیں )۔

واضح رہے کو آمومن میں دیت کااور ترکیر رقبہ یعنی غلام آ زاد کرنے کا جو تھم ہے بیصرف ای صورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ معتقل الیک قوم میں سے ہوجن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو بلکہ دارالاسلام میں مسلمانوں کے درمیان ہوتے ہوئے کوئی مومن سمی مومن کو مطاقتی کردے تب بھی دیت اور تحرم پر رقبہ داجب ہے۔ (روح المعانی صفح میں اندے ۵)

اس کے بعد فرمایا فَمَنُ لَمْ یَجِدَ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَنَابِعَیْنِ تَوْبَهُ مِنَ اللهِ مَلَمُ کَرجُورَقِدِیْنَ عَلام با عمی ته باعث الله ما عمی ته باعث الله الزمان یا طع تو بول کین فریداری کی طاقت ند بو بتو دو مبینے کے روزے لگا تارر کے ان روزوں میں رمضان المبارک کا مبیدند ند ہو۔رمضان کے علاوہ پورے دو مبینوں کے روزے ہوں یہ علام آزاد کرنے کی جگدروزے رکھنا بطور کفارہ ہے۔ دیت بیرحال واجب رہے گی۔

کرفر مایا و کان اللّهٔ عَلِیْماً حَکِیْماً کماللہ تعالیٰ علیم ہے دوسب کچھ جانا ہے اسے قاتل کا بھی علم ہے اور معتول کا بھی اگر کسی نے قبل کردیا اور بندوں کو حال معلوم نہ ہوا قاضی تک بات نہ پیٹی توبید نہ سیجے کہ دونوں جہاں میں میرا چھٹکارا ہوگیا جس کی شریعت ہے دہ دیکھنے والا اور جانے والا ہے۔ وہ آخرت کے دن احکام کے خلاف ورزی کی سزا يارد ه سورهٔ نسام

دیدے گا، نیز وہ تھیم بھی ہے اس کے تمام احکام تھست پر بنی ہیں ، دیت اور تحریر قبرہ جو بھی بچھا حکام بندوں کے لئے مشروع فرمائے ہیں ان سب بیں بری بری تک تسیں ہیں۔

حتمید فقہاء نے اس کو ذی اور معاہد کے آل بر محمول کیا ہے ملا مرقر طبی اپنی کتاب دیا م القرآن سفیہ ۲۳۵ نے ۳۳ میں فقہاء نے اس کو ذی اور معاہد کے آل بر محمول کیا ہے ملا مرقر طبی اپنی کتاب دیا م القرآن سفیہ ۲۳۵ نے ۳۳ میں فرماتے ہیں کہ بید حضرت ابن عباس اور تعلی اور شخصی کے اور شافتی کا قول ہے اور طبری نے بھی اس کو افقتیا رکیا ہے ، پھر بحث کے شم پر بعض علا و کا قول آت کی بید مصنور اقدس علی ہے ہے اس کے شم پر بعض علا و کا قول آت کیا بید مضمون عرب کے ان مشرکوں کے بارے میں تھا جنہوں نے صفور اقدس علی ہے اس بات کا معاہد و کیا ہوا تھا کہ وہ اسلام قبول کرلیں سے بیا ان کو جنگ کا اعلان کر دیا جائے گا بید معاہدہ ایک بخضوص میعاد کے تھا اس زمانہ میں ان بھی ہے کو گفت متنقول ہوجا تا تو دیے اور کفارہ دولوں واجب ہوئے تھے بھر جب آ ہے کر بہہ برک آغی اللہ بن میں سے کوئی شخص متنقول ہوجا تا تو دیے اور کفارہ دولوں واجب ہوئی تو یہ معاہدہ بھی ختم اور اس کے ساتھ معاہدہ کی وجہ سے جو پچوالنز ام کیا گیا تھا دہ بھی شختم اب ہے تھی باتی نہیں رہا۔

مسائل متعلقہ ویت: عاض اور بیں بنت لیون اور بیں این مخاض اور بیں حقے اور بیں جذعے ہوں۔ حضرت این مسعود سے ای طرح مردی عاض اور بیں بنت لیون اور بیں این مخاض اور بیں حقے اور بیں جذعے ہوں۔ حضرت این مسعود سے ای طرح مردی ہے۔ (اونوں کے بیالقاب ان کی عمروں کے اعتبارے ہیں الل عرب نے اونوں کے نام اس طرح رکھ دیکھے تھے)۔

هستکسز۔ آگراونوں کےعلاوہ دوسرے مال سے دیت دی جائے تو ہزار دینارسونے کے اور دس ہزار درہم جاندی کے دیئے جائیں۔

مسئلہ: ۔ حضرت اہام ابوطنیفہ کے نز دیک دیت صرف انہی تمن چیز دل سے اوا کی جائے گی لینی اونٹول سے اور دیت اور دیت اور کی جائے گی اونٹول سے اور دیت اور دیم سے اور اہام ابولوسف اور اہام محد نے فر مایا کہ گا بول اور بحر بول اور کیٹر ول سے بھی اوا کی جائے ہے اگر گا بول سے دی جائے تو ہزار بکریاں دی جا کیں اور کپڑول سے دی جائے تو ہزار بکریاں دی جا کیں اور کپڑول سے دا کی جائے تو دوسو جوڑے اوا کئے جا کمی کیونکہ حضرت عمر نے اس طرح مقرر فر ماویا تھا۔

مسكلين المستكردي عورت كي ديث مردكي ديت سيرة وهي بـ

مستكلية - مسلم اوردى كرديت برابر ب(دى دوكافرلوك بين جوسلمانون كاعملدارى من ريت بين)-

مسئلہ: ۔ ، دیت میراث کے تھم میں ہے جومتول کے ترق درثاء میں صب تصف شرعیہ مقررہ فی الارٹ تقسیم کی جائے گی۔ اگرسپ دارٹ معاف کردیں آوسپ معاف ہوجائے کی ادربعض درثاء معاف کریں آوان کے جھے کے بقدر معاف ہوجائے گی۔

مسكلة - محل خطاء كي ويت عاقله يرواجب بوتي ب، اوركفار و (محريو رقبه يا صيام شهرين منتابعين)

بہر حال قائل می پر واجب ہوتا ہے۔ عاقلہ سے الل نصرت مراد بیں جن ش قائل رہنا سبتا ہواور جوآ ہی میں فی جل کر آیک ووسرے کی مدوکرتے ہوں الل نصرت ندہول آو پھر قائل کا قبیلہ بن عاقلہ ہوگا ہائی اجمال کی تغییر کشب فقد میں خکور ہے۔

حضرت اہام شافی نے فر ہایا کہ دیت صرف قائل کے کئے اور قبیلے پر ہے۔ یہاں یہ دوال پیدا ہوتا ہے کہ آل تو مرف ایک مخص نے کیا ہے اس کی دیت اہل قرابت یا اہل تھرت پر کیوں پڑے؟ اس کا اصل جواب تو ہیہ کہ احادیث اور آئی مرف ایک مختص نے کیا ہے اس کی دیت اہل قرابت یا اہل تھرت اور اہل قرابت پر بحروسہ کرتا ہے۔ دومرا جواب یہ ہے کہ بے احتیاطی قائل ہے اس لئے بوتی ہے کہ وہ اپنے الل نصرت اور اہل قرابت پر بحروسہ کرتا ہے۔ جن نوگوں پر اے احتاد مراب کو بھر وہ ایک افرائیک تو ت محسوس کرتا ہے۔ جن نوگوں پر اے احتاد ہے ان لوگوں کو بھی دیت کی اوا کیکی ہی شریک کرلیا جائے تو وہ بھی اپنے قبیلے کے جرفر دکواور متعلقین کو جن سے نصرت اور حمیت کی تعلق ہے بہت ذیادہ احتیاط کی تا کید کر بی گے اور س طرح سے کی دوا کا وہ جو دبہت کم ہوگا ، دیت کی اوا کیک کے خوف سے وہ لوگ آئی ہی دمرے کو برابر منع کرتے رہیں گے کہ دیکھوٹل کا کوئی واقعہ نے ورند سب کو جمانتا پڑے گا۔

مسكلہ: ۔ عاقدے تين سال بن تعوزي تعوزي كرك ديت وصول كى جائے كى۔ قاتل كا اپنا قبيله اس لائق نہ ہو كدديت اداكر سكے تو اس كے قبيلے سے جو قريب ترين قبيلہ نسب كے اعتبار سے ملتا ہواس كو بھى ادائيگى ديت بنس شال كرايا جائے كا بخود قاتل بھى عاقل كا ايك فرد ہو گا اور اس سے بھى مصد مقرر ہ وصول كيا جائے گا بنصيلات فقد بن فركورہ بيں۔

مسکند: مسکند: قل خل شیر عدد این مسکند: قل خطا کے علاوہ ایک تعمقی عدے اور قل شہر عمد ہے قل عمد کا ذکر آئندہ آئت عیں افتاء اللہ تعالیٰ آرہا ہے اور قل شہر عمروہ ہے جس عمی قصد آبار نے کا ارادہ کیا ہو لیکن دھاروا لے ہتھیارہ یا چیز ہے (جس سے تغریق اعتماء ہو) نہ مارا ہو۔ مثلاً کوڑوں ہے یالاٹن سے مارا ہو قل شہر عمر عمل بھی دعت ہے اور کفارہ ہے اس کی دیت بھی عاقلہ پر ہوگ۔ و بینار اور درہم سے دہت اوا کی جائے تو وہ تو ای قدر ہے جتنی تی خطا عمل ہے۔ اور اگر اونٹوں کے ذریعہ اوا کی جائے ۔ تو اس میں کچھ فرق ہے اور وہ میر کہ اونٹ تو سوی ہوں کے لین اونٹوں کی پانی قسمول اکی ہوائے چار تشمیس کی جائیں گیا ہی بینی پھیس بنت بخاص اور پھیس بنت لیون اور پھیس جقے اور پھیس جذھے دیے ہوں گے، سے
حضرت ایام ابوضیفہ کا تد ہر ہے جو حضرت این مسعود ہے منقول اور مردی ہے۔

مسئلہ:۔ کفارہ اُدا ہوجائے بشرطیکہ موس ہوا دراعت اُم ہول۔ آزاد کردے گا کفارہ اُدا ہوجائے بشرطیکہ موس ہوا دراعت اُم سی سالم ہول۔

مسئلہ: ۔ اگرغلام نہ لے تو دوما م کے روزے رکھنالازم ہوگا۔ اگر مرض کی دجہ سے تشکسل ٹوٹ جائے تو دوبارہ روزے رکھنے موں مے۔البنہ عورے کو اگر درمیان میں حیض آجائے تو اس کی دجہ سے تشکسل باطل نہ ہوگا، اور رمضان کے روزے کفارہ کے حماب میں بیس لگ کھنے (محما ذکو لاہ من قبل)

قل كى كيجها ورصور تيس: تل خطاك ما تعانقها ، في دو چيزين اورتكمي بين أيد ما أجوى منجوى العطا

فأكره:

اور دوسری انتخل بسبب پہلی صورت کی مثال ہیہ ہے کہ کوئی محق سوتے ہوئے کسی پر بلٹ پڑے جس سے وہ آل ہوجائے، اس میں کفارہ اور دیت دونوں واجب ہوتے ہیں اور دوسری صورت کی مثال ہیہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کمی دوسرے کی ملک میں کوان کھود دے یا کوئی پچھر رکھ دے جو کسی کی جان جانے کا سبب بن جائے۔اس صورت میں بھی عاقلہ پر دیت واجب ہوتی ہے لیکن اس میں کفارہ نہیں ہے۔

المسكدن المسكدن الركن عالم حورت كے بيث ش مارد يا جس كى وجد سے مراہوا بحر كرا تواس ميں ايك غلام إيا في سودرہم واجب ہوں كے دفتها ، كى اصطلاح ميں اس كوغز و كہتے ہيں ،اورا كرز عروب بحركر كرا تواس كى پورى دين دين ہوگى اورا كر مركيا تواس كى پورى دين دين ہوگى اورا كر مركيا تواس كى پورى دين دين ہوگى اور اگر جو ئے بعد مال مركئ تو مال مركئ كائز ودينا ہوگا اورا كر چوٹ كنے سے مال مركئ كائر بجد زندہ لكل كرمر كيا تو مال كى اور بح كی عليمد ودوريتي دين ہول كى اور حمل سا قط ہونے كى وجد سے جو بحدواجب ہوگا وہ اس بحد كے دار تول يونت مركا و

هستگیر: - جو خص جانور پرسوار ہو کر جار ہا ہواس کے ذمہ لازم ہے کہ سلامت ردی کے ساتھ بیلے اگر اس کی سواری نے کسی کور دند دیایا بھر ماردی یا دانتوں سے کاٹ لیا تو ان سب صورتوں میں ضان لازم آئے گا۔

مسئلین ۔ اگردد کموڑے سوار جارے تھے جوآ کیل بٹر آگرا کرم کے تو ہرایک کی عاقلہ پر دوسرے کی دیت داجب ہوگی۔

قصاص اور دیت کا نظام در حقیقت جانوں کی حفاظت کے لئے سے اللہ کا قانون جاری نہ کرنے کی ہید ہے

بورے عالم من قبل وخون كا بازارگرم بي قوانين شرعيد كونا فذند كرف والے خلائم بين جيسا كد موره ما كده مين فرما يا وَهَنُ لَمْ يَعْتُكُمُ بِهَا آمْزُ لَ اللّٰهُ فَأُو لَيْكِكَ هُمُ الطَّالِمُونَ ﴿ (اورجولوگ اس كے مطابق فيصله نذكر مين جوالله في نازل فرما يا وه لوگ خلائم بين ) \_

وزرا حکومت زعمائے سیاست میں جولوگ ادکام خداوند بیکو ظالمانہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں اگر چہ وہ سلمان ہونے کے مدتی ہوں۔ فصاص اور قبل کا قانونِ خداوندی نافذ نہ ہونے کی وجہ سے قاتلین کی بھی جان کے قبل کرنے میں ہاک محسوس میں کرتے وہ بن کی ہے ہا کی حسوس میں کرتے وہ بن کی ہے ہا کہ حسوس میں کرتے وہ بن کی ہے ہا کی کرنے ہیں گرکر کی کوفل کر ذیا تو اول تو بغیر رشوت کے مقد مہدور ج مہیں ہوتا اور در بن ہوتا ہے تو قاتل کو مزاے بچانے یا بلکی مزادلانے کے لئے قاتل ہے رشوت کے کر دیورٹ کے الفاظ جکے کر دیے جاتے ہیں۔ جو قانون کی گرفت میں نہیں آتے گھر جب مقدمہ چلنا ہے تو وکیل قانونی موشی فی کے ذر ایعہ قاتل کو ایس کے کہ ور بیٹے دیے ہیں اور اگر سارے مرطوں سے گذر کر ھاکم نے کسی حجیزانے کی کوشش کرتے ہیں اور حام ہمی رشوت کھانے کو تیار بیٹھے دہ جے ہیں اور اگر سارے مرطوں سے گذر کر ھاکم نے کسی قاتل کو مزاور ایس کو در ایسی دے نہیں ملتی ، ان سب چیز وں قاتل کو مزاور ایسی دے نہیں میں ہوتی ہے۔ متنول کے وار توں کو ذرا بھی دے نہیں ملتی ، ان سب چیز وں نے اس کا مناز کی کوئر اور کہ کہ اور در کھا ہے، قصد آوا دارہ فوقل کرنے کی واردات ہوتی دہتی ہیں اور چونکہ قصاص جاری نہیں کیا جاتا اس لئے نے اس نے مام کو برباد کر کھو میں بھرتے ہیں۔ عام بہت ہوتی کو فیصلہ دے دیتا ہے (بشرطیکہ ھاکم سے معالمہ بہنچا ہوا ور اس نے ہمت کر کے فیصلہ دے دیتا ہو کی جرتے ہیں۔ حال کے افتد ارائلی کورم کی درخواست دینے سے یا حکومت کے بدل جانے سے (افتد ارائلی کورم کی درخواست دینے سے یا حکومت کے بدل جانے سے (افتد ارائلی کورم کی درخواست دینے سے یا حکومت کے بدل جانے ہے (افتد ارائلی کورم کی درخواست دینے سے یا حکومت کے بدل جانے ہے (افتد ارائلی کورم کی درخواست دینے سے یا حکومت کے بدل جانے ہوئی کی درخواست دیتا ہے در بادر کی جو اس میں درخواست دیتا ہے کر بیار کورم کی درخواست دیتا ہے کر میار کی جو بیس درخواست دیتا ہے کر بیار کورم کی درخواست دیتا ہے کر بیار کی جو اس کی اور کورم کی درخواست دیتا ہے کر بیار کی جو بیار کورم کی درخواست دیتا ہے کر بیار کی درخواست دیتا ہے کر بیار کی بیار کورم کی درخواست دیتا ہے کر بیار کورم کی درخواست دیتا ہے کی درخواست کی بیار کورم کی درخواست کی بیار کورم کی درخواست کے بیار جو کی دورم کورم کورم کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کے بیار کورم کی درخواست کی کورم کی درخ

جدیدی خوشی ش ) معاف کردی جاتی ہے متنول کے ورثاء دیں۔ اور قصاص ہے محروم پھرتے ہیں حالا نکہ اولیا و متنول کا حق کی کو معاف کرنے کا اختیار کی اختیار کی سے متنول کے ورثاء دیں کرتے اور اسے نافذ نہیں کرتے اس کی بجائے دوسرے تانون نافذ کرر کے ہیں اور ان کو موجودہ دور کے لئے مناسب بچھتے ہیں (انعیاذ باللہ ) ان سب کا جواب اللہ تعالی شانہ نے وکئان اللّٰه عَلِیْهُ ما حَرِیْهُ اَللّٰهُ عَلِیْهُ مَا حَرِیْهُ اَللّٰهُ عَلِیْهُ مَا حَرِیْهُ مَا کُردے دیا اللہ بھل شانہ نے اپنے علم اور تھمت کے مطابق قوا نین عطافر مائے ہیں ان کے خلاف کھسایا بولنا اللہ کے علم اور تھمت کے مطابق قوانین عطافر مائے ہیں ان کے خلاف کھسایا بولنا اللہ کے علم اور تھمت کے مطابق قوانین عطافر مائے ہیں ان کے خلاف کھسایا بولنا اللہ کے علم اور تھمت میں اور تھمت کے مطابق قوانین عطافر مائے ہیں ان کے خلاف کھسایا بولنا اللہ کے علم اور تھمت میں ان انسان کے خلاف کھسایا بولنا اللہ کے علم اور تھمت میں انسان کے مطابق قواند کے علم اور تھمت میں میں معالیات تو انسان کے مطابق تو انسان کے خلاف کھسایا بولنا اللہ کے علم اور تھمت کے مطابق تو انسان کے مطابق تو انسان کے مطابق تا وہ کے مطابق تو انسان کے مطابق تو انسان کے مطابق تو انسان کے مطابق تو انسان کے مطابق تو کے مطابق تو کہ کہ انسان کے مطابق تو انسان کے مطابق تانسان کے مطابق تو کی مطابق تو کیا ہوں کے مطابق تانسان کے مطابق تو کو میں کے مطابق تانسان کے مطابق

وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَيِدًا الْجُرُاقُ مُعَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَناهُ

اور جو محص موس کو خصد المل کردے تو اس کی جزار جنم ہے اس جس بھیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا خصب ہوگا اور اس پر اللہ کی احت ہوگی

واعكاله عذاباعظيناه

اوراس کے لئے اللہ نے براعذاب تیار قرمایا ہے۔

کسی مومن کوقصد أقمل کرنے کا گنا وعظیم

فقط عصف نے اللہ میں ان خطا کے احکام بتانے کے بعداس آیت میں قصد اعداقی کرنے والے کی افر وی سزا کا تذکرہ فر مایا اوروہ یہ کہ جو تحق کسی موس کو معربی فر مایا کہ اللہ تعالی کا اس کو اوروہ یہ کہ جو تحق کسی موس کی موبید فر مایا کہ اللہ تعالی کا اس کو خضب ہوگا اوراک پرائٹہ تعالی کی اعزاء ہوگی اورائٹہ نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار فر مایا ہے کسی موس کا قبل ورحقیقت بہت عی بڑا گمناہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر قاسے روایت ہے کہ نبی اکرم عظیمی نے ارشاو فر مایا کہ پوری و نیا کا ختم ہوجا نا اللہ کے مرد کی ایک مسلمان آوی کے قبل کے مقابلے میں معمولی چزہے۔

(رواه التريدي والنسائي ووقف بعضهم ومواضح ورواه ابن باجيمن البراء بن عازب كماني المشكونة مني ٢٠٠٠)

حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہر ہر ہ اوایت کرتے ہیں کہ آنخضرت میں کے ارشاد فر مایا کہ اگر تمام آسان وز مین والے کئی موکن کے خون میں شریک ہوجا کیں قواللہ تعالی ان سب کواوند ھے مدیکر کے دوزخ میں ڈال دیے گا۔

(رداه الترندي كماني المشكوة معقية ٣٠٠)

حضرت ابودردا قردارے کرتے ہیں کر رسول الشعافی نے ارشاد فر ملیا کیا مید ہے اللہ ہر گزاہ کو معاف فرمادے کا گر جو محض مشرک ہوتے ہوئے مرگیا اور جس نے کسی موکن قول کردیا ان کی منفرت نہیں ہے۔ (رواہ ابودا کو درواہ النسانی عن معاویہ کمانی کمشکو ہ صفحیا ہیں)

اتنی بخت وعیدیں ہوتے ہوئے دنیا میں قبل وخون کی گرم بازاری ہے اسلام کانام لینے والے اوراپنے کوسلمان سیجھنے والے آپس میں اسانی ، قومی ، قبائلی وطنی اور صوبائی عصبیتوں کی بنیاد پرایک دوسرے کوفل کررہے ہیں قوم اور برادری اور ملک ووطن سب سبیں وحرے رہ جا کیں گے قبل مومن کا گزاہ کیر وساتھ لے کرقبر میں جانے والوں کواپنی آخرے کا فکرنہیں دوز خ

آ تخضرت سرورعالم علی نے دسویں ذوالحجرکو جہۃ الوداع کے موقعہ پر جو خطبدویا تھا اس میں فرمایا تھا لا توجعوا بعدی سخفار أیضو ب بعض کم رقاب بعض (میرے بعد کافرمت ہوجانا جس کی دیدے ایک دوسرے کی گردن مارد) (رواہ البخاری صفحہ ۱۰۲۸ تے ۲۲)

آ تخضرت علی نے یہ بھی فر مایا من حصل علینا السلاح فلیس منا (جو تخص ہم پر ہتھیارا تھائے وہ ہم میں یہ نہیں ہے)رواہ ابخاری سفیدے مناج مکی مسلمان کا قبل کرنا تو ہوئی بات ہے کی ہتھیارے اس کی طرف اشارہ کرنا ہمی حرام ہے۔ارشاد فر مایارسول الشہ علی نے کہ تم میں ہے کوئی تخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیارے اشارہ بھی شہرے وہ نہیں جانا کہ ممکن ہے شیطان اس کے ہاتھ ہے چھڑا دے (جس کی وجہ سے قبل کا حادثہ ہوجائے) پھر دوز نے کے گڑھے میں گر ہوئے۔ (جس کی وجہ سے قبل کا حادثہ ہوجائے) پھر دوز نے کے گڑھے میں گر ہوئے۔ (صبح ابتحاری مسفی ہے اس کے اسلام

حضرت ابدہریر قاسے روایت ہے کہ تخضرت فلط نے ارشاد فرمایا کوشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے دنیاشتم ہونے سے پہلے ایسا دن ضرور آئے گا کہ قاتل کو بھی یتد نہ وگا کہ میں نے کیون قل کیا اور متعوّل کو بھی پہتہ نہ ہوگا کہ میں کیون قل ہواکمی نے عرض کیا ایسا کیوں ہوگا فرمایا فتندکی وجہ ہے ایسا ہوگا قاتل اور متعوّل دونوں دوز نے میں ہوں سے۔(رواہ سلم)

حضرت ابوبکڑے روایت ہے کدرسول اللہ علی فی نے ارشاد فرمایا کہ جب دوسلمان اپنی آمواری کے کرآ منے سامنے آ جا کی تو وہ دونوں دوزخ والوں میں ہے ہیں ایک شخص نے عرض کیا کہ ان میں ہے بولل کردے اس کا دوزح میں جانا بھی میں آتا ہے جولل ہوگیا وہ دوزخ میں کیوں جائے گا؟ آنخضرت علی کہ نے فرمایا اند فند اواد فنیل صاحبہ کر مقتول بھی تو بھی ارادہ کے ہوئے تھا کہ میں اس شخص کولل کردوں للذاوہ اپنی نیت کی وجہ سے دوزخ میں گیا۔ نیت تو دونوں عی کی ایک دوسرے کو بإروديسورة نساء انوار اليعان جدا قتل كرنے كي تنى بيات اور ب كما يك كاداؤلك كيا۔ (رواه البخاري صفحه ١٠٠٣) جہوراللسند كا يكى فديب بكرة الل مومن عماكى بلآخر بخشش بوجائ كى جيسے دوس كانابول كاتكم ہے۔البت حضرت ابن عباس مام مشہور قول میے کہاس کی مغفرت مندہ وگی اور ان سے اس کے طاف بھی منقول ہے۔ قال سعيد بن جبير اختلف فيها (اي في الابة) اهل الكوفة فرحلت فيها الى ابن عباس فسالته عنها فقال نزلت هذه الاية او من يقتل مؤمنا فجزاء ٥ جهنم خالدا فيها هي آخر ما نزل و ما نسخها شيء (رواه البخاري صفحه - ٢٧) قال البيضاوي قال ابن عياس رضي الله عنهما لا تقبل توبة قاتل المومن عمدا ولعله اراده به التشديد اذ روي عنه خلاقه والجمهور على انه مخصوص يمن لم يتب يقوله تعالئ والى لغفار لمن تاب و نحوه او المراد بالخلود المكث الطويل فان الدلائل منظاهرة على ان عصاة المسلمين لا يدوم علا بهم او هو محمول على المستخلُ (اه بحذف) (حضرت سعیدین جبیردحمة الله علیه فرماتے ہیں اس آیت ٹیں امل کوفہ نے اختلاف کیا تو ٹیں اس کے بارے ہیں حضرت عبداللہ بن عما تمار صفی الله عنهما کے باس حاضر ہوا ان ہے اس بارے میں بوجھا تو فر ما پاریڈ بیت اس بارے میں آخر میں نازل ہوئی اسے کسی آپ نے منسوخ کسیں کہا۔علامہ بیضادی فرماتے ہیں معزے عبداللہ بن عہاس صی اللہ عنہانے فرمایا مومن کو جان ہوچے کرفن کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی \_ شایدآ ب کا مقعمدتشدید ہے کوئکداس کے برنکس بھی آ ب سے مروی ہے۔جہور کالذہب یہ ہے کہیے آ بت اس کے بارے میں ہے جس نے توید نسکی ہواس ارشاد کی وجہ سے کد الله تفکاللین تا اورووسری آیات کی وجہ سے ۔ یاس آیت میں خلود سے مراد اسباعر صد کا قیام ہے کیونک اس بات کے دلائل داجع این کرگنا بھارمومن جیشے مذاب شرخیس رہیں ہے یا ہیآ ہے اس آ دی کے یارے ش ہے جومومی کومواقل کرنا جائز مجتنا ہو۔) جو خص قصد اوارادة قل كرو ساس مين اول تو بهت بزا گناه بي جيسا كه او پر آيت مين گذرااور قصاص مجمی ہے جس کی کی تفصیل سورۃ بقرہ رکوع ۲۲ میں گذر چکی ہے اور پھی انشاء انٹد سورہ ما کدہ کے رکوع سے کی تغییر میں آئے گی۔تصاص دارتوں کاحق ہے دہ حیا ہیں تو معاف کردیں اور جا ہیں تو قصاص میں <del>آن</del> کردیں کمبی بھی بادشاہ یا صدریا وزیریا کسی مجی چھوٹے بڑے ماکم کومعاف کرنے کا اختیار نہیں ہے ( کماڈ کرنامن قبل ) جو خص این کسی مورث کول کردے (جس میراث بانے والاتھا) تو قاتل میراث سے محروم کردیاجائے گا(اس نے جام کہا ہے مورث کول کر کے جلدی میراث یا لے۔ البذا شریعت نے اسے میراث سے بالکل محروم کردیا)۔ شيئرين بعي ميراث يحروم بوجاتاب ے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں مغر کرد تو شخیل کرایا کرد اورجو فخض تہادے ساننے اطاعت ظاہر کرے سے موں ندکھوکہ تو موک نہیں ہے تم ونیا والی زعر کی کاسامان عاش کرتے ہورسواللہ کے پائ ننیمت سے بہت مال ہیں اس سے بہلے تم ایسے ہی تھے،

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَمِيْرًا ﴿

سو الله نے تم پر اصان فرمایا، سو خوب محتیل کیا کرو، بے شک اللہ ان کاموں سے بافیر ہے جوتم کرتے ہو۔

جو محص اپنااسلام طاہر کرےاہے یوں نہ کہو کہ تو مومن ہیں تغییر درمنٹورصفیہ ۱۹:۶۶ میں بحوالہ بخاری و نسائی وغیرہا حضرت ابن عباس ہے تقل کیا ہے کہ

تفسیر:

مسلمانوں میں سے پھیلوگ جارہے تھے۔ان سے کسی ایسے مخض کی ملاقات ہوئی جوانیا مال لئے ہوئے جارہا تھا۔اس نے کہا السلام علیم ان لوگوں نے اس کوئل کردیا اوراس کا مال لے لیا۔ اس پرآیت بالا نازل ہوئی، (را دی محیح البخاری سفی ہ ۲۰: ج ۲) پھر حضرت این عمباس تی سے بحوالہ ترفد کی وغیرہ نقل کیا ہے کہ بنی سلیم میں کا ایک محض اپنی بحریاں چرا تے ہوئے چند صحابہ پر گذرا اس نے آئیس سلام کیا۔ آپس میں کہنے محکے کہ اس نے بھی جان بچانے کے لئے سلام کیا ( یعنی وہ مسلمان نہیں ہے جمیس و کھے کرڈر گیا کہ بقل کرویں مجراس لئے سلام کرلیا تا کہ مسلمان سجھ کر چھوڑ دیں۔ ) ان حضرات نے اس کوئل کرویا اور اس کی بحریاں لیس ، بحریاں لے کرنی اکرم معلقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس پرآیت بالا نازل ہوئی۔

آ بت شریفه میں اس پر تعبیہ فرمائی کہ جوخف اسلامی فرما نبرداری کا ظهاد کرے مثلاً سلام کرے یا اسلام کا کلمہ پڑھ سلے یا کمی بھی طرح ابنا مسلمان ہونا ظاہر کردے تو تم ہوں نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے چونکہ ان حضرات نے اس کا سامان بھی لے لیا تھا اس لئے یہ بھی تعبیہ فرمائی کہ اللہ کے پاس جو نبیحتیں ہیں ان کی طرف رغبت کردانڈتم کو بہت دے گا کسی شخص کو بلا شخص کا فرقر اردے کراس کا مال لینے کی جمادت زکرو۔

نیز بیکھی فرمایا کہ آج تم سلام کرنے والے کو بیسکتے ہو کہ موکن تیں ہے تم اپناز ماندیا وکرو کہ تم بھی بھی ہے ، تمہارااسلام کا ظاہری وعویٰ کرنا ہی جانوں کی تھا عت کے لئے کائی تھا۔ پھراللہ تعالی نے تم پراحسان فرمایا اورتم اسلامی کا سوں بھی آگے ہوجہ کئے بتمہاری جماعت ہوگئی اورتمہارے ہارے بیس سب نے جان لیا کہتم مسلمان ہواسلام والے ہواور یہاں تک کہتم اپنی اس معرفت اسلامید کی وجہ سے دوسروں کو بیسکنے لگے کہتم مسلمان ٹیس ہو۔

آیت بالاے باتھری معلوم ہوا کہ جب کوئی فخص سلام کرے یا اسلام کا کلہ پڑھے یا یوں کہ وے کہ بیں مسلمان ہوں تو اس کے طاہری قول اور ظاہری دعوے پراعتا وکرنا چاہیئے خواتو اواس کے ایمان جس شک کرنا یا اس کے ساتھ کا فروں جیسا معاملہ کرنا ورست نہیں ہے ۔ حقیق ایمان تھد بی آئیں کا نام ہے اور قلب کی تھد بی یا تکذیب کو بندے نہیں جانے وہ ظاہر کے ملکف ہیں ان کو جو تھم ویا گیا ہے وہ اس کے پابندر ہیں۔ ارشاد فر بایار سول اللہ تھا تھے نے کہ بجھے تھم دیا گیا ہے کہ بیس اور شاتھ ہے گوئی ہی ویں کہ جھے اللہ ہے کہ بیس کو گوں سے جنگ کرتا رہوں بہاں تک کہ وہ لا الدالا اللہ کی گوئی وے وہ یہ اور ساتھ ہے کہ گوئی ہی ویں کہ جھے اللہ کے رسول ہیں اور فران ہوں اور مالوں کو جری طرف سے کے رسول ہیں اور فران کو جری کی طرف سے کے رسول ہیں اور فران کا میں اور کو قاد کر ہیں، سوجب وہ ایسا کرلیں گوئا ہی جانوں اور مالوں کو جری طرف سے محقوظ کرلیں گے والے تی جانوں اور مالوں کو جری کہ طورہ ہیں کہ کو تھا ہوئی ہیں کو ساملام کو فلا ہوئی ہی کہ جو تھی کہ کو ہوئی کہ کو ساملام کو فلا ہوئی ہی کہ وہ ایسان کی اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے (رواہ ایخاری وسلم الا ان مسلما کم بیڈ کرانا بھی اللہ تعالی کو چونکہ دلوں کے جو تھی اسلام کو فلا ہوئی تا ہو ہم اس کو مسلمان ہوگا تو اپنے ایسان اور اعمال ناتی معلم خی ایسان کی تو اللہ تعالی کو چونکہ دلوں کے اور ان جو مسلمان ہوگا ہو اپنے ایسان اور کا گوئا ہوئی کا تو اب یا ہے گا۔ منافق ہی تو کا فروں میں شارہ وگا ہوئی ہوئی تعدید سے خدی عذاب ہیں جائے گا۔ منافق ہے تو کا فروں میں شارہ وگا تو اپنے ایسان اور کا گائی اس باتے گا۔ منافق ہوئی کا تو اب یا ہے گا۔

فا مكره ممبر ٢٠ احتياط من باحتياطى كرنا درست نين - جوفن بير كيد كريس سلمان بون اور سائقى بى تقرير عقيدون كاعلان بحى كرنا ، وجيسے بہت سے لوگ تن نبوت كے منكر بين يا جيسے بعض لوگ اسلاى حدود اور قصاص كوللم كہتے بين يا جيسے كچھ لوگ حدیث شريف كى جميت كے منكر بين يا جيسے بعض فرقتے كويف قرآن كے قائل بين ايسے لوگوں كوكا فر كہنے ميں احتياط كرنا مسلمانوں كودھو كے ميں ركھنا ہے جس كاكفر عا ہر بوجائے اس كاكفر ظاہر كرنا واجب ہے عام لوگوں ميں جويہ بات مشہور ہے كہ كى كلمہ كوكا فرند كہواس سے وہ كلمہ كومراو ہے جس سے دعوى ايمان كے ساتھ كفركى كوئى نشانى طاہر ند بور بى ہو۔

بہت سے لوگ فقہاء کی عبارت (لا نکفو احدا من اهل القبلة) کامفہوم نہ بچھنے کی بجہ سے یوں کہتے ہیں کہ سب کلے کوس کی جہالت پرتی ہے۔ کہ سب کلے کوس کی تخت تلطی ہے جو جہالت پرتی ہے۔ ملائلی قاری شرح فقدا کبرے کھلے میں فرماتے ہیں: ملائلی قاری شرح فقدا کبرے کھلے میں فرماتے ہیں:

وان المواد بعدم تكفير احد من اهل القبلة عند اهل السنة انه لا يكفر مالم يوجد شيَّ من امارات الكفر و علاماته ولم يصدر عنه شيَّ من موجباته.

(ترجمہ) جاننا ضروری ہے کہ حضرات الل سنت نے بیہ جوفر مایا ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہ کہا جائے بیاس وقت ہے جب اہل قبلہ سے کوئی چیز کفر کی علامت میں سے ظاہر نہ ہواور کوئی السی چیز صاور نہ ہوجس سے اس پر کفر عاکمہ ہوتا ہو۔

فا تكرہ تمبرسا:

کی گناہ کو کال بہت كے گاہ میں ملوث ہونے كی دجہہے كی كو كافر نہ كہا جائے گا جب تک كہ گناہ كو حلال نہ ہجتا ہو، اگر كسی گناہ كو حلال ہجھ كركرتا ہو يا كى فرض بونے كا افكار كرتا ہو تو اے كافر كہا جائے گا۔ ور نہ بحض گناہ كرتے ہے كسى مدقی اسلام كو كافر نہ كہيں گے۔ فر ما يارسول اللہ علي في نے كہ تين چيزيں ايمان كے تقاضوں ہيں ہے ہيں ، ايك بيكہ ہو صحفی كلہ اسلام پڑھ سلے اسكی طرف ہے (زبان اور ہاتھ كو) روك لياجائے ، دوم بيكہ كسى گناہ كی وجہ ہے اے كافر نہ كہولين كسى ممل كی وجہ ہے اسكا فرنہ كہولين كسى ممل كی وجہ ہے اسلام ہے خادرج نہ كرو، سوم بيكہ جہاد باتی رہے گا جب ہے اللہ نے جھے ہجھا ہے يہاں كسك كہاں امت كے قرى لوگ دجال ہے قال كريں گے تم جہاد كوكسى ظالم كاظم اور كسى عادل كا عدل باطل نہيں كر سك كہاں امت كے قرى لوگ دجال ہے قال كريں گے تم جہاد كوكسى ظالم كاظم اور كسى عادل كا عدل باطل نہيں كر سكت ہے)۔ (رواہ الوداؤد)

# 

#### مجامدين اورقاعدين برابرنهيس

قضد بین است کا کریں ہے جان اور مال سے جہاد کیا جائے ، بس اللہ کے دین کو بلند کرنا مقصود ہے ، اس آ بت شریفہ میں اول تو بیفر مایا کہ جولوگ جہاد کی جان اور مال سے جہاد کیا جائے ، بس اللہ کے دین کو بلند کرنا مقصود ہے ، اس آ بت شریفہ میں اول تو بیفر مایا کہ جولوگ جہاد میں شریک نہیں گھروں میں جیٹھے جیں اور ان کو عذر بھی کچونیس تو بیلوگ ان لوگوں کے برا برنہیں ہیں جواسپ مال اور جان سے اللہ کا دور جان سے ادر جاند کی راہ میں جہاد کرنے والے جیں کی تھی جہاد ہو بہر حال مجاند کھر میں بیٹھد ہے والے انسان ہے۔

پھرفر مایا کہ اللہ تعالی نے جانوں و مالوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑے ورجہ کی تضیات وی
ہے۔لفظ ورجہ کرہ ہے اس کی تکیر تعظیم کے لئے ہے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں لا یقادر قدر ہا و لا ببلغ کنھھا،
ابتدائے آ بت میں فرمایا کہ چاہدین اور قاعدین برابرنہیں ہیں۔اس کے بعد بیفر مایا کہ چاہدین کو قاعدین پر بڑے ورجہ کی
ضغیلت حاصل ہے اس میں بیدواضح فرمادیا کہ قاعدین ہے بچھ کر بیٹھے ندرہ جا کیں کہ ہمارا تھوڑا سا فقصان ہوا، ملکہ وہ بڑے
ورج کی فضیلت سے محروم ہوں سے البتداولی العررکی اور بات ہے کیونکہ و معذوری کی وجہ سے مجبور ہیں۔

حضرت براء من عازب عدوايت بكم تخضرت عليه في (كاتبوي ) ديد بن ابت كوبالياتاك متكريم

لَا يَسْتَوِى الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ لَكُه دي - وه دوات اورلوح لراّئة آپ نفرمايالكمو لا يَسْتَوِى الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللّهِ آپ كے يَجِي ابن ام كموم موجود سے جونا بينا سے ، انہوں فقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللّهِ آپ كے يَجِي ابن ام كموم موجود سے جونا بينا سے مردم ہوں ، يجھے يضنيات كيے لئے كى اس برافظ غَيْرُ أُولِي الفَسْرَدِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللّهِ آيت اس طرح ہوگی لا يَسْتَوَى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللّهِ جَسِيلِ اللّهِ جَسِيلِ اللّهِ جَسِيلِ اللّهِ مِن بِيرَادِيا كرجولوگ صاحب عذر بين آيت كاعوم ان كونا لُهُول اللهُ مِن بيتاديا كرجولوگ صاحب عذر بين آيت كاعوم ان كونا لُهُول اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ بیآیت ان نوگوں کے بارے بی نازل ہونی تھی جوغز وہ بدر کی شرکت ہے رہ کئے ۔ یعنی جنہوں نے فردو بدر بیل شرکت کی وہ اور جوشریک نہ ہوئے برابر نہیں ہوں گے، بیر روایات سیجے بخاری صفحہ ۲۲ ۔ ۲۷۱: ج۳ بیل فہ کور ہیں۔ بات بیتنی کے غزوہ بدر بیل عام طور ہے سب کو نظنے کا تحم نہیں ہوا تھا۔ اس لے بہت سے حضرات شریک نہ ہوئے تعیشر کت نہ کرنے کی وجہ ہے گناہ تو نہ ہوالین شرکت کرنے والوں کو جوفشیات کی بہر حال وہ انہیں کو کی حضرت ابن عباس نے جواس کو اصحاب غزوہ بدر پر محمول فر مایا بیاس اعتبار سے ہے کہ اس زمانے بیل نازل ہوئی تھی جب غزوہ بدر ہو چکا تھاور نہ آیت کا منہوم ہیشہ کے لئے عام ہے۔

آخر من فريال و تكان الله عَفُودًا وحيماً كالله برا الخشف والابراميريان جاس شرياجمالا مقمون سابق ووبراويا ب-

قا مکرہ:

وَالْكُوْلُ وَاجِبَاتِ جَلِى مَشْغُول رَجِ ہُوئِ جَادِ بَلْ الْمُتُولُ مِن سَمِ مِواکہ جہاد فرض بین نہ ہونے کی صورت جی جولوگ اپنے فرائنش واجبات جی مشغول رہنے ہوئے جہاد بین شریک نہ ہوں خصوصاً جو حضرات جہاد بالسیف کے علاوہ دوہری دینی خدیات جی مشغول ہوں ان کوطعن و شفیع کا نشا نہ بنانا درست نہیں ہے۔ قرآن وصدیت اوران دونوں ہے متعلقہ علوم کی تعلیم اور تدریس بھی تو دینی مشغلہ ہے اوراس جی ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالی کی رضامندی کا کام کرتے ہیں اوران کی بحث ہے ہوں باللہ ہوتا ہے اوراس کی اشاعت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی کے بہاں فیتوں پہلی تو اب ماتا ہے جولوگ خروج فی سیل اللہ سے معذور ہوں اگران کی نیت میں وگی کہ ہم معذور نہوتے تو شرور جہاد جی شریک ہوتے تو شرور جہاد جی شریک ہوتے تو ان کو بھی شرکت کی اللہ سے معذور ہوں اگران کی نیت میں وگی کہ ہم معذور نہ ہوتے تو شرور جہاد جی شرکت ہوتے تو ان کو بھی شرکت کا تو اس ماتا۔

حضرت النس نے بیان فرمایا کہ جنب ہم رسول النسطانی کے ساتھ فز وہ تبوک سے واپس ہو سے تو آپ نے ارشاد فرمایا بلاشبہ بہت سے لوگ ایسے جیں جن کوہم نے مدیند میں چیجے چھوڑا تھا۔ہم جس کھاٹی اور وادی بیں چلے وہ ہمارے ساتھ عی رہے (لینی تواب میں وہ بھی شریک تھے )ان کوعذر نے روک دیا تھا۔ (رواہ البخازی صفحہ ۲۳۷: ج۲)

جن حضرات کوعذر کی وجہ سے جہاد یس شریک ندمونے کی اجازت دے دی گئی ہوان میں جوسا حب ذوق وشوق ہوتے ہیں وہ پر بھی کی طرح شریک ہوجاتے ہیں آ ہے بالا میں لفظ غیر اولی المصور حضرت ابن ام مکتوم کی اس بات پر نازل ہوئی تھی کہ میں معذور ہوں شریک نہیں ہوسکتا پھر بھی وہ جہادوں میں شریک ہوتے تھے جنگ تو نہیں کر سکتے تھے لیکن حجنڈ ااٹھانے کی خدمت اپنے ذمہ لے لیتے تھے۔ ( کماذ کرہ فی روح المعانی صفح ۱۲۳: ج ۵ ).

اِنَ الْذِیْنَ تُوَفَّهُ مُو الْمُلَیِکُةُ ظَالِمِیَ اَنْفُیهِ مُ قَالُوا فِیهُ کُنْتُو ْقَالُوا کُنَا مُسْتَضَعَفِیْن فِی اِن الْدَیْ مِن الله و الله مُن الله و الله و

#### کا فروں کے درمیان رہنے والوں کو تنبیہ

قف النهوا نے ہی جہ بناری میں حضرت اہن عباس سے مروی ہے کہ کچھوگ ایسے سے جنہوں نے اسلام تبول کرایا

قدا (انہوں نے ہجرت ندگی تھی) وہ شرکین ہی کے ساتھ رہے ہے شرکین کی جماعت کی کھیر کرتے ہے۔ رہ شرکین کہیں جگ کرنے جاتے تھے ہی ساتھ چلے جاتے ہے ہی ساتھ چلے جاتے ہے ہی ساتھ چلے جاتے ہے ہی ساتھ جلے جاتے ہے ہی ساتھ جلے جاتے ہے ہی گوارو غیرہ سے مشرکین کی جماعت میں اضافہ ہوجا تا تھا) انتیج بیہ ہوتا تھا کہ ان کو بعض مرتبہ تیرلگ جاتا تھا جس سے آل ہوجائے ہے ہی کھولوگ کہ میں مسلمان ہوگے ہے جب آئے خضرت عقط ہے ہی جرت کی تو اللہ النو لو سخے ہی میں گی کہا ہے کہ کچھولوگ کہ میں مسلمان ہوگے ہے جب آئے خضرت عقط ہے ہی جرت کی تو ان وہال ہی اورف کھانے سگھاس پر اللہ تعالیٰ نے آبیت بالا بازل فرمائی ۔

ان لوگوں کو ہجرت کرنا گوارا نہ ہوا (اورا پے جان وہال پر) خوف کھانے سگھاس پر اللہ تعالیٰ نے آبیت بالا بازل فرمائی ۔

ووفوں ہا تھی سبب بزول ہو سکتی ہیں۔ آبیت شریف میں اس بات پر نارافسکی کا ظہار فرمایا ہے کو کی فضی ہجرت کے مواقع میسر ہوئے کہ وجود ہجرت نہ کرمایا کہ بیان اورا عمال اسلام کے لئے قکر مند نہ ہواور کا فرص ہی ہی تھے ان کی جانیں ہوگا ہے ہیں ہوگوں کو ظاہلیمی انگو سیسیسے فرایا کہ بیان ہوگا ہے ہیں ہوال ہو ہو ہوا ہو ہو ہواں ہم معظوب ہے اس لئے بہت کی ضروریات وین پڑکل ندگر سے تھے۔ فرشے ہواب میں رہا سہنا اس سرز ہیں جن ہی جہاں ہم معظوب ہے اس کے بہت کی ضروریات وین پڑکل ندگر سے تھے۔ فرشے ہواب میں سیتے ہوں کیا اللہ کی زمین وہوں کے اجترت واجب تھی جن لوگوں نے بطور نفاق اسلام تجول کیا وہ لوگ اور کو انگوں نے اسلام تجول کیا دہ لوگ کیا گیاں تھو تھے۔ تو ان کو ایک انداز کو ان کے بھور نفاق اسلام تجول کیا وہ لوگ اور کو ناکوں نے اسلام تجول کیا وہ لوگ کیا گون کے ہوئے تھور کیا کو وہ ترک فرش کی وہ ہو سے تجرت ندگی ہو وہ تو کے تجرت دائے اسلام تجول کیا گیاں تھو تھورت تھرت ندگی تھی وہ تو کے تجرت ندگی تو وہ تو کے تجرت دائی کو ان کے اسلام تو ل کے اسلام تو ل کیا گیاں تھورت تھی جن تھور کیا گون کے اسلام تو کو کے انہوں کیا گیاں تھورت تھورت تھرت نمی کیا گیاں کو وہ تو کے تجرت ندگی کو وہ ترک فرش کی وہ سے تھرت نمورت تھور کیا گون کے اسلام تو کہ کو تو کے تجرت ندگی کو وہ تو کے تجرت ندگی کو وہ تو کے تجرت ندگی کو وہ تو کے تجرت ندگی کو کو کے کو کھور کے کو کو کھورک کے اسلام کو کھورک ک

اوراس کے کہان کی وجدے وین کے دشمنول کی مدوہوتی تھی ستی عذاب ہوئے ، ہجرت کوئی سنرتجارت نہیں ہے کہ مال کے ساتھاور آ سانیوں کے ساتھ گھرے نکل جائیں اور پھر واپس آ جائیں بیتو ایک مشکل چیز ہے دین ایمان کو بیجانے کے لئے گھریار زمین و جائمهاد چھوڑ ناپڑ تا ہے وطن کوستقل طور پر خیر باد کردیا جاتا ہے۔ پھروشن بھی لکانٹیس دیتے ۔ موقعہ نگ گیا تو آل اولا دکوساتھ لے اپ ور ندان کوچھوڑ ٹاپڑتا ہے ۔حضرات محابہ کرام نے ابتدائے اسلام میں جوانجرتمل کی میںان کے درد تاک واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔اولاً چند حضرات حبشہ چلے گئے تھے ان کے بعد عدید منورہ کے لئے جمرت شروع ہوئی بھرعبشہ والے بھی مدینہ منورہ آگئے۔ حضورا قدس علطية اپنے پارغار معنرت ابو بمرصد کیے کے ساتھ آل داولا دکوچھوڑ کریدیند منورہ روانہ ہوئے دونوں کے متعلقین مکہ ہی میں رہے بعد میں وہ مفرات بھی آ گئے لیکن آنخضرت علیہ کی صاحبز ادی مفرت زین پُو کم معظم ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ ر منا پڑا جب ججرت کرنے کے ارادہ سے تشریف لانے لگیں توالیک کا فرنے بعلن مہارک پر لات ماردی جس سے حمل سماقط ہوگیا۔ حفزت امسلمدکے پہلے شو ہرحفزت ایوسلمہ ججرت کے اوادہ سے حفزت امسلمہ کواورا پے بیٹے سلمہ کواونٹ پر بٹھا کر نظے مکہ والے آڑے آئے حضرت ام سلم کے گھر والول نے حضرت ام سلمہ کوروک لیا پھرا پوسلمہ کے گھر والے آئے اوران کے بینے سلمہ کو لے کر چلے تھئے اس طرح متیوں میں جدائی ہوگئی ۔حضرے ام سلمہ فریاتی ہیں کہ میں صبح ہے شام تک روتی رہتی تھی اور اس پرایک عرصہ گذر گیا بعد میں ایک آ دمی نے میرے خاندان والوں ہے کہا کہتم نے اس عورت کواس کے شوہراوراس کے نیجے ے جدا کر دیا اس مسکینہ کو کیوں جانے کی اجازت نہیں ویتے اس پر انہوں نے مدیند منورہ جانے کی اجازت دے دی اور ابوسلمہ کے خاندان والے بچے بھی وے گئے وہ فرماتی ہیں کہ میں اس حالت میں نکل کھڑی ہوئی کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہ تھا تعظیم میں کیجی تو عثان بن طلح مل کئے انہوں نے کہا کہاں جاتی ہو میں نے کہا میں مدینہ منورہ اپنے شوہر کے باس جارتی ہوں پوجھا تمبارے ساتھ کوئی ہے بیں نے کہا اللہ کے اور اس بیج کے سواکوئی ساتھ نہیں ہے۔ بیس کر انہوں نے اور ف کی مہار پکڑی او مدينة منوره يهنجاديا\_( ذكره الحافظ في الاصاب)

اس طرح کے بیٹ اروا تعات ہیں جو جرت کے مواقع پر حفرات محاب کے ساتھ ہیں آئے ان ش ایک واقعہ حفرت صحاب بروی کا بھر صہیب روی کا بھی ہے جو آیت وَمِنَ النّاسِ مَنْ یُشُورِی نَفْسَهُ اَبُعْنَا ءَ مَرَضَاتِ اللّٰهِ کَیْسَرِ بیں گذر چکا ابتدائے اسلام میں عدید طیب کی طرف جرت کرنا فرض تھا اس کی فرضیت فتح کمہ کے بعد مضوح ہوگی اور آئخضرت عَلَیْتُ نے اعلان فرمادیا کہ لاھیجر قابعد الفتح لیکن حسب حالات وین وائمان بچانے کے لئے بمین ججرت کی فرضیت مشروع ہے۔

اس زمانے میں بھی مختلف علاقوں میں مختلف او قات میں ایسے واقعات ہیں آئے رہتے ہیں جن میں ہجرت کرنافرض ہوجا تا ہے۔ انتظابات کے مواقع میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ مجمع مسلمان کا فردل کے علاقے میں رہ جاتے ہیں ہا وجود موقعہ پانے کے گھر اور مال جائیداد یادشتہ وار یول کی حبت میں اپنے جائے ہدائش ہی میں جے رہتے ہیں اذان بھی نہیں وے سکتے لیکن میں وزیان کو طن نہیں چھوڈ نے وزیان کو وطن نہیں چھوڈ نے وزیان کو وطن نہیں چھوڈ نے وزیان کو وطن نہیں چھوڈ نے ہیں اور بیاس خطاب کے ذیل میں آئے ہیں۔ اللہ قد کھی اور میاس خطاب کے ذیل میں آئے ہیں۔ اللہ قد کھی اور میاس خطاب کے ذیل میں آئے ہیں۔ اللہ قد کھی اللہ وَ اسِعَدَ فَعُهَا جِرُوا فِرْبَهَا

الا المصري الدراج على مشرق بنجاب بنى اس طرح كواقعات بيش آكے تقداوراب بھى يورپ اورائشيا اورافريقت كے علاقوں ميں السي حالات بيش آتے رہے ہيں جہال سے مسلمانوں كو بجرت كرنا فرض بوجاتا ہے۔ جب كوئى فض اللہ كے لئے بجرت كاراده كرے كا تواس كے لئے اللہ ضروركوئى صورت بيدا فرمادے كا وجينا كرآ كنده آيت ميں وعده فرمايا ہے۔ يُجد في الأرْض مُوّا عَمَا كُوبُر آ وَسَعَةً مَرط بيہ كر بجرت اللہ كے جو۔

بورب اورام میکر جا کر بسنے والے اپنے دین وایمان اورا عمال کی فکر کریں:

رچل رہے ہیں اچھے فاصے دین ماحول نے فکل کر دنیا کمانے کے لئے بورب امریکہ کنیڈا آسریلیا جاجا کربس رہے ہیں اور

وہاں اپنے دین وایمان کاخون کر رہے ہیں، اورا فی نسلوں کے لئے دین وایمان سے محروی کا انظام کر رہے ہیں، وہال بھنا کر جمعی خور میں وین میں کزور ہوجاتے ہیں اور اولا دیں بے دین میں ان سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ اعاذ فا الله من جمعیع البلایا والمعن وسائر الفنن ما ظهر منها و ما بطن۔

پر فر مایا آلا الکه سنط عَفِینَ مِنَ الرِّ جَالِ وَالنِسَآءِ وَالْوِلَدَانِ اَس مِن بِهِ بِنَایا کہ جوم داور عورتی اور بی کافروں میں پیش جا کیں دہاں مغلوب ہوں ہجرت سے عاجز ہوں کوئی قد ہیر ساسنے نہ ہوا ور داستہ ہی معلوم نہ ہو کہ کہاں جا کمیں اور کیا کریں تو ایسے لوگ مواخذ ہے ہے مشخیٰ ہیں ۔ حضرت این عباس نے فرمایا کہ ہیں اور میری والدہ بھی آئیں لوگوں میں سے تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا۔ ( مسیح بخاری صفحہ ۱۲ ) ان کے علاوہ اور متعدد صحابہ تے جو مکہ مرمش کھنے ہوئے اور دہاں سے نظنے کی کوئی صورت نہتی اور کافروں کے ماحول میں مصیبت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے لئے ہوئے تھے۔ ان کے لئے کہ خضرت علیہ تھے تو ت نازلہ میں دعا کیا کرتے تھے ان میں سے عمیاش بن ربیعہ اور سلمہ بن ہشام اور ولید بن ولید کے اسام کرای روایات میں آئے ہیں۔

آ خریم فرمایا فاُولَیْک عَسَی اللهُ اَنُ یَعُفُو عَنْهُمْ وَ کَانَ اللهُ عَفُوا عَفُوراً کَالله جَلَ شاندان مستفعلین مغلوبین مجنے ہوئے لوگوں کومعاف فر مادے گاوہ معاف فرمانے والا بخشے والا ہے۔ صاحب روح المعانی صفحہ کاانج ۵ یس کھتے ہیں کہ اس میں بہتایا ہے کہ جمرت کا چھوڑ و بتا ہوئے خطرہ کی چیز ہے یہاں تک کہ مجود حال جس پر بجرت فرض ہیں اس کا جمرت چھوڑ و بتا ہی ہیں ہے کہ اس کو گناہ شار کرلیا جائے کو تکہ معانی محمن وقت ہے۔ ایسے مجود حال کو گناہ شار کرلیا جائے کو تکہ معانی محمن وقعہ ملے روانہ ہوجائے۔ مجمود حال کو گناہ شار کہ جمرت کے خیال میں لگار ہے۔ جیسے بی موقعہ ملے روانہ ہوجائے۔

ومن آھاج رق سيديل الله يجد في الْارْض مُرعَماً كَشِيراً وَسَعَةٌ وَمَنْ يَعْوَمُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ يَجِدُ فِي الْارْضِ مُرعَماً كَشِيراً وَسَعَةٌ وَمَنْ يَعْوَمُ مِنْ اللّهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَكُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَكُولُ اللّهِ وَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَكُولُ اللّهِ وَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَكُولُ اللّهِ وَكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَكُولُ اللّهِ وَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَكُولُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَكُولُولُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَكُلّ اللّهُ وَكُلّ اللّهُ وَكُلّ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَكُلُّ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَكُلّ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں کے لئے وعد نے

قصعه بین اسلام النقول صفحه ۷ مین حضرت این عباس سے نقل کیا ہے که حضرت ضمرہ بن جندب نے انجرت کی نہیں جندب نے انجرت کی نہیں جندب نے انجرت کی نہیں ہے نکال ایک کا ارادہ کیا اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے سواری پرسوار کردواور مشرکین کی سرز مین سے نکال ووجی دسول النام علیہ تک بین نہیں موت آگئی آئخضرت سرور عالم علیہ تک نہیں بین بین میں موت آگئی آئخضرت سرور عالم علیہ تک نہیں بین بین سے تک بیر وہی کا نزول ہوااور آیت بالا نازل ہوئی ۔

ودسرا واقعد الوضم و زرقی کانقل کیا ہے وہ کھ معظمہ میں سٹرکین میں پھنے ہوئے تھے جب آیت کریمہ الاار الله المشتط عفین مِن الوّجالِ وَالنِّسَاءِ وَالُولَمَانِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ حِيْلَةً الزل ہوئي توانہوں نے کہا کہ میں مالدار ہوں میں نظلے کی تدبیر کرسکا ہوں البندا انہوں نے جمرت کا سامان تارکیا اور آئخسرت سرور عالم علی تا کہ جہنے کے اداوے اسے نکل کھڑے ہوئے ان کو مقام تعدیم میں موت آگئی (جوح مے قریب ترجگہ ہے) اس پرآیت بالا وَمَن بَنْحُونُ مِن اللّهِ وَوَسُولِهِ ان کومقام تعدیم میں موت آگئی (جوح مے قریب ترجگہ ہے) اس پرآیت بالا وَمَن بَنْحُونُ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ وَوَسُولِهِ اللهِ وَوَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَ

لفظ بجرت عربی زبان میں چھوڑ دینے کو کہتے ہیں اور شرقی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لئے اپنا وطن چھوڑ کرکوئی دوسرا وطن افقتیار کرنے کو بجرت کہا جاتا ہے بعض مرتبہ موس بندے کفر کے ماحول سے جان چھڑانے کے لئے خود سے وطن چھوڑ کر کے بیار وربوض مرتبہ اہل کفران کو وظن سے نکال دیتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں پر بجرت صادق آتی ہے۔ آنخضرت سرورعالم علیاتے نے اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ نے مکہ معظمہ سے عدید منور دکی گھرت صادق آتی ہے۔ آنخضرت سرورعالم علیاتے نے اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ نے مکہ معظمہ سے عدید منور دکی کے طرف بجرت کی تعدیمی محلف اور دار اور محلف طرف بجرت کی تھی اور بھی مخلف اور دار اور محلف طرف بجرت کر کے مدید منور دو پہنچاس کے بعد بھی مخلف اور دار اور محلف از مان میں بجرت کے واقعات پیش آتے رہے ہیں ، چونکہ بجرت میں بہت بخت تکلیف ہوتی ہے آبائی وطن چھوڑ نا پڑتا ہے ۔ جائیدا دول سے ہاتھ وھونے پڑتے ہیں۔ اعز وار آبا جدا ہوجاتے ہیں۔

#### اس لئے اس بوے علی کا تو اب بھی بہت بواہے۔ سوڑہ آل عمران کے آخری رکوع میں قرمایا:

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَأَخُوجُوا مِنُ دِيَادِهِمْ وَأُوفُوا فِي سَبِيْلِي وَقَاتَلُوا وَقَيْلُوا لَا كَتَفَوَنَ عَنْهُمُ سَبَاتِهِمْ وَلَا وَجَلَنَهُمُ جَتُّتِ فَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآلُهَازُلُواباً مِنْ عِنْدِاللّهِ وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْقُوابِ (سوجن لوگوں نے بچرت کی اورائے گروں نے تکالے گئے اورائیس میری راہ ش تکلیفیں دی گئیں اورانہوں نے قبال کیا اور معتول ہوئے میں ضروران کی خطائ کا کفارہ کردوں گا اور ضروران کوالیے باخوں میں واغل کروں گا جن کے بیچ نہریں بہتی ہول گی ہے آئیس بولہ ملے گا اللہ کے باس سے اورانلہ بی کے باس اچھا بولہ ہے)

اورسوره بقره بمن فرمايان الله يُن المَنُوُّا وَاللهِ بَن هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَيْكَ بَوْجُوْنَ وَحُمَةَ اللهِ وَاللَّهُ عَفُوْدٌ رُّحِيمٌ (بلاشبه جولوگ ايمان لائ اورجنبول نے اجرت كى اور جها دكيا الله كى راه مى وہ الله تعالى كى رحمت كے اميدوار بين اورالله تعالى تخورد جم ب ) -

سوره توبير على فرمايا إِنَّ الْمَدِيْنَ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بِالْمَوَالِهِمْ وَالْفُسِهِمُ أَغُطُمُ هَرَجَةُ عِنَدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَانِزُونَ ﴿ جُولُوكَ ايمان لائ اورجِبُول نَهَ الله كَ راه يَن بَهرت كَ اورجِها وكياوه الله تعالَى كنز وكي بوعدد جدوالے بين اور يكي لوگ كامياب بامراد بين ) ـ

اورسور وكل ين فرما ياو الله يُن هَاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا طُلِمُوا لَنْبُو نَسَّهُمْ فِي اللَّذَيَّا حَسَنَةً

وُلَا جُوالاَ عِرَةِ الْكَبَوْلَةِ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ حِن لُولُول فِي الله كَ لِمُعَ بَعِرت كَ اس كَ بِعدك ان بِظَم كِما كَما بِم ان كو ونياش اچھا مُعكانا دين كراورآخرت كافواب بہت براہ كاش بيلوگ بجھ لينے )۔

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ جورت اور جہا دونوں کی شریعت اسلامیہ میں ہوئی اہمیت ہاں دونوں کی ہرکات بھی بہت ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جوشش اللہ کے نئے جمرت کرے گائی کوخروری کسی نہ کی جگہ شمکا نہ اللہ جائے گا اور اس کو مالی کہ سائٹ بھی نصیب ہوگی۔ پر دلیس ہیں نیا یا تیننے کی وجہ ہے ابتدا یکوئی تکلیف بھنے جائے ہے یہ اور بات ہے لیکن جلد ہی رحمت اور برکت کے درواز کے مل جائے ہیں اور طاہری و باطنی منافع ملے لگتے ہیں اور معاش ہیں بھی فراوانی ہوجاتی ہے۔ حضرات صحابہ نے کہ مرم چھوڈ کر مدینہ منورہ کو بجرت کی چند سال بعد مکہ معظمہ بھی فتح ہوا بہت سے علاقے قبضے میں آئے ہوئے جو معزات کے بدی بری جائمیاد ہی ماموالی غلیمت ہاتھ وآئے۔ پھر آئحضرت علی تھے کے بعد معرشام عراق فتح ہوئے جو معزات کہ میں مجود اور یہ میں بیتھوال کے دیا موالی ناموالی غلیمت ہاتھ وآئے۔ پھر آئحضرت علی تھا کے بعد معرشام عراق فتح ہوئے جو معزات کہ میں مجود اور یہ میں بیتھوال کو بڑے موالی سلے۔

تاریخ اس پرشاہ ہے کہ بجرت اور جہاد ہے کا پایٹ جاتی ہے اور مسلمان ندصرف مید کرتواب آخرت کے اعتبار ۔۔ (جس کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی) بلکہ دنیاوی اعتبار ہے بھی بجرت اور جہاد کی وجہ سے عزت اور شرف اور کا فروں پر غلب اور مالداری اور غلام اور بائد ہوں کی ملکیت کے اعتبار سے کامیاب اور فائز المرام ہوجائے ہیں۔ اصل بجرت میرے کہ گناہ چھوڑ و سے جا تیں : اجرت کس لئے کی جائے ،اس لئے کہ اللہ کے دین پر چل کیں احکام اسلام بھالانے میں جو دخمن رکاوٹ والئے ہیں وہ رکاوٹ دور ہوجائے اورائل ایمان میں پنج کر سکون و اطمینان نے ساتھ دین کاموں میں لگ بجس صرف وطن چھوڑ دینای بجرت نیس ہے۔ بجرت کے اوازم میں سے بیجی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ تعالی کی فرما نبرداری اور اطاعت کو شعار بنایاجائے ۔ سیج بخاری صفح الان ایم میں ہے کہ آئے ضرت میں ہے کہ آئے ضرت میں اللہ عند (حقیق مہا جروہ ہے جوان چیزوں کو چھوڑ دیے جن سے اللہ عند (حقیق مہا جروہ ہے جوان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اللہ عند المنطق و اللہ نوب (واقعی مہا جروہ ہے جو فطا کا اور اور اللہ نوب (واقعی مہا جروہ ہے جو فطا کی اور اللہ ہوں کہ جو فطا کی ایک اور حدیث میں ہے المه ہورہ گناہوں کو چھوڑ دیے ایک اور حدیث میں ہے المه ہورہ اللہ عند (کونٹی جبوڑ دے کہ کونٹی کا نام بجرت نوس ہے۔ بجرت الفضل (کونٹی بجرت افضل ہے) آپ نے فرمایا آئ تھ ہو کہ کو گئی کہ توان کا موں کو چھوڑ دے جو تیرے دب کونٹی اور دورہ اور اورہ کو کئی اورہ کونٹی اورہ کی اورہ کو کئی اورہ کی ایک کہ ای اورہ کو کئی اورہ کی کھی افتیار کرنالازم ہے۔ اللہ کا کہ ای اللہ کی کہ کہ کہ کا نام بجرت نوس ہے۔ بجرت کی اورہ کو کئی افتیار کرنالازم ہے۔

آئ کل لوگول کو دیکھا جاتا ہے کہ وطن تو جھوڑ دیتے ہیں لیکن جہاں آگر آباد ہوتے ہیں وہاں نہ صرف ہی کہ انہوں میں جنتل ہوئے ہیں بلکہ ہمابق وطن میں جو دین زندگی تھی اس کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ گنا ہوں میں مشنول ہوجا ہے ہیں۔ نمازی بھی چھوڑ دیے ہوئے مال میں سے اس کے حقوق ادا ہیں۔ نمازی بھی چھوڑ دیے ہوئے مال میں سے اس کے حقوق ادا نہیں کرتے زکو تھی حساب سے نہیں دیتے ۔ بائن یا مغلظہ طلاق دے کر بھی جابلی قانون کا سہارا لے کر عورت کو گھر میں دیکھ میں سے اس کے حقوق ادا رہے ہیں اور عناد وفساد اور جنگ و جدال کو اپنا وظیرہ بنا لیتے ہیں۔ کوئی دین کی طرف متوجہ کر ہے تو اس کے مطلی پڑتے ہیں۔ کوئی دین کی طرف متوجہ کر ہے تو اس کے مطلی پڑتے ہیں۔ مو محف ہجرت کر کے آئے مسلمانوں پرلازم ہے کہا ہے جی مہاجری مدرکریں۔

الصادم بين كاب مثال ملى تعرب معرب معرب معرب من الثريم الثريم المعين جب كم معلى بيرت كرك مديد منوده بين كاب كم مثال ملى معرب كرام رض الثريم المعين جب كم معلى بين المعاد (مدكرة والف) منوده بين تعرب من من الدر المراد وكرة والف) كالقب ديا كما سوده مرس فرايا والنين تبوقوا الذار والإيمان من فليهم يُحيثون مَن هَا حَوَالَتهم وَلا يَجدُونَ فِي صَلَوْدِهم حَاجَة مَمَّ الْوَلُولُ وَيَعَلَى اللَّهُ مِن اللَّهِ مَا لَهُ لِلْهُ مَا مَلُولُ اللَّهُ وَالْوَلِمُ مَا لَهُ اللَّهُ وَالْوَلُولُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّه مَا حَدَالَة وَمَن يُولُ وَاللَّه مَا مَلُولُ اللَّه مَا مَا لَهُ اللَّه مَا مَا اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مَا لَهُ اللَّهُ ا

ترجمہ اور و ولوگ جنہوں نے دارالاسلام کو پہلے سے اپنا ٹھکا نابنایا اورایمان کو مضبوطی سے پکڑ ان لوگوں سے محبت کرتے جیں جنہوں نے ان کی طرف اجرت کی اور جو پکھان کو دیا گیا اس سے اپنے سینوں میں کو کی شک محسور نہیں کرتے اور اپنی جانوں پر ترجے دیتے ہیں آگر چہ خودان کو حاجت ہواور جو محض آپ ننس کے بخل سے بچادیا گیا سوالیسے ہی لوگ فلاح یانے والے ہیں ) انصار مدید نے مہاجرین کے ساتھ جو کچھ لینے ویے کا ادر نصرت وخدمت کا برناؤ کیا اس کی نظیر و نیا کی تاریخ میں خبیں ملتی۔ آجکل تو مہاجرین بی مہاجرین ہیں انصار کا وجو ذبیں ہے اس کی ایک وجہ تو وہی ہے کہ دینی نقاضوں کے مطابق زعرگی گذار نے کا سزاج نبیں رہا مہاجرین کی خدمت کو اپنا کام بچھنے کی بجائے دار الحجریت کے لوگ یوں بچھتے ہیں کہ بیرتوم ہمارے لئے بو جوین گی ادر ہمارے علاقے ہیں آئ کرہارے تقوق جھنے گئی حضرات انصار کو بیجی گوار انہیں کہ مہاجرین اپنے دست و بازو سے اور تجارت و زراعت سے مال حاصل کرے کما کی اور کھا کیں ، دونوں فریق کو عصبیت کھائے جاتی ہے، ہم محت اپنی نبیت کا جائزہ لے کہ اس نے کیوں جمرت کا میں اور کھا کیں ، دونوں فریق کو عصبیت کھائے جاتی ہے، ہم

ووسرى بات يہ بے كرمها جرين صاحبان وين پرقائم نيس رہے اجمال صالحہ سے بچتے ہيں بڑھ چڑھ كركتا ہوں بيس حصد ليتے ہيں اور شمنان وين كى شد پر مقاى لوگوں كو دشمن بناليتے ہيں اور آل وقبال بيس حصہ ليتے ہيں، ويني تقاصي تو جھوڑ وين دارى و بين اور آل وقبال بيس حصہ ليتے ہيں، ويني تقاصي تو جھوڑ وين دارى و بين دارى اور گزاه گارى بيس لگ گئے اس كے باوجود بياميد كرتے ہيں كدافسار ہمارى مدوكر يں مدوتو وين دارى كو بديت ہوتى ہو بين دارى كو بس پشت وال ديا، و بيابى و نيار و كئى اس كے لئے مرتے ہيں اس كے لئے جيتے ہيں، الل و نيا سے تو اس طرح صلح ہوسكى بيان كى داتى اشياء سے كريز كيا جائے فرمايار سول التعلق في الله بيا بعد كى الله و از هد فيما عند الناس يعجب الناس (رواہ التر فرك وابن ماجہ) (كرتو و نيا ہے برغبت ، و جالوگ تھے سے محبت كريں گے اگراس برشل ذكيا تو و بى ہوگا جو ہوتا ہے اور ہوتا دے گا حضرت امام شافق نے فرمايا:

قان تجنبها كنت سلماً لاهلها وان تجنفيهانازعتك كلابُها

ترجمہ سواکرتو دنیاہے پر بیز کرے گاتو دنیادالوں سے تیری سلے رہے گی اوراگرتو اس کواپی طرف کینچے گاتو دنیا کے گئے کتے تھے ہے جنگز اکریں تے۔

#### 

#### سفرمين نمازقصر يرصنه كابيان

فن معنی از جماد اور جرت بی چنکه سز در پیش ہوتا ہے اس لئے جرت کے ساتھ سنر بی نماز قصر کرنے کا تھم جمی بیان فرماد یا۔ بموجب احکام کتاب وسنت مسلمان بمیشہ نماز قصر پڑھتے آئے ہیں۔ قصر صرف چا در کعت والی نماز بس ہے بعن ظہر عصر اور عشاء کی چا در کعتوں کے بجائے دور کعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ نماز مغرب اور نماز فجر میں قصر نہیں ہا ان کو سفر میں بھی پورا ہی پڑھنا فرض ہے۔ اگر مسافر کسی مقیم امام کے بیچے نماز پڑھے تو اسے بھی امام کی افتد او میں چا در کعت والی نماز پوری پڑھنی فرض ہے۔ مقیم اگر مسافر کے بیچے افتد اء کر لے تو جب امام دور کعت پر سلام پھیرے تو مقیم مقتدی کھڑے ہوکرا پی چا در کعت پوری کرنے کے لئے باتی رکھات پڑھے۔

ہرسفر میں قصر پڑھنا درست جیس ہے اگر تمن منزل کا سفر ہوتو قصر کرنا درست ہے ایک منزل سوار میل کی لینے ہے ا مسافت قصر ۱۹۹۸ میل ہے اور کلومیٹر کے حساب ہے ۸۸ کلومیٹر ہے بیسانت قصر ہے، اتن مسافت کے لئے جب اپنیستی کی صدود سے نکل جائے تو نماز سفر شروع کر دے اگر چہذرادور بی پہنچا ہواور جب تک کی بستی یا شھر میں پہندرہ دن تھہرنے کی نبیت شکرے۔ نماز قصر بی پڑھتا رہے۔ اگر کسی جگہ پہندرہ دن تھہرنے کی نبیت کر کی تو وہاں سے چلنے تک ہرنماز پوری پڑھے قصر نہ کرے۔

سفر بیس سنتیں برط صفے کا تھکم۔ بالکل عی جیوڑی جاسمتی ہیں،اطمینان ہواور جلدی کا تقاضانہ ہوتو سنتیں بھی پڑھ کے البتہ وتر ہرگز نہ چیوٹ جانے کا ڈر ہوتو سنتیں بھی پڑھ کے البتہ وتر ہرگز نہ چیوڑے اور فجر کی سنتیں بھی استمام سے پڑھ نے بعضرت عبداللہ بن عرف بیان فرمایا کہ میں نے رسول الله الله کے کہ ساتھ سفر میں وورکھت نماز ظہر پڑھی اوراس کے بعد دورکھتیں پڑھیں اوراس کے بعد دورکھتیں پڑھی اور مغرب کی سنر اور حضر میں کوئی کی نہیں کی جاتی تھی اور بیدن کے وتر ہیں اوران کے بعد دو کھتیں پڑھیں۔ (روا والتر نہ کی صفحہ ۱۰)

حضرت براء بن عازب فی بیان کیا که ی رسول التحقیق کے ساتھ افعاده دن سفر یس رہا، یس فیس و یکھا که آپ فیسورج و صلنے کے بعدد درکھنیں چھوڑی ہوں۔ معلوم ہوا کہ سفر یس سنتیں پڑھنا بھی شروع ہے۔ امام ترفدی قرماتے ہیں ا اللہ احتلف اهل العلم بعد النبی فائنے فوای بعض اصحاب النبی فلنے ان متعلوع الرجل فی السفروبه یقول أحمد و اسحق و لم يوطائفة من اهل العلم ان يصلي قبلها ولا بعدها و معني من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة و من تطوع فله في ذلك فضل كثير و هو قول اكثر اهل العلم يختارون التطوع في السفر. ( حضوها الله على المعلى المعلى المسلم المعلى محاليك رائي بيه بكرة وي مغرض أو أقل يؤسينا وروس كا قول بحم ب ب اروايك جماعت كا خیال بیے کے سنرعی نے فرض نمازے پہلنفل پڑھے اور نہ بعد میں اور سنر میں جس نے سنن ونو اٹل نہ پڑھیں اس کا معنی بیے کہ اس نے رفعہ منہ کو تول کیا ہے اور جس نے سنر میں سنن دوائل پر حسی اس کے لئے بہت بڑی فعدیات ہے۔ اکثر قائل تام کا قول تھی بیں ہے وہ ستر میں تھی سنن دوائل کے پڑھے کو رہے ہیں ) سا فراگر بوری جا رد کعت برا ھے؟ قرآن مجیدے انداز بیان سے معلوم ہوتا کدا گر کافروں کے فتے میں والغياسي تكليف وبنجاني كالمديشه بوتونماز قفركرني كي اجازت ہے اى لئے حضرت يعلی بن اميانے حضرت عمر عسے عرض كيا كوالله تعالى في تويون ارشاد فرمايا ب أنَ مَفْضُورُ المِنَ العَسَلَاةِ إِنَ خِفْتُمُ أَنْ يَقْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَوْوا ﴿ جَسِ مَعْلُومُ مِو ر ہاہے کہ اس وامان ہوتو قصر نہ ہو )اب تو اس وامان ہو گیا (لبذا پوری پڑھنی چاہیے ) حصرت ممڑنے فرمایا کہ مجھے بھی اس بات ت تعجب ہوا تھا جس سے تہمیں تعجب مور ہا ہے ( کدا سباق اس وامان ہے۔ لبندا بوری نماز پڑھا کریں ) میں نے رسول ابلہ علیہ ے یک سوال کیا تھا،آپ نے فرمایا کہ بیاللہ کی طرف سے تم پرصدقہ بالند کاصدقہ قبول کرد\_(رواہ سلم صفحہ ۲۳۱: ج1) اس سے دوبا تبل معلوم ہوئیں اول میر کہ کافروں کی طرف سے فتنے میں ڈالنے کی شرط جوالفاظ قرآن سے مغہوم ہو ر بی ہے بیشرط ابتداء تھی بعدییں میشرط نہیں رہی اور نماز قصر ستقل ایک تھم بن گئی اور مسافت قصر کے سفریر ہی قصر کا مدار رہ عمیا کسی تنم کا کوئی خوف اور کا فرول کی فتندگری شده و تب بھی جا رد کعت والی نماز قصر ہی پڑھی جائے ۔ حضرت عبد اللہ بن عباس ؓ ئے فرمایا که رسول الله عظیم نے مکہ سے مدینہ کا سفر فرمایا الله کے سوائسی کا ڈر نہ تھا۔ آپ دو، دو رکعتیں ہی پڑھتے رے۔( جُمِع الزوائد صفحہ ۱۵۱: ج۲)

حضرت عمان اپنا آخری زبانه ظافت می جار کھیں پڑھنے گئے تھے (سی مسلم مغیرہ ۱۲۳) ہی پاوگوں
کواشکال ہوا تو جواب میں کہا جمیا کہ انہوں نے تا دیل کر لی ہے۔ بیتا ویل خود حضرت عمان ہے مروی ہے۔ بیتا الزوائد
صفحہ ۱۹۶۲ جمی مبندا حمد سے نقل کیا ہے کہ عبدالرحمٰن بن الجی ذباب نے بتایا کہ حضرت عمان نے منی میں جا ردکھت نماز
پڑھائی تو اوگوں نے اس کوا چھائیں جاتا حضرت عمان نے جب اوگوں کی طرف سے افکار دیکھا تو فر مایا کہ میں نے کہ جس
وطن بنالیا ہے اور میں نے رسول اللہ علیہ ہے سنا ہے کہ جو کسی شریمی وطن بنالے تو دبال مقیم والی نماز پڑھے ، حضرت
عمان کا تا ویل کرنا اور وطن بنانے کی نیت کر کے جا درکھت پڑھنا اور حاضرین کا پوری نماز پڑھنے پر تبجب کرنا اس بات پر
ولالت کرتا ہے کہ مسافر کو قصر بی پڑھنا الازم ہے اگر سفر میں جار رکھت والی نماز پوری پڑھنا جا تر ہوتا یا افضل ہوتا تو
حاضر بن کو حضرت عمان کے پوری نماز پڑھنے پر تبجب نہ ہوتا (جبکہ یہ حضرات سحابہ اور تابعین تھے) اور حضرت عمان کو

#### **ዕዕዕዕዕዕዕዕ**

ُ إِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَفَيْتَ لَهُ مُ الصَّلْوةَ فَلْتَقُمُ طَآلِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلَيَأْ فُنُ وَالسّ ر جب آپ ان میں موجود موں مجران کے لئے نماز قائم کر ہی تو چاہیئے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑ کی ہوجائے اور برلوگ اپنے متھیاد۔ لِإِذَا سَجُكُ وَافَلَيْكُونُواْمِنُ وَرَالِكُوْرٌ وَلَتَاتِ طَآلِفَةٌ أَخُرِي لَوْ يُصِلُّوا فَلَيْصَلُّوامِعَكَ وَلَمَا امر جب مجده کرچکن تو یہ تمہارے پیچے ہوجا کمی اور دوسری جماعت آ جائے جنیوں نے نماز نہیں پڑھی۔مودہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور اپنے بچاؤ کا سامالنا او ﯩﺪْﺭﯨﻜﻪﻟﺪﻩ ﻛِﺮَﺍﻟَـٰﻜِﻜُﻪﻟُـٰﻪﻧﻪﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﻛﻜﻤﺮ ﯞﺍﻟﯘﺗﻐﯘﻟﯘﻥ ﻋﻦ ﺍﺳﻠﻪﺗﻴﯩﻜﺪ ﻭ ﻣﯩﺘﯩﻜﯩﻜﺪ ﻗﯩﻴﯩﺪ یے ہتھیار ساتھ لے لیں۔ کافروں کی یہ خواہش ہے کہ اگرتم اپنے ہتھیاروں سے اور اسباب سے غائل ہوجاء تو تم ہر یک بارگ كُمُّ مِّيْلَةً وَاحِدَةً ﴿ وَ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ بِكُمُ إِذَى مِنْ مُطَرِا وَكُنْ ۔ بیشیں اور تم ی ان بات کا کوئی گناہ ٹیں کہ اگر بارش سے تکلیف ہو یا تم بیار ہو نُ تَضُعُوا السِّلِعَتَكُمُ وَخُذُواحِنْ ذَكُمُ إِنَّ اللهُ اعْدَالِكُفِرِيْنَ عَدَابًا مِهِيْنًا ﴿ فَإِذَا قَضَ اب بتھیار رکھ وہ اور اپنے بیاد کا سامان لے لو بے شک اللہ نے کافروں کے لئے ذکیل کرنے والا عذاب تیار قرمایا ہے، سو جب تم نماز او الصَّلُوةَ فَاذْلُهُ وَاللَّهُ قِينًا أَوْفُهُونًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَاذَا اطْمَأَنَنْتُمْ فَأَقِيْمُواالصَّلُوةَ وإنَّ الصَّلْوةَ چکو تو اللہ کو یاد کرد کھڑے اور بیٹے اور اپنے پیلووں پر پھر جب طمئن ہو جاؤ تو الاز قائم کرد، بے شک نماز گانتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَبَّا**مُّؤُوَّ**تًا⊕ موسنین بر فرض ہے جس کا وقت مقرر ہے

#### صلوة الخوف كإطريقها دراس كيعض احكام

اس آیت شریفه می صلو ة الخوف (خوف کی نماز) کا ذکر ہے لباب النقول صفحه ۸ میں حضرت ابوعیاش زر تی ہے قال کیا ہے کہ انہوں نے بیان فر مایا کہ ہم رسول اللہ علی ہے ساتھ مقام عسفان میں تھے سامنے سے مشرکین آ مجئے جو غالدین وابید کی سرکردگی میں تھے (وہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) بیلوگ ایسی جگہ تھے جو ہمارے اور ہمارے قبلہ کے ورمیان تھی، آنخضرت سرورعالم ملطق نے ہم کونمازظیر پڑھائی تو مشرکین کہنے لگے کہ ہم نے فلطی کی جب بیلوگ نماز بڑھ رے تھاس وقت ان برحملہ کردیے ان کوتو ہارے جملے کا خیال بھی نہ تھا۔ چر کہنے سگے کہ ابھی ایک اور تماز آئے والی ہے (بعنی نمازعمر ) وہ نمازان کواینے ہیٹوں سے اور جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے جب بیلوگ آئندہ نماز ہیں مشغول ہوجا کیں تو ان پرحملہ کردیا جائے اس کے بعد حضرت جرئیل علیہ السلام ظہرا ورعصر کے درمیان بید آبہت لے کرنازل ہوئے۔ وَإِذَا كُنتَ فِيلِهِمَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ العَسُلوةَ إِنَمَا زَحُوفَ كَيْ طرح سے ثابت سے امام ابودا وَدرحمة الشعليہ نے بيطر يقِ لقل کئے وآیت بالا میں صلوق خوف کا جوطریقہ و کر قربایا ہے وہ یہ ہے کہ امام تمازیوں کی دو جماعتیں بنائے ان میں ہے ایک جماعت دہمن کی طرف متوجہ رہے اور دہمن کی محرانی کرے اورایک جماعت امام کے پیچے کھڑی ہوجائے جب امام کے ساتھ کھڑی ہونے والی جماعت پہلی رکعت کے دونوں مجدول سے فارغ ہوجائے تو پیلوگ اپنی جگہ سے بہٹ جا کیں۔اور دشمن کی طرف چلے جائمیں اور دہ دوسری جماعت آ جائے جنہوں نے ابھی تک نمازنہیں پڑھی ان کے آئے تک امام ان کی انتظار میں بیشارے، اب بیگروہ ایک رکعت امام کے ساتھ بڑھ لے۔۔امام سلام پھیروے امام کی دورکعتیں ہوگئیں اور دونوں ۔ جماعتوں کی ایک ایک رکعت ہوئی۔ اب یہ دوسری جماعت سلام پھیرے بغیر دغمن کی طرف چلی جائے او رپہلی جماعت آ جائے جس کی ایک رکعت جاتی ہے یہ اپنی ہاتی ایک رکعت پڑھ کرسلام پھیروے اور وشمن کی طرف جلی جائے پھرووسری جماعت آجائان كي بحى اب مك ايك ركت باقى بوده الى باقى ايك ركعت بره ايس-

یہ بر جماعت کو ایک ایک رکعت پڑھانا اس صورت میں ہے جبکہ اہم اور مقتری مسافر ہوں اگر اہام مقیم ہوتو ہر
جماعت کو دود دور کھیں پڑھائے باتی رکھیں وہ لوگ پوری کرلیں اگر نماز مغرب میں ایسا واقعہ پیش آئے تو پہلی جماعت کو دد
کر تعییں اور دوسری جماعت کو ایک رکعت پڑھائے نماز میں آنا جانا چونکہ صالت اضطرار کی بیجہ ہے اور شرقی اجازت سے
ہاس لئے اس سے نماز فاسد نہ ہوگی ۔ صلوۃ النوف کی مشروعیت سے نصرف نماز کی جلکہ نماز با جماعت کی اہمیت معلوم ہو
رہی ہے جبکہ دشن سر پرسوار ہے اس وقت بھی نماز چھوڑنے کاذکرتو کیا ہوتا با جماعت نماز پڑھے کا بھی موقعہ نہیں دیا گیا۔ بال
اگر دشمن کا جوم اس انداز سے ہوجائے کہ ان کے حملے کی تفاظت کی کوئی صورت نہ بن رہی ہوتو بھر علیحدہ نماز پڑھ لیس
اور اگر ہے صورت بھی ممکن نہ ہوتو نماز بالکل بھی چھوڑی جاسمی ہے۔ جس کا ذکر سورہ بھرہ کی آیت فیان جفشتہ فر جالاً
اور اگر ہے صورت بھی ممکن نہ ہوتو نماز بالکل بھی چھوڑی جاسمی ہوتی ہوئی سب نمازی تضایز ھالیں جیسا کہ تخضرت
اور اگر ہے صورت بھی ممکن نہ ہوتو نماز بالکل بھی جھوڑی جاسمی ہوئی ہوئی سب نمازی تضایز ھالیں جیسا کہ تخضرت

مسکہ: اگردواہام بنالیں اور کے بعدد یکرے ہر جماعت الگ الگ امام کے پیچھے نماز پڑھ لے تو بیزیادہ افضل ہے۔ اگر سب ایک بی کے پیچھے پڑھنے پراسراد کریں تواس کا وطریقہ ہے جواو پر لکھا گیا۔

مسكلية اگر جنگ كرنے كى حالت مين نماز پڑھيں كے ، توعمل كثير بناز فاسد ہوجائے گى۔ اس سلسلہ كے بعض مسائل سورہ بھرہ كے ركوع اس شرك كر ركھے ہيں آيٹ فاؤن جفَّتُهُ فَوِ جَالاً أَوْرُ كُيامًا فَا كَانْسِرو كِيمِ لَى جائے۔

وَلَیۡاَخُدُوْاۤ اَسُلِمَعَتُهُمۡ مِیں یہ بتایا کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوں تو بتھیارساتھ درکھ لیں اگر مقابلہ کی ضرورت پڑجائے تو بتھیار لینے میں دیرند لگے اگر چہ قال کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی لیکن دخمن کا دفاع کرنے کی وجہ سے نماز تو ڑنے کا گناہ ندہوگا۔

حضرت ابو ہر پر ہ ہے۔ روایت ہے کے فر مایا نبی اکرم علی ہے کہ جو چندلوگ کسی جگہ بیٹے انہوں نے اپی جلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا ادرائے نبی پر درود نہ بھیجا تو یہ جلس ان کے لئے نقصان کا سب ہوگی۔ پھر آگراللہ چاہے توان کوعذاب دے اور اگر چاہے توان کی مغفرت فر مادے ، اور اگر کوئی شخص کسی جگہ لیٹا اور اس نے اس لیٹنے میں اللہ کو یاد نہ کیا تو یہ لیٹنا اس کے لئے اللہ کی طرف سے نقصان کا سب ہوگا اور چوشم کسی جگہ چلا اور اس چلنے میں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو اللہ کی طرف سے اس کا میہ چلنا نقصان کا باعث ہوگا آ تخضرت ما تھا ہے ۔ یہ بھی ارشاد فر مایا کہ جولوگ کسی جگہ بیٹھے جس میں انہوں نے اللہ کو یاد نہ کیا اور اسپے نبی پر درود نہ بھیجا تو قیامت کے دن ان کا یہ بیٹھنا حسرت اور افسوس کا باعث ہوگا ۔ اگر چہ تو اب کے لئے جنت میں وافل اسپے نبی پر درود نہ بھیجا تو قیامت کے دن ان کا یہ بیٹھنا حسرت اور افسوس کا باعث ہوگا ۔ اگر چہ تو اب کے لئے جنت میں وافل اس جوجا کیں ۔ (الرغیب والتر ہیب صفحہ ۱۳ میں ۔ ۲:۲۰۰۹)

جهاد بهت بوی عبادت باس عباوت کوجمی ذکرے معمور رکھنا جاسے ۔ برعبادت میں اللہ کے ذکرے خوب زیادہ

نورانیت آجاتی ہے بول شرمجس کہ جہادیش تو لگ ہی رہے ہیں ذکر سے عافل ہو گئے کوئی بات نہیں ، ذکر ہر عال میں ہر مومن کی جان کا ساتھی ہے۔

فی سبیل الله تمازروزه اور ذکر کا تواب: کدرسول الله تایشه نے ارشاد نر مایا که بلاشه فی سبیل الله جو مال خرج کیاجائے بنماز ، روزه اور ذکر کا تواب اس پرسات سوگنا اضافه کردیاجا تا ہے (الترغیب والتر بیب سفی ۲۲۷: ۲۶)

پھرفر مایا فَاِذَا اطْمَانُنَتُمْ فَاَفِیْمُو الصَّلُوةَ (پھر جبتم مطمئن ہوجا وَاوَ نماز کو قائم کرو) مقسرین نے قربایا ہے کہ اس کا تعلق وَاِذَا صَونِتُمُ فِی الْازْضِ سے ہے۔مطلب یہ ہے کہ جب سنرسے والی ہو کرمتیم ہوجا وَتو پوری نماز پڑھویز اس کا تعلق نمازخوف سے بھی ہوسکتا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب عالیت خوف ختم ہوجا سے تو نماز کوٹھیک طرح سے اس سے قواعد مقررہ کے مطابق پڑھو۔

وَلا تَهِنُوْلِ فِي الْبَعْلَ الْقَوْمُ إِنْ تَكُونُوا تَالْمُونَ وَإِنَّهُمْ يَالْمُونَ كَمَا تَالْمُونَ وَتَرَجُونَ مِنَ ادر مُعن كا يَها رَبْ عَلَى مَنْ وَرَدِهِ الرَّمْ وَتَقِفْ بُولَ بِوَقْ لَهِ مَنْ اللهُ عَلِيْسًا كَلَيْكُ اللهُ عَلِيْسًا كَلَيْكُ اللهُ عَلِيْسًا كَلَيْكُ اللهُ عَلِيْسًا كَلَيْكُ اللهُ عَلِيسًا عَلَيْكُ اللهُ عَلِيسًا كَلَيْكُ اللهُ عَلَيْسًا كَلَيْكُ اللهُ عَلِيسًا عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْسًا عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ الْعُلِيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الل

دشمنوں کا پیچھا کرنے میں ستی نہ دکھاؤ

جب دشمنول كالبيجيعانه كياجائة ووشير بوجائة إلى اورالل ايمان كوضعيف ادر كمزور بيجينه يكت بين اوً

تفسير

حملے کرنے کے ارادے کرتے رہے ہیں اس آیت میں اہل ایمان کو تھم دیا گیا کہ دشمنوں کا پیچھا کرنے ہیں ہمت نہ ہارو کزور نہ ہوجا ؤیسٹی کا مظاہرہ نہ کرو۔ پھر چونکہ دشمنوں کا پیچھا کرنے سے قبال کے مواقع بھی آجاتے ہیں ادراس میں قبل بھی ہوتے ہیں زخم بھی آتے ہیں اور بھی تکلیفیں بھٹے جاتی ہیں اس لئے ان تکلیفوں کا احساس کم کرنے کے لئے اور طبعی طور پر جود کھ ہواس کا از الہ کرنے کے لئے۔

جرفر مایاو کان الله غلیفها خرکیمها که انداحال شانداوسب پرهیم به مهاری بن مسحون اوجانها به مهاری این الله غلیفها به بهی باخبر به حکمت والا بهی بهاس که اوامر اور نوانی حکمت که مطابق بین .. ان که مطابق عمل کرو کرتو کامیانی بی کامیانی به به به الله متال صاحب اور مصفحه ۱۳ این ۵ فجد فوا فی الامتئال فان فیه عواقب حمیدة و فوزاً بالمعطلوب (صاحب روح الله عانی فریات بین احکام الجی کی فریانبرواری مین کوشش کرو کردنگهاس که نتائج بهت عده بین اورای مین مقصد کی کامیانی به الله عانی فریات بین احکام الجی کی فریانبی به کامیانی به ک

اِنَّا اَنْزَلْنَا الْفِكَ الْكِنْتُ بِالْحُقِّ لِتَكَلَّم بَيْنَ النَّاسِ بِهَا الْالْكُ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ با شبهم نَ آب كَ طرف فِق عَ ما تَه كَاب اعادى عائداً بِ لوكول عدميان فيلدوي جوافد نے آپ كو مجايا۔ اور د ہوجائے لِلْهُمَا إِنْ يَنْ خَصِيْمًا فَي وَالْمُتَعْفِي اللّهُ إِنَّ اللّهُ كَانَ عَفُولًا لَحِيمًا فَي وَلا تَجَادِلْ عَنِ اللّهِ يَنْ عَان كَرْنَ وَالوں عَلَم فَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ لَا يُحِيبُ مَنْ كَانَ خَوَانًا اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْفَقُونَ مِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يُحِيبُ مَنْ كَانَ خَوَانًا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ يَعْلَى اللّهُ الل

لَا يَسْتَغَفُّونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَمَعَهُ مُولِدُيُكِيَّةُ وَنَ مَا لَا يُرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ الله الله ي نيس شرمات حالاتك وه ال ك ساته ب جيدوه والول كو الله بات كاستوره كرت بي جس يد الله والتي تبيس ب، اور الله لُوْنَ مُحِيْطًا ﴿ هَا نَامَهُ مَا فُوْلَا مِنْ لَكُمْ عَلَهُمْ فِي الْمَنْوةِ الدُّنْيَا "فَمَنْ يُجَادِلُ اللهُ ب کا موں کو جائے والا ہے، جروارتم وہ لوگ ہو جو جھڑ تے ہوان کی طرف سے ونیا وائی زندگی علی سوکون جھڑ سے گا ان کی طرف سے مَنْ يَكُونُ عَلَيْهُمْ وَكُمُ لِلَّا ﴿ وَمَنْ يَعْلَ سُوِّهُ الْوَيْظُلِمْ نِفْسَهُ ثُو كَيسْتَغَفِ قیامت کے ون یا کون ہوگا ان کا کارمازہ اور جو فض کوئی ممتاہ کرے یا اپنی جان پر تلم کرے مجر اللہ کے منفرت جاہے وہ اللہ کو یائے کا پیشنے والا مہریان اور جو مخص کوئی عمناہ کرے تو یہ گناہ کرنا ای پر پڑے گا، اور اللہ علیم ہے ہے، ادر جو کوئی فخص چیونا ممناہ کرے یاج اسمناہ کرے چرکسی بری آ دبی کواس کی تبست لگادے تو اس نے بڑا بہتان اور صرح ممناہ اپنے اوپر لاولیا، اوراگرآ ب راند کاضل اوراس کی رحمت مداوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے برارادہ کرای لہاتھ کرآ پ کو بہکادیں اور وہ نیس برکائے کرائی ہی جانوں کو نَا يَضَرُّوْنَكَ مِنْ ثَنَى وْ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبُ وَالْجِلْبَةُ وَعَلَيْكَ مَا لَهْ تَكُنْ تَعَلَيْهِ وَكَانَ اورآب کو کچو بھی مرونہ بہنچا کیں مے اور اللہ نے نازل فرمائی ہے آپ پر کتاب اور مکت اور آپ کووہ یا تیں بتا کیں جن کو آپ میں جائے تھے او لُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيبًا ۞ لاخَيْرُ فِي كَثِيرِ مِنْ تَجُولِهُ مُ الْأَمَنِ أَمَرُ بِصَدَقَةِ اوْمَعَم آپ پر اللہ کا تحقل بہت بڑا ہے ، کٹل ہے کوئ بھلائی ان کے بہت سے مشوروں میں محرجہ چھی مدقے کا واجھی باتوں کا لَاجِ بَيْنَ التَّأْسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْيَعَاءُ مَرْضَأَتِ اللَّهِ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ إَجْرًاءَ یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا بھم وے اور جو مختص بہ کام اللہ کی رضا جوئی کے لئے کرے گا، سوہم اس کو بوا تواب ویں ہے كُ رَنْ بُعْنِ مَا تَبُكِينَ لَهُ الْهُلْمِي وَيَتَبِعُ غَيْرِ سَهِيْ ورجوهن دمول کی مخالفت کرےاس کے بعد کراس کے لئے جارت ماہر ہو چکی اور مسلمانوں کے دائے کے فاف کی وہر بعدائے کا اجاع کرے تر ہم اس کو و لِهِ جَعَنْهُ وَسَاءَتُ مَصِيْرًا هُإِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مِأَدُون ف ي كرود وكرا بهادال وجم عن والل كري كادوه والمكانب بي الكل الله الربات كوزيد كاكراس كرما تدخرك كراجات الدوس كالوجعة كوادي ذلك لِمَنْ يَتَعَالَوْ وَمَنْ يَتَعْمِلُوْ بِاللَّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَا بَعِيْدًا ١٠ جس كے لئے اسے منظور موكا بخش دے كا ، اور جوشن اللہ كے ساتھ شرك كرے تو وہ دوركى بزى كر اى بيل جايز ار

# ایک منافق کاچوری کرنااوراس کی طرف سے دفاع کرنے پر چند تنبیہات

قضفه و المنظمة المنظم

حصرت قاوہ بن نعمان نے مزید بیان فرمایا کہ شام ہے چھٹا جرآ ئے ان سے میرے بچیار فاعد بن زید نے میدہ خریدلیا اور اے او پر کی منزل کے ایک کرہ میں رکھ دیا اس کر وہیں ہتھیا دیھی تنے زرویھی اور تکوار بھی نیچے ہے کسی نے اس كمرے ميں نقاب ڈال كركھانے كى چيز (بعني ميدہ)ادر ہتھيار چرالئے۔ جب شج ہوئى تو ميرے بچپار فاعه ميرے ياس آئے اور فر مایا کدا ہے میرے بھائی کے بیٹے اس رات میں جارے اوپر زیادتی کی گئے ہے کرہ میں نقب لگایا گیا ہے اور جمارا کھانے کا سامان اور ہتھ یا رکوئی محض لے گیا۔اس پرہم نے تجسس کیااور پیۃ چلانے کی کوشش کی (محلے میں ) ہو چیہ ہجھے کی تو ہمیں لوگوں نے بتایا کہ بی ابیرق نے اس رات میں آگ جلائی ہے ( لیمن کھانے یکائے ہیں ) اور جارا اندازہ میں ہے کہ انہوں نے آپ بی لوگوں کا مال چرا کر کھانے پکانے میں رات گذاری ہے جب ہم بوچھ چھے کرر ہے تتے اس وقت بنوا ہیر تی بھی موجود تتے وہ سے کہتے جارے تھے کہ اللہ کا متم آپ لوگوں کا یہ مال لبید بن مهل نے جرایا ہے۔ لبید بن مهل نیک آ دی تھے سے مسلمان تھے جب انہوں نے بیہ بات سی تو اپنی تلوار نکالی اور کہنے گئے کیا میں چراؤں گا؟ اللہ کونتم یا تو یہ چوری بوری طرح خلاہر ہوجائے گ ورند میں ای تکوارے تمہاری خبر لے اول گا،میرے خاندان دالوں نے کہا کہ آ باس فکر میں ندیزیں ہمیں بھین ہے کہ آ پ یہ کام کرنے والے نہیں ہیں ہم برابر ہوچہ چھے کرتے رہے، یہاں تک کداس بات میں کو کی شک ندر ہا کداس کام کے کرنے والعے بنوابیر ق بی میرے جیانے کہا کہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر پورا واقعہ بیان کردو۔ چنانچہ میں رسول الله عليه كل خدمت على آيا من في عرض كما كه جارے قبيلي من أيك خاندان بيجن ب دومروں ب تعلقات التجھے ميں ہے انہوں نے میرے بچار فاعہ کے گھر میں نقب لگا کر ہتھیار اور کھانے کا سامان چرالیا ہے ہم جاہتے ہیں کہ ہمارے ہتھیار والیس کردیں اب رہا کھانے کا سامان ہمیں اس کی پجھھ جاجت نہیں میں کرآ تخضرت علی ہے فر مایا کہ بیں اس بارے میں مشورہ کروں گا جب بنوائیرق کواس کا پیۃ چلا تو انہوں نے اُسیر بن عروہ نامی ایک شخص ہے بات کی اور پچھولوگ جمع ہو کر

آ تخضرت سرورعالم علی فدمت می حاضر ہوئے اور عرض کیا پارسول اللہ قادہ بن نعمان اور اس کے بچائے ہمارے تھیا کے ایک خاندان پر جومسلمان ہیں اور نیک لوگ ہیں بغیر کی گواہ اور جوت کے چوری کی تہت لگائی ہے، حضرت تھا دہ نے فرمایا کہ ایک خاندان جس کے بارے میں یہ کہ میں آنخضرت علی کی فدمت میں حاضر ہوا آپ ہے بات کی تو آپ نے فرمایا کہ ایک خاندان جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ دہ مسلمان ہیں اور نیک لوگ ہیں تم بغیر کی دلیل اور گواہوں کے ان کو چوری کی تہت نگار ہے ہوئے میں واپس ہوا بتایا گیا ہے کہ دہ مسلمان ہیں اور نیک لوگ ہیں تم بغیر کی دلیل اور گواہوں کے ان کو چوری کی تہت نگار ہوا ہوں ایک ہوا اور جھے بیشنا ہوئی کہ میرا کچھ مال جاتا رہنا اور اس بارے میں رسول اللہ علی ہے میں بات نہ کرتا تو اچھا ہوتا میرے بچا رفاعہ میرے بات کی اور کھی ہے اس آ کے اور کہنے گئے کہم نے کیا کیا ؟ میں نے ان کو وہ بات بتاوی جورسول اللہ علی ہے نے فرمائی تھی اس پر بچا نے کہا لللہ المستعمان کہا للہ بی کہنے تو نہیں ہی ہوتا ہوں اس کے بوتھوڑا را ایک وقت گذرا تھا کہ قرآن میں ہوئی ہیں۔ ان کہا لللہ المستعمان کہا لللہ المستعمان کہا لئے اللہ بی خور ہوئی ہوئی مراد ہیں۔ ارشاد ہوا: وَلَا تَکُنُ لِلْحَالِيْئِنُ حَصِيْما آلَا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بیکن کے این اللہ اللہ اللہ بیات میں خور ہوئی ہے بنی اللہ تھا کہ نے فرمایا وَ اسْتَغَفِرِ اللّٰہ (کوقادہ ہے جوآپ نے بات کی اس کی ویہ ہوئی اللہ کی اس کی ویہ ہوئی کی اس کی ویہ ہوئی کے ان ایک ساتہ تعمل کے ان اس میتغفار کیجے)۔

جب قرآن مجیدی آیات بالا نازل ہو کی تورسول الله عظی کے پاس بتھیار حاضر کردیے گئے، آپ نے ہتھیار رفاعہ کو واپس فرمادیے اس کے بعد بشیر مشرکین کے ساتھ جا کرمل کیا اور سلافہ بن سعد کے ماس جا کر تشہر حمیا۔اس برسیآ ہے شریف وَمَنُ يُشَافِق الرَّسُولَ (الى قوله) فَقَدْ صَلَّ صَلَالاً بَعِيداً الزل بولَى - جب بشير ملاف ك ياس جاكر متم بوكيا تو حسان بن تابت نے پچوشعر کیے۔جن میں سلافہ کو جم کیا سلافہ نے بشیر کی او نٹی کا کجادہ اٹھا کرا ہے گھرے ہاہر سنگ ریزوں والی زمین پر جا کر پھینک دیا اور کہنے نگاتو میرے بارے میں حسان کے اشعار کا ذریعہ بن گیا مجھے تھے ہے کسی خیر کی اسید ہیں۔ منكر من حديث كي ترويد الله تعالى ثائه في اولا تواب أي كرم عليه كو خطاب كرتي موسة ارشاد فرمايا کہ ہم نے آپ پر کمآب اٹاری تا کہ آپ لوگوں کے درمیان اپنی اس مجھ کے ذریعہ فیصلے فرما کیں جواللہ نے آپ کوعط ا فرمائی۔اس سےمعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ برقر آن مازل فرمایا ہے اور قر آن کے معانی اور مغاہم بھی آپ کو بتائے یں۔دورحاضر میں ایک ایسافرقہ پیدا ہوا جو بر کہتا ہے کہ العیاذ باللہ نبی کی حیثیت ایک ڈاکیدی ہے۔ اس نے قرآن لا کردے دیا آ گے ہم اپنی مجھے ہے کھیلیں گے۔ بیان لوگوں کی جہالت ہے آ سب بالا سے ان لوگوں کی کمٹی تر دید ہورہی ہے، سور پکل عَى قُرِ مَا يَا وَأَنُوَ لَنَا ۚ إِلَيْكُ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ بُلْنَاسَ مَا نُزَّلَ اللَّهُمُّ وَلَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ (اورتِم فَآ بِ كَاطْرِف وَكُو نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں جوان کی طرف اتارا گیااور تا کہ دو ڈکر کریں )معلوم ہوا کہ دسول انشطاعی کا کام صرف كتاب كا يني نائل ندتها بكدكاب كاسمجهانا اوراس كمعالى اورمغاميم كابيان كرنامجي منصب نبوت يس شامل تعاب خمانت كرنے والول كى طرفدارى كى ممانعت: اس كے بعد ارشاد فرمايا وَلا مَكُنُ لِلْعَائِينَ ا تحصيماً كمآب خيانت كرنے والوں كے طرفدارند بنيں راور الله سے استغفار كريں رچونكدآب نے حضرت قنادہ جيسے تخلص سحانی کی بات پر زیادہ توجہ دینے کی بجائے بیفر مادیا کہ میں مشورہ کروں گا جس سے اصلی چوروں کواپٹی بات کوآ گے پلانے کا اور اپنے آپ کو بری کرانے کا بچھ موقع لی اور اس طرح سے غیر شعوری طور پر ان کی بچھ جاہے ہے ہوگئی جس کا
ارا وہ نہ تھا اور جوصورت حال سامنے آئی تھی اس بیں جہاں ہے پہلوتھا کہ بغیر گواہ اور دلیل کے کسی پر یقین نہ کیا جائے وہاں ہے
پہلو بھی سامنے ہونا مناسب تھا کہ جو خاند ان سلمانوں سے لی جل کرئیں رہتا تھا اور ان میں آیک فرد بدترین منافق بھی تھا اس
وید سے تحقیق حال بیں جلدی کی جاتی اور مصرت قادہ گوتھی بخش جواب دیا جا تا اس لئے آپ کو اللہ تعالی نے حنبہ فرمائی کہ
ایس خیات کرنے والوں کے طرفد ار نہ بنیں اور استعفار کا بھی تھم فرمایا بڑوں کی بڑی یا تھی ہوتی ہیں بھر مزید تا کیو فرمائی کہ
جولوگ اپنے نفوں کی خیانت کرتے ہیں آپ ان کی طرف سے جواب وہ تھے ہیں کہ ہم نے مال چراکر اپنے کھانے پہنے کا کام چلا
جوارک و خیانت کی بی ہے اپنفوں کی بھی خیانت کررہ جیں وہ بچھتے ہیں کہ ہم نے مال چراکر اپنے کھانے پہنے کا کام چلا
کر بڑی ہوشیاری کا کام کیا اور اپنے خیال بیں اس سے نیاوہ ہوشیاری ہی کرانیا کیا ہوائمل دوسرے کے سرڈ ال ویا ہی شووا ہے نفوں کی خیانت کرنے والوں کے بار سے بھی خودان پر پڑے گا اور جب و نیا میں حقیقت خاہم ہوگئی تو یہاں بھی
فروا ہے نفوں کی خیانت کرنے والوں کے بار سے جس فردان پر پڑے اوانکہ وہ ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں اور خیشے فردان کے سامنے میں مندہ نے شرمندہ نہ ہوں اور فریا کے سامنے میں مندہ نے ہیں اللہ سے نبیا تھی ان کے سامنے ہی جبکہ وہ راتوں کو بیشے فردان کے سامنے ہیں جبکہ وہ راتوں کو بیشے فردان کے سامنے ہیں جن ہے دورانوں کے بار سے جس خردان کے سامنے ہیں جن سے دورانوں کے بیں جن سے دورانوں کے بی جن دورانوں کو بیشے فردان کے سامنے ہیں جن سے دورانوں کے بار سے جبکہ دورانوں کے سامنے ہیں جبکہ دورانوں کو بیشے اس کی بار سے جب جبکہ دورانوں کے سامنے ہیں جبکہ دورانوں کے بار سے جب جبکہ دورانوں کے بار سے جب جبکہ دورانوں کے سامنے ہیں جبکہ دورانوں کو بیشے اس کے بین جب میں دورانوں کی ہواں سے جبکہ دورانوں کو بیشے بیا کہ بر سے جب جبکہ دورانوں کے بین کے دورانوں کے بی جبکہ دورانوں کو بیشے کی بر کی ہو کی کی بار سے جب بر کے جبل جب دورانوں کیا کہ بولیا کی بر کیا کیا کہ بر کی کو بر کی بر کیا کیا کہ بر کیا کہ بر کیا کیا کہ بر کیس کیا کہ بر کیا ک

پھر قرمایا وَمَنُ یَعْمَلْ سُوءً ا اَوْ یَظَلِمْ نَفَسَهٔ نُمْ یَسْتَغَفِی اللّهٔ یَجِدِاللّهٔ عَفُوداً رَّحِیْماً ﴿ جَرِّفُ کُونَ کُونَ اللّهِ یَجِدِاللّهٔ عَفُوداً رَّحِیْماً ﴿ جَرِّفُ کُونَ اللّهِ اللّهِ یَجِدِاللّهٔ عَفُوداً رَّحِیْما کُونَ اللّهِ اللّهُ عَفُوداً وَاللّهُ مُن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

\$ رَمْ لِمَا وَمَنُ يُخْسِبُ اِلْمَا فَإِنَّمَا يَكُسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْماً حَكِيْما ﴿ (اورجِ فَضَ كُونَى

عناہ کرنے وات بی ذات بی کے لئے گناہ کرتا ہے اپنے کئے کی سزا بھگنے گااور اللہ علم والا ہے جے سب پچھ پند ہے اور حکمت والا ہے ، حکمت کے مطابق سزاد ہے گا)۔

اینا جرم کسی و وسرے برڈ النے کی قدمت اور اس پروعید:

اَوْ اَفْعَا فَمْ مِرْمَ بِهِ مَوْ مُعْلَقَدِ احْدَمَ لَ بُهَانَا وَإِفْعا مُہِنَا ﴿ کَرِ جَسْمُ کُسَ نَے کُوکَی جُوٹا یا ہِ اَلَّا اَکَا جُہِ اَلَّا کَا جُہِ اَلَّا اَکَا جُہِ اَلَٰ کَا وَمِلَ ہِ اَوْ مُلَا وَمُ اَلَٰ اِلْمُعَا اَوْ مُرا مُنَاهِ بَ لِهِ مَالِ اَوْ اَلَٰ عَلَیْ اِلْمُولِ اِللَّا اِلْمُ اِللَّهِ اِللَّهِ اَلْمُ اَلَٰ اَلْمُ اِللَّهِ اِللَّهِ اَلَٰ اَلْمُ اَلْمُ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اس من آخضا الله عليك ورَحَمَتُهُ لَهَمْتُ طَانِفَةٌ مِنْهُمْ أَنُ يُضِلُونَ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحَمَتُهُ لَهَمْتُ طَانِفَةٌ مِنْهُمْ أَنُ يُضِلُون اللهِ عَلَيْكَ وَرَحَمَتُهُ لَهَمْتُ طَانِفَةٌ مِنْهُمْ أَنُ يُضِلُون اللهِ عَلَيْكَ وَرَحَمَتُهُ لَهَمْتُ طَانِفَةٌ مِنْهُمْ أَنُ يُضِلُون اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

فَا مَده: يَجْوَمُ مَا يَلْتَعَكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَوَاكَ اللَّهُ اللَّ اللَّ عَلَمْ مِوَاكَمَ تَضَرَّ عَلَيْهُ بِعَلَى مُرتبَهِ النِيْ اجتهاد مع في في فرمات تقديد في في النّه م بهن تقد جوة باصولي طور برقر آن مجيد مع بحصة تقد ان من غلطي كالمكان شقاادراً كرم كو كي لغزش موكل جوة ب كم بلندمرتبه كمثايان شان فرقى توالله تعالى الله يمتنب فرمادية تقد -

آپ کے علاوہ ویکر قضاۃ اورائر جوابے اجتہاد سے فیصلہ کریں یا امود فیرمنصوصہ بیں کوئی اجتہا وکریں تو ان کو بھی لازم ہے کے قر آن وصدیت کے اصول وفر ورغ کوسا منے دکھ کراجتہا و کریں خالص اپنی ڈاتی رائے اور ڈاتی خیال معتبرتیں۔ پھر ان کے اجتہا و پر خلطیوں کا بھی امکان ہے۔ اس لئے آئیں میں جمجہدین کا اختلاف ہوا۔ باوجود غلطیاں ہوجائے کے تو اب پھر بھی ملتا ہے کیونکہ اجتہا و کا کام پر حضرات ویلی ضرورت سے اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں۔ امور منصوصہ میں اجتہا و جا کر منصوصہ میں احتماد کے لئے کرتے ہیں۔ امور منصوصہ میں احتماد جا کر منصوصہ میں احتماد جا کر منصوصہ میں احتماد کا کام

کون سے مشوروں میں خیر ہے؟ مشورے کرتے ہیں ان کے بہت ہے مشوروں میں کوئی خیرٹین کیونکہ بیمشورے اللہ کی رضا کے خلاف بھی ہوتے ہیں اور ان مشور دں میں احکام اسلامیہ کے خلاف بھی باتی سوچی جاتی ہیں۔ ہاں ان مشوروں میں اگر کوئی الی بات ہو کہ ایک دوسرے کوآیس میں صدقہ ویے کے لئے کہا جائے یا کمی نیک کام کے کرنے کا تھم ہویا لوگوں کے درمیان سلم کرادیے کی بات ہوتو یہ

صلح کراوینے کی فضیلت: آیت بھی فر مایا کہ صدقہ کا تھم اورامر بالسروف (بھلائی کا تھم دینا) اورلوگوں کے درمیان سلح کرادینا ان کا موں کا مضورہ ہوتا چاہیئے اصلاح بین الناس یعنی لوگوں کے درمیان سلح کرادینا ان کی رجشی دور کرد ینا اوران کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتارہ ضے ہوئے دوستوں کو منا دینا میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کراوینا بہت بنزی تو اب کی چیزیں ہیں حضرت ابودر دائے بیان فر مایا کہ آئخضرت علیقہ نے ارشاد فر مایا کیا بھی تم کوفلی روزوں اور صدقہ و بینا اور فلی نماز پڑھنے کے درج سے بھی افضل چیز نہ بتادوں ،ہم نے عرض کیا ضرور ارشاد فر مایا کیا جب نے فر مایا کہ سیجیز آئی میں مسلح کرادینا ہے (رواہ ابودا کو دوالتر نہ کی وقال خذاصد بیٹ سیجے)

دوسری صدیث میں ہے کہ آپ نے فر مایا کہ بغض موغر دینے والی صفت ہے میں بینیس کہتا کہ یہ بالوں کو موغر دیتی ہے بلکہ دہ دین کومونڈ دیتی ہے۔(رواہ الترقدی)

رسول الله عظی کیخلاف راه اختیار کرنا داخله دوزخ کاسبب ہے

بھر فرمایا وَمَنْ بُنَمَاقِقِ الوَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا فَبَیْنَ لَهُ الْهُلنی ﴿ لَاّیَة ﴾ کہ جو محض جایت فاہر ہونے کے ابعد رسول کی مخالفت کرے اور مونین کے راستہ کے علاوہ دوسرے راستہ کا اتباع کرے ہم اسے وہ کرنے ویں گے جو کرتا ہے (ایسی اپنی اپنے اختیار سلب نہیں کریں گے ) اور اسے جنی اپنی اپنے اختیار سلب نہیں کریں گے ) اور اسے جہنم میں واقل کریں گے (بیاس کوآ خرت میں سزا ملے گی ) اور دوز خ بری جگہ ہے اس آ بہت میں دو باتوں میں دوز خ اسے جائے کہ خوص جائے ہے اس آ بہت میں دو باتوں میں دوز خ اسے داخلہ کی خبر دی گئی اول بیر کہ جو خص جائے ہے اس میں داخل ہوگا ، اور داخل ہوگا ، اور تام اوگ جن کورسول اللہ علی کے بعد رسول اللہ اللہ کا دور خ میں داخل کر ایک اور دوز خ میں داخل ہوگا ، وہ تمام اوگ جن کورسول اللہ علی کے بعد رسول اللہ علی کہ اور جرو ہو خص جس نے اسلام قبول کرائیا اور پھر

اسلام تبول كركے اسلام سے پير كياوہ سب لوگ اس آيت كى وعيد ش شامل بيں۔ چورى كرنے والا وہ مخص جس كا واقعدان آيات كاسب نزول بنا۔ مرقد ہوكر چلا كيا تھااس لئے اس بات كو يہاں ذكركيا كيا نيكن مغبوم اس كاعام ہے ہميشہ جب بھى بھى كوئى مخض اسلام كوقبول كرے پير مرقد ہوجائے اس آيت كامفنمون اس پرصادق آئے گا يعنى وہ دوزخ ميں جائے گا۔

ا جماع امت بھی جست ہے: دوسری بات بہتائی کے جوشن موٹین کے داستہ کے طاوہ و دوسرا کوئی داستہ اختیار کرے گا، وہ دوزخ میں داخل ہوگا،اس ہے معلم ہوا کہ جیسا کہ دین اسلام میں قرآن وعدیث جست ہیں۔

ای طرح اجماع امت بھی جمت ہے کونکہ قرآن مجیز کا مطلب اور عقائد وا عمال کی تضیلات جو معزات سحابہ ہے لیکر ہرزیانے کے علیہ صلحا اور مشائ کے ذریعہ بھی بھی بیں ان کو بانٹا اور ان پڑکل کرتا ہی ذریعہ بجا ہے۔ ان ہی کے ذریعہ بھی بھی بھی ہور سول الشلائے نے نہائی آ ب سے بھی کر معزات سحابہ نے تابیعین کو بتائی پھرانہوں نے آ کے اس کی روایت کی ۔ عقائد بھی ان کی حضرات کے ذریعہ بھی اور فرائنس وواجہات کا بھی ان کی کے ذریعہ بھا اب جوک کی شخص ان معزات کو بھی ان کی حضرات کے ذریعہ بھی اس سے قرآن کی تشیر کرے گا اور آیات کے معانی و مفاہم اپنی پاس سے قرآن کی تشیر کرے گا اور آیات کے معانی و مفاہم اپنی پاس سے تو آن کی تشیر کرے گا دور آئی امت سلمہ کے مسلمہ عقائد کا انگار کے بیت صویر کی کا محزبہ کا محزبہ بھی اپنی سے تو گا ہی ہوگا جو لوگ فرآن میں جولوگ ہوگا و کا خرجہ کی اور دور تھی ہو گا جولوگ ہوگا ہو گا کہ ہوگا ہو گا کہ ہوں ہو گا گا ہیں ہوگا گا ہوں کہ محزبہ بھی ہوگا ہوگا ہو گا کہ ہوں دور تو تی ہوگا ہوگا ہو گا کہ ہوں ان کے معرب سے تو گا گی ہو ہوگا ہو گا کہ ہوں ہوگا ہوں کہ خرجہ ہوگا ہو گا کہ ہوں دور تابی ہوگا ہو گا کہ ہو گا ہوگا ہو گا ہو گا کہ ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا تھی ہو تھی ہو تا کہ ہیں ہوگا ہو گا تھی ہو تا ہو گا ہی ہو گا گا گا گا ہو گا

روح المعانی صفح ۱۳ ۱۱ ج۵ میں ہے کہ حضرت امام شافعیؒ سے ایک شخص نے کہا کہ اجماع کے جمت ہونے کی کیا ولیل ہے۔ حضرت امام شافعیؒ نے تین دن تک روز اندرات اورون میں تین تین بار پوراقر آن مجید پڑھاان کو بیآ بہت لی گئ جس سے انہوں نے اجماع امت کے جمت ہونے پراستدلال کیار آنخضرت سرورعالم علی کا ارشاد ہے کہ بلاشہداللہ نے مجھ سے میری امت کے بارے میں تین وعدے فرمائے ،اوران کو تین چیز ول سے امان دی۔

اول بدكتم يورى امت قط كوز رايد بلاك شاموكى -

دوم بدكدان كاكونى دهمن ان كو بالكل عى أيك ايك فردكر ك فتم ندكر سطحاً ـ

سوم يدكرانندان كوهمرانى يرجع ندفر مائكا (رواد الدارى كمانى المشكلة ومسقيها ٥)

حضرت ابوما لک اشعریؒ سے روایت ہے کہ سول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ باشیداللہ تعالی نے تم کوتین چیزوں سے امان دی۔ اول یہ کرتم بارانی تم پر بدوعانہ کرے گا،جس سے تم سب ہلاک ہوجاؤ۔ دوم بیکدال باطل الل حق پرغلب نه پائی سے (جس سے حق مث جائے اور نور حق فتم ہوجائے) سوم بیک تم لوگ محرائل پرجع ندہو سے ۔ (مشکوۃ المصاع صفحہ ۱۳:۳۳)

سر کرا ہوں کی آیک جاملات ہات کی تروید:

اللہ علی کرا ہوں کی آیک جاملات ہات کی تروید:

اللہ علی کرا ہوں کی آیک جاملات ہا ہوں ہیں فرما دیا؟ آیت بالا جس اس کا بھی جواب دے دیا گیا ہے۔ اللہ بل شاند نے نُوَلِّهِ مَاتُولِّی فرما کریہ بتایا ہے کہ جو تھی گرائی کے داست پر چانا ہے ہم اسے اس داو پر چلنے دیے ہیں کو تکہ بدد نیا ابتلاء او دامتحان کی جگہ ہے دنیا ہیں ایمان بھی ہے اور کفر بھی ہے اگر کسی پر جبر کیا جائے تو افتیار باتی شدر ہے کی وجہ سے دنیا دارالا متحان ندر ہے گی۔ جو تحق گرائی کو افتیار کرتا ہے اور حبر کرنے والوں کی تھید پر بھی واپس تیس آتا۔ اللہ جل شائد اس کے دل میں مزید زیخ اور گرائی وال دیتے ہیں جیسا کہ سورہ صف میں ارشاو فرمایا فَلَمُ اَوْاَعُ اللّٰهُ فَلُوبَهُمُ ﴿ وَكُولَ مِنْ مَا كُولُولُ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ فَلُوبَهُمُ ﴿ وَكُولُ مِنْ مِنْ اِسْ اللّٰهُ فَلُوبَهُمُ ﴿ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ فَلُوبَهُمُ ﴿ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ فَلُوبَهُمُ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَى اَللّٰهُ فَلُوبَهُمُ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ فَلُوبَهُمُ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ فَلُوبُهُمُ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ فَلُوبُهُمُ ﴿ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ فَلُوبُهُمُ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ فَلُوبُهُمُ ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهُ فَلُوبُهُمُ اللّٰهُ فَلُوبُهُمُ ﴿ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ فَلُوبُهُمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ فَلُوبُهُمُ ﴿ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ فَلُوبُهُمُ وَاللّٰهِ عَلَى مَالاً وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ فَلُوبُهُمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ فَلَوبُهُمُ اللّٰهُ فَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ فَلُوبُهُمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ فَلَالْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ فَلَا مِنْ اللّٰهُ فَلَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَلْ مُعْرِيْنَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ فَلَا اللّٰهُ فَلَا اللّٰهُ فَلَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَلَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

و نیاجی جوشن اپنے لئے ہدایت کو اختیار کرے گا ، اس کی اس پر مدد کی جائے گی اور اس کے مطابق اس کے لئے اللہ کی طرف ہے آسانی فراہم ہوتی رہے گی۔اور جوشن اپنے لئے گمرابی کو اختیار کرے گا ، اس کے لئے گمرابی کے راستے محلتے رہیں گے۔اور آخرت میں ہرشخص اپنے عقائد واعمال کے اعتبار ہے جنت یا دوزخ میں لایا جائے گا۔ آبیت بالا ہے واضح خور پر معلوم ہوا کہ مونین کے راستہ کے علاوہ دوسرار استہافتیار کرنا دوزخ میں لیے جانے والا ہے۔

# مشرکین کی بخشش نہیں وہ دور کی گمراہی میں ہیں

آخریس فرمایا آن الله لا یکفوران بیشوک به (اآیة) به آستریفه چندرکوع بها موره نساءی بس گذر بیلی سوره نساءی بس گذر بیلی به البت آخر کے الفاظ بی تھوڑا سااختلاف ہے۔ آیت کی تغییراورتشری بم وہال لکھ بیکے بیں۔ یہال اس مناسبت سے سابقہ مضمون کا اعاده فرمایا ہے کہ چوری کرنے والامنافق ظاہرا بھی کافرہو کیا تھا اورشرکول بیل جا کرل کیا تھا۔

اس میں بیکت ہے کہ وہاں میہ و بیوں کے بارے میں بات ہورہی تھی۔انہوں نے جو پچھا بنی کمآب میں پڑھا تھا اس کی وجہ ہے اس بالکل شک نہیں تھا کہ سدنا تھی اللہ کے دسول ہیں اوران کی شریعت کا اتباع فرض ہے اور وہ جو پچھا کیان کی وجوت دیتے ہیں اس کا ما نالازم ہے اس سب کے یا وجود انہوں نے شرک کی راہ افقیار کی اور کفر پر جے دہلا ان کا پیٹل افتر اہوگا اورا پی طرف سے جھوٹ بنا کراللہ تعالی کی طرف منسوب کرتے دہے کہ ہم جو پچھ کہد دہ ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہاں جا وہ ہوں کی ہم وہ بی اس ہور ہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہا اور ہم جس ویں پر ہیں وہی اللہ تعالی کا محبوب دین ہے اور یہاں خالص مشرکیین سے بات ہور ہی ہے جو اس سے بہان خالف ہم ایس مول اللہ کی طرف میں اور بین اور وین حق نے ہوں کی ہے ہوں کی ہے ہوں کی ہم اللہ کی طرف میں بیان اور وین حق اللہ کی طرف سے بہان میں ہم اللہ کی طرف سے بات ہور ہی ہوں دین کے باس دسول اللہ کی ہم اللہ کے مطاورہ ہم ایست اور وین حق نے ہوں سے پہلے نہ کمان کو جانے شے نہ وہ کی سے واقف تھان کے باس دسول اللہ کی گھ

کرکوئی چھٹ شیس آیا تھا۔لیکن جست کے ساتھ دی واضح ہونے کے بعدا پی سابقہ گمرائی پر ہی برقر ارر ہےاورشرک ہی کواختیار كنَّ ربياس لئة ان كين من فقذ حَسلٌ حَيْرُ لا يَعِيدًا فرمايا اوريه بتايا كربيلوك ممراه توسيَّه بي اورزياوه ممراه بوية 🚽 حلے صئے اور دور کی تمراہی میں جائے ہے۔

ملت ابراہیمیہ میں جوتو حید کا تھم تھاریاں کو پشت چیجے وال کرمشرک ہوگئے تھے اور مجھانے پر بھی شرک ہے بازید آئے گمرای میں ہی آ گے ہوھتے چلے گئے۔

نْ يَكْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهَ إِلاَّ إِنْثًا ۚ وَإِنْ يَكُ عُوْنَ إِلَّا شَيْطَنًا مَرِيْكَ اصَّلَعَتُ اللَّهُ وَقَالَ یہ لوگ اللہ سے سوا صرف عورتوں کو بھار ہے جی اور نہیں بھارتے مگر شیطان کو جو سرکش ہے جس پر اللہ نے لعت کی اور شیطان نے کہا ۘؖۘٳٛؿٛڿؚۮؘؾۜ*ۻ*ٛ؏ؠٵڍڮٙڹڝۣؽٵؚڰڡٛۯۏڞٵڞٷڒڶۻڷڹۿؙۮٷڵٳٚڡڿؽؾۿۿۅڵٳٛڡؙڗؽۿؙڿۏڵؽؠۜؾۣڵڗ ں تیرے ہندون میں ہے ایک مقررہ حصہ لےلول کا اوریش ان کو گمراہ کروں گا ،اور امیدیں ولاؤں گا ادران کو تعلیم ووں گا سووہ ۚذَانَ الْإِنْعَامِ وَكِاٰمُرَثَّهُمُ فَلَيْغَايِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَيْنِنِ الشَّيْطِنَ وَلِيَّامِ فَدُوْن م نورول کے کا توں کو کا میں مے اور بھی ان کو تعلیم ووں گاسووہ انشر کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلا کریں مے اور جو تخص انشر کو چھوڑ کر شیطان کو وست بنا اللهِ فَقَلُ خَسِرَخُسُرَانًا مُّبِينِنَا ۚ يَعِيلُ هُمْ وَيُمَنِّيْهِم ﴿ وَ مِنَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطُنُ الْاغُرُورُاهِ مووه مرتح نقصان بی بڑمیا ، شیطان ان سے دعدے کرتا ہے اوران کو آرز و کی دلاتا ہے اور شیطان ان سے صرف فریب والے وعدے کرتا ہے

اُولِيكَ مَا ۚ وَلَهُ مُرجَهَ نُورُ ۗ وَلَا يَجِ لُ وَنَ عَنْهَا هِمِيْصًا ٥٠

اليه لوكول كا محكان جنم ب اور اس ب كيل نيخ كى جكد ند يا يميد عد

مشرکین مور نتول کی بوجا کرتے ہیں اور شیطان کے فرمانبردار ہیں

ا و پرشرک کا ذکر تھا ان آیات میں شرک کی بعض صورتوں کا تذکرہ فرنایا ہے۔ شرک اور کفراور اللہ تعالیٰ کی نارافسكى كابركام بيسب شيطان كي مجمانے سے اوراس كے راہ بتائے سے وجود ميں آتا ہے شيطان نے اللہ تعالى سے عرض کیا تھا کہ آ دم کو بجدہ ندکرنے کی وجہ ہے جو جھے گراہ قرار دیا ہے تو ہیں بنی آ دم سے اس کا بدلہ لے لوں گا۔ بن آ دم کا ایک بہت بزا حصدا بی طرف لگالول گاتھوڑے بہت ہی لوگ بھیں گے۔اکٹرلوگوں کواپنی اطاعت پرڈال دوں گا، جب حضرت آ دم علیہ السلام دنیا میں آئے اور ان کی زیت پھیلی شروع ہوئی اور شیطان مردود بھی دنیا میں آگیا جوابی سرکشی کی ہید ہے رائدہ درگاہ ہوچکا تھا تو اس نے انسانوں کو اللہ تغالی کی نافر مانی پرڈ الناشروع کردیا اور اللہ تغالی کی عبادت اور تو حید چھٹر اکر کفر اور شرک پر لگادیا۔ بتول کی بوجا کرنے کی تعلیم دی اور بتوں کے نام بتائے اوران کے زنائے اسرکھوائے۔

الل عرب نے جو بت تراش رکھے تھال بیل لات اور منات اور غز ٹی کے نام معروف ومشہور میں بیسب نام نسوانی جی ایسنی ان کے لفظول میں تا تبیط ہے۔ ہندوستان کے مشرکین میں جیسے کالی دیوی اور درگی وغیرہ مشہور جی ایسے ہی

رضلق الله: الليس في يمى كها وَالأمُونَهُمْ فَلَيْغَنِونَ عَلْقَ اللَّهِ كَدِيسَ مَن آدم كوسكما وَالكُونُهُمْ فَلَيْغَنِونُ عَلْقَ اللَّهِ كَدِيسَ مَن آدم كوسكما وَالكُونُهُمْ فَلَيْغَنِونُ عَلْقَ اللَّهِ كَدِيسَ مَن آدم كوسكما وَالكُونُ اللهُ

کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو بدل ڈالیس شیطان اس کی بھی تعلیم دیتا ہے اورلوگ اس کی تعلیم پڑمل کرتے ہیں۔ اس کی بہت ی صورتیں ہیں جو بنی آ دم میں رواج پائے ہوئے ہیں۔ مشہور ترین تو بھی ہے کہ ڈاڑھیاں مونڈی جاتی ہیں آج کی دنیا میں شاید

ی کوئی گھر ایسا خالی ہوجس میں ڈاڑھی نہ مونڈی جاتی ہواس کے علادہ گودنا بھی رواج پذیر ہے سوئی سے گود کررنگ بھردیے ہیں۔اس ہے جسم پرکی طرح کی تصویریں بنا لیتے ہیں۔ ہندوؤں میں تو گودنے کا بہت زیادہ روائ ہے تکرمسلمان بھی گودنے کا

ہیں۔اس ہے، ہم پری هرت می صوریریں بنا پھے ہیں۔ ہمدووں میں و ووسے کام کرتے ہیں میچے بناری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹے فرمایا کہ

اَ لَهُنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوُشِمَاتِ وَالْمُشَعِّصَاتِ لِلْعُسُنِ الْمُعَيِّرُاتِ خَلْقَ اللّٰفِر يعنى الله تعالى كالعنت بوكود في واليول براوركدوافي واليول براوران عودتوں برجو (ابرويعنى بحوول كيال) چنے والى بي (تاكيموس باريك بوجاكيس) اور خدا كى احت بوان عورتوں برجوسن كے لئے دائتوں كے درميان كشاد كى كراتى جي جواللہ كى خلقت كوبد لنے والى بير-

بین کر و وعورت کہنے تکی کہ بال بیتو قرآن میں بے معزرے عبداللہ بن مسعود فی فیر مایا کہ میں نے جن کاموں

کے کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔اللہ کے رسول تھا نے ان کا موں سے منع فر مایا ہے۔ للبذا قرآن کی رو سے بھی الن کا موں کی ممانعت ثابت ہوئی کیونکہ قرآن نے فر مایا کہ رسول اللہ تھا تھے جن با توں کا تھم دیں ان پرعمل کرواور جن چیز ول سے روکیس ان سے رک جاؤ۔ (مشکلو قالمصابع صفحہ ۲۸۱)

کی انسان کوخسی کرنایا خودخسی ہونا یہ بھی تغییر خلق اللہ بیں شال ہے جوشر عاممنوع ہے فرمایار ہول النظافیۃ نے لیس منا من حصبی و لا استنصیٰ وہ ہم میں نے بیں ہے جو کسی کوخسی کرے اور جوخودخسی ہو (رواہ فی شرح النہ کما فی المشکؤ ق مغیرہ ہو) ختنہ کرنا اور ناخن کا نا اور جن بالوں کو صاف کرنے کا شرعا تھم دیا گیا، جسے بظوں کے بال وہ تھم شرق ہونے کی دجہ سے اس تغیر میں واخل نہیں جس کا شیطان نے تھم دیا ہے بلکہ بعض قوموں کو تو اس نے ان جنگہوں کے بالوں کو بڑھانے کا بھی تھم دے رکھا ہے جسے کہ سکھ کرتے ہیں ہرمسلمان برلازم ہے کہ اللہ کے تھم پر ہطے۔

شیطان مردود سے دوئی کرنے والے کے بارے ٹی ارتثاد فرمایا کہ وہ صریح نقصان ٹی چلا گیا اور پر نقصان آخرت کاعذاب ہے جوشیطان کی دوئی کے بتیج میں ہمیشہ بھگتنا بڑے گا۔

شیطان جمونے وعدے کیا کرتا ہے اور آرز کی دائا ہے۔ اللہ کی رضامندی کے جوکام ہیں ان کے خلاف ابھارتا ہے اور آرز کی دائا ہے۔ اللہ کی رضامندی کے جوکام ہیں ان کے خلاف ابھارتا ہے اور کہتا ہے اور آرز کی دائا ہے۔ اللہ کی رضامندی کے جو کام ہیں ان کے خلاف ابھارتا ہے اور کہتا ہے کہتا ہے کہ ایس کرو گوئو کی تکلیف میں برنے جا دی گاروں کی اللہ کا لذت سے خروم ہوجا دی گے مورہ ابقی خطائ ایک کا موں ایک خلاق کے دعدے کرتا ہے بینی بیطا ہر کرتا ہے کہ ذیا کہ کا موں میں تربی کرو گوئو تک مول کرتا ہے کہ الفقی و کا افران کی اس کے حداث کو معلم میں ایس کی اس کے حداث کی مطلب ہے کہ جوانوں کو کہتا ہے کہ جوانوں کو کہتا ہے کہ دو اور کو برنی در درگی برنی ہے۔ تو بر کر لیا اور کی اور خرام آرک اور کرام آرک کا مطلب ہے ہی تو تہاری کی مول کرتا ہو کہتا ہے کہتا

والكن أمنوا وعملواالط ليت سند خاله فرجنت تجرى من تحقها الكنه و غلايان فيها الدين فيها الدين فيها الدين فيها الدين المنواك المائية المركب المر

من يعمل سُوعًا يُجر به و لا يجل له مِن دُونِ الله وليًا ولا نصب الدروك الدرج من يكسل من المسلط المراد الرج من يكسل مر من المسلط المراد الرج من يكسل مر من المسلط المسلط المراد والمن والمنط والمؤلفة والمراد المراد المراد

#### الل ایمان کے لئے بشارت اور آرز وؤں پر بھروسہ کرنے کی مما نعت

قف معدون اورا عمال صالح من اول آوان حفرات كے لئے جوالی ایمان ہوں اورا عمال صالح میں مشغول رہتے ہوں ایسے باغوں میں داخلے کی خوشخری دی جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی دوان میں ہمیشہ ہمیش رہیں کے اور فرمایا کے بیاللہ کا وعدہ ہے جو بالکل سچا لگا ہے اور یہ می فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کرا پی بات میں بچا کون ہو سکتا ہے۔ جب اللہ نے دعدہ فرمالیا تو اب ایمان اورا عمال صالح کو اپنا نا اوراس کے مطابق زندگی گذار تا بندوں کا سب سے بڑا اہم فریضہ ہوا۔

مداراس فیصلے پر ہے جو خالق مالک نے اپنے بندول کے لئے طے فرماد یا اور پھریتا بھی ویا ای طرح سے اہل کتاب یہود و فسار کی کا بیکہنا کہ جنت میں ہمارے سواکوئی ٹیس جائے گائے ایک اپنا خود ساختہ خیال ہے محض ایک آرز و ہے جوخودے تجویز کرلی ہے ، آرز وسے پھیٹیس ہوتا نیجات کا دارو مدارا ہمال اوراعمال صالحہ پر ہے۔

اللہ تعالیٰ شامد نے اپنا آخری ہی جیجے دیا ( علیہ اللہ بس کی نبوت کے بارے میں یہود و نصاریٰ پہلے سے جانتے سے ۔ اپنی کتابوں میں تکھا ہوا ہات ہے بہتان لیا کہ داقعی بیاللہ کے دعی نبی جی جن کا ہمیں انتظار تھا۔ مجزات سے پہلیان لیا کہ داقعی بیاللہ کے دعی نبی جی جن کا ہمیں انتظار تھا۔ مجزات سے پر کھ لیا۔ اس کے باوجود اللہ کے آخری نبی پر ایمان نبیس لاتے ۔ تقریر جے ہوئے ہیں اور آرز ویہ لئے بیٹھے ہیں کہ جنت میں ہم بن ہم بوں می اور کسی کا داخلہ نہ ہوگا۔ آرز دول سے کام چلنے والانہیں ہے تھائی کوسا منے رکھو۔ دلائل کود میکھوں تھی بر باد کردیں گی۔

حضرت مسروق نے جو آیت کا سبب بزول بتایا کرنصاری نے اور مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے پرفخر کیا تھا اور ہرایک نے اپنے کو افضل بتایا تھا اس پر آبیت شریفہ نازل ہوئی اس کے اعتبار سے لیکس یا مَانِین کُٹم میں مسلمانوں سے خطاب ہے کتم بھی آرزو کمیں لئے بیٹھے ہو آرزووں سے کا منہیں چاں۔ ایمان تو تم نے قبول کرلیا۔ اب اس پر استقامت بھی ضروری ہے اور ایمان پر مرتا بھی لازم ہے عملی صالح کی دید سے بلند درجات بھی نصیب ہوں سے اس معنی کی تشریح کرتے ہوئے صاحب دوح المعانی صفح ہی اورج منرے حسن کا قول تو کرتے ہیں:

ليس الايمان بالتمني ولكن مااقر في القلب و صدقه العمل، إنَّ قوماالهتهم اماني المعفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم و قالوا تحسن الظن بالله تعالى و كلبوا لو احسنواالظن لا حسنواالعمل .

برے اعمال کا بدلد ملے گا: پھر فرمایا من یعنمل سُوء یُخوَبه جوض کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان الفاظ میں بہتایا ہے کہ قانو ٹی اعتبارے ہر برائی پرمواخذہ ہے اس کی بزال جائے گی بیقانون ہے مرودی خبیں کہ دانتی طور پر برگناہ پرسزال بن جائے۔ کیونکہ تو بدواستغفارے بھی گناہ معاف ہوجائے بیں اورا ممال صالحہ ہے بھی برائیوں کا کفارہ ہوجاتے بیں اور دنیا میں جو پچے مزالتی ہے وہ جھوٹی مونی تکلیف اور مصیبتوں کی صورت میں فاہر ہوتی رہتی بیں۔ جب بیآیت تازل ہوئی تو آئے خضرت مالی ہے حضرت ابو برصد میں کوسائی انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ امیرے بیں۔ جب بیآیت تازل ہوئی تو آئے خضرت مالیک نے حضرت ابو برصد میں کوسائی انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ امیرے

ماں باپ آپ پرقربان ہوں ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے گناہ ہیں کئے ادر ہمیں ہر گناہ کی سزا بھی کمنی ہے (تو ہمارا کیا ہے گا) اس پر رسول اللہ علیجے نے ارشاد فر مایا ابو بکرتم اور تمہارے ساتھی ایلِ ایمان کا گناہوں پر گرفت کر کے دنیا ہی میں معاملہ صاف کر دیا جائے گا یہاں تک کہ جب اللہ سے لمو گے تو تم پر گناہ نہ ہوں گے اور دومرے لوگ (جو الل ایمان تہیں ہیں) ان کے گناہ جمع کئے جاتے رہیں تھے یہاں تک کہ قیامت کے دن ان کی سزایا کمیں تھے۔ (رواہ التر ندی)

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ جب بیر آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو بخت پریٹائی ہوئی لہذا انہوں نے اس مسلمانوں کو بخت پریٹائی ہوئی لہذا انہوں نے آخصہ کی خدمت میں ابنی پریٹائی ہیں گی آ ب نے فر مایا ٹھیک ٹھیک چلتے رہواور کام کرتے رہو کیونکہ سلمان کو جو بھی بچھ تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے اب کہ کہ جو کا ننا لگ جاتا ہے یا جوکوئی چوٹ لگ جاتی ہے اب سب کے ذریعہ گنا ہوں کا کفارہ ہوجا تا ہے۔ (رواہ سلم صفحہ ۱۱: ۲۰)

حفرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ تخفرت سرور عالم بھی نے ارشاد فرمایا کے مسلمانوں کو جو بھی کوئی تھیں، دکھ افکر، رقی،
تکلیف بنی جائے پہال تک کہا ٹا بھی لگ جائے تواللہ تعالی اس کے ربیداس کے گناہوں کا کفارہ فرماویے ہیں (رواوالبخاری وسلم )۔
حضرت ابوسوی سے روایت ہے کہ آتھ میں مرور عالم علی نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندہ کو جو فررا بہت کوئی بھی
تکلیف بھی جاتی ہے تو وہ گناہ ہی کی وجہ سے بہتی ہے اور اللہ تعالی جو بچھ معاف فرما و ہے ہیں وہ تو اس سے بہت زیادہ ہوتا
سے جتنے پر مووفذہ وہ وہ اس کے بھر آپ نے سورہ شوری کی ہے آ ہے تلاوت فرمائی وَمَنْ اَصَابَکُمُ مِنْ مُصِيبَةٍ فَهِمَا کَسَيْتُ اَیْدِیْکُمْ وَمَنْ مُصِیبَةٍ فَهِمَا کَسَیْتُ اَیْدِیْکُمْ وَمَنْ مُصِیبَةٍ فَهِمَا کَسَیْتُ اَیْدِیْکُمْ وَمَنْ مُصِیبَةٍ فَهِمَا

حضرت ابو ہرمیرہ سے روایت ہے کہ رسول الشعائی نے ارشاد قربایا کہ مؤس مزواور مؤس مورت کو برابراس کی جان میں ،اس کے مال میں اوراولا و میں تکلیف بہتی رہتی ہے۔ (اوراس سے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے ) یہاں تک کہ جب الشقعالی سے ماہ قات کرے گا تو اس پر کوئی ممناہ بھی شہوگا (رواہ التر نے ہی) اللہ پاک کا کتنا پڑا انعام ہے کہ مؤمن بندوں کو دنیا میں تکلیفیں و سے کران کے گناہوں کا کفارہ فرماویتے ہیں۔اور آخرت کے عذاب سے بچاویتے ہیں۔

مومنین مومنات کے لئے کھر بورتواب : ہر فرمایا وَمَنْ بَغْمَلُ مِنَ الصّالِحَاتِ مِنْ ذَکَوِ اَوْانْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

کا ایمان کام نیددےگا۔اہل کماب کافر میں اگر کفر پر مرکئے تو ان کا ٹھوکا نیدووز نے ہے اور اہل ایمان کا ٹھوکانہ جنت ہے۔ پھر برابری کہاں ہوئی ؟

جو بندہ ایمان کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل لے کرتیا مت کے دن حاضر ہوگا اس کواپے عمل کا پورا پورا تو اب ملے گا جو بہت زیادہ ہوگا۔ اس کوفر مایا وَ لا یُظَلَمُونَ لَقِیْراً سَمجور کی تشکی کے اندر جو ذرا ساگڑ ھا ہوتا ہے اسے تقیر کہتے ہیں۔ الل عرب جب سی چیزی کی ظاہر کرتے تقیقوا سے تقیر سے تشیہ دسیتے تھے۔ و فلد ذکر ناہ من قبل۔

محسنين كَاتْحَرِيفِ: يَهِرَمُ المَاوَمَنْ آخسَنُ دِيْنًا مِثَنْ اَسُلَمَ وَجُهَةً لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ الْمُواهِئِمَ حَنِيْقًا وَالنَّهَ اللَّهِ وَالنَّهَ وَجُهَةً لِلَّهِ وَالرَبُواجِ السَّكَ بَارِكُ شِي صَاحَبَ رُوحَ الْمَعَالَى لَكُينَةً اللَّهُ وَاردَبُواجِ السَّكَ بَارِكُ شِي صَاحَبَ رُوحَ الْمَعَالَى لَكُينَةً مِن :

ای اخلص نفسه له تعالی لا یعرف لها ربا سواه و قبل اخلص توجهه له سبحانه و قبل بذل وجهه له عزوجل فی السجود.

مطلب یہ ہے کہ اسلم و جھہ لله کا صداق دہ فض ہے جس نے اپنی جان کو فالص اللہ کے لئے تضوص اور متعین کردیاوہ اپنے لئے اللہ کے سواکی کورب نیس بچا تا، اور بعض حفرات نے اس کا معنی یہ بتایا ہے کہ اس نے اپنی توجہ فالص اللہ کے لئے کردی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے چہر ہے کواللہ جل شانہ کے لئے بجہ و جس ڈال دیا چرو فو منح منت فرمایا جس کا معنی یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ کو اس کے اواکر نے کا حق ہے بیا تغظا حمان سے منتق ہے۔ اس فائل کا صفحت ہے کہ وہ اعمال صالحہ کو فوجہ اچھی طرح سے اواکر دینا۔ جب حضرت جرسک علیا الملام منتق ہے۔ اس فائل کا صبحت ہے اصان کا معنی ہے کی چڑکو فوجہ اچھی طرح سے اواکر دینا۔ جب حضرت جرسک علیا الملام منتق تو مایا: الاحسان ان تعبد الله کا دیک تو او خان لم انتخاب تو او خانہ ہو اگر ہے اس فود کھر ہا ہے سواگر تو اسے نیس تو اور اس کے اور اس کی تو وہ کھے دیا ہے سواگر تو اس کے اور اس کی تو وہ کھے دیا ہے ہوا کہ وہ کے اس میں وہ اس کے اور اس کی توجہ کا جربا ہے اور وہ حضرت ایرائی مطید السلام کا ابتاع کرتا ہے وہ ایرائیم جو صف ہے جہ بول نے اس کے اس کے اس کی طرف سے جہ میں اور آجی کی اور اس کی توجہ کو کے اور اس کی طرف سے جہ میں کہ اور کی کی اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کی دین ایرائیں ہے جس کے اتباع کا خاتم الا نمیا حقاقہ کو کہ میں کو تھی ہوا۔

جوکوئی ان فیکورہ بالا صفات ہے متصف ہودی و بنی اعتبار سے سب سے اچھاہے۔ کیونکہ دوسرے سب وین جو اس کے سواہیں و وسب کفر ہیں جن پرالند کے قانون میں عذاب دائی مقرر ہے۔

آخر من فر مایا کداللد نے اہرائیم کو دوست بنالیا۔اللہ نے جے دوست بنایا اس کے دین پر چلنے والا کا ہر ہے کداللہ

کامجوب ہوگا اور آخرت بیل نجات اور تو اب وائی کامستی ہوگا۔ معفرت ابرائیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ بیل بہت تکلیفیں اٹھا تھی۔ طاقے کے لوگ بت پرست ہے خود ان کا باپ بھی بت بچ جما تھا۔ ان لوگوں کو تو حد کی دعوت و کی ہوے ہوئے مقالے ہوئے ان لوگوں کو تو حد کی دعوت و کی ہوے ہوئے مقالے ہوئے ان لوگوں نے معفرت ابرائیم علیہ السلام کو آگ جی قال ویا۔ اللہ نے آگ شاخت کی روی تیمراپ نے بیٹے اساعیل اور ان کی والدہ کو کہ معظمہ کی چیش سرز جن میں جہاں آب و گیاہ پھر بھی نہ تھا چھوڑ کر چلے گئے جب اساعیل علیہ السلام ہوئے ہوئے وولوں نے ال کر کعب شریف بنایا اور اس وقت امت محمد بیرے وجود جس آنے کی وعا کی جس کا ذکر سورہ الشرہ سے بہوئے نہرہ اور خوا بیاں دیں جو بھی کوئی فیض اللہ کے لئے قربانیاں ویت احداث کے دولوں نے اللہ کا مجب کے داللہ تا کے خواصل و نے کا اللہ کا مجب بوگا۔ موئن کا کام بہ ہے کہ اللہ تا کہ موقعہ برقر بانی بھی دے۔ بیمشات صرف مونین تا کو حاصل اور مغت احدان کے ماتھ اللہ کا عبادت کرے اور قبل کتا ہی ہو بائے اور طاہر و باطن سے اللہ کے عاصل اور مغت احدان کے ماتھ اللہ کا عبادت کرے اور قبل کتا ہوں۔

آ ترجی فرمایا وَلِلْهِ مَا فِی السَّمُوتِ وَمَا فِی الْآدُ صِ کَاللَّهُ اَلَّا وَ مِی اللَّهُ وَ مِی اللَّهُ وَ مَا فِی الْآدُ صِ کَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِيْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الل

ويَسْتَغُتُونَكُ فِي النِّسَاءُ فَلِ الله يُغْتِيكُمْ فِيْهِنَ وَمَايُسُلِ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ فِي يَتْمَى

هدوة به عددة من المراح على الماسكة على الله يغتيكُمْ فِي الماسكة الدي عدده والمستضعفين الميسكة المرق لا تُوتُونُهُ فَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ المُسْتَضَعَفِيْنَ اللهُ كَانَ مَنْكِحُوهُنَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مُولَ مِن المَاسِ لَا مَعْمَلُونَ اللهُ كَانَ مَن المُسْتَضَعَفِيْنَ مُولِ مَن المَالِي اللهُ كَانَ مِن المَالِي اللهُ كَانَ مِن المَالِدُ مَن المَالَدُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ كَانَ مِن المَالِدُ اللهُ ا

يتيم بچوں اور بچيوں كے حقوق كى تكبيدا شت كرنے كائقكم

قصصه بين : مجمح بخارى صفي ١٩١ : ج ٢ ميل دهرت عائد شهر مروى ب انهول في بيان فرمايا كه كم فحض كه پاس كوئى يتيم بى بوتى تقى وه اس كاولى بهى بوتا تقار (اورشر يك ميراث بهى كيونكماس يتيم بى كواوراس كولى كوكس وفات پاف والے ميراث في كاب بدولى ندتوا سے نكاح ميں ليتا تعااور ندكى دوسر سرد سے اس كا نكاح كرتا تھا كيونكم بير و تعاكم ووسر سے سے نكاح كردوں كا تو وہ بحق زوجيت اس كا مال لے جائے كار ابذا يتيم بى كى كونگ كرتا تھا اس پر آنت بالا تازل بوئى ۔ صاحب فتح الباری سفی ۲۶۵٪ ۸ نے این الی حاتم ہے روایت نقل کی ہے کہ جابرگ ایک پھیاز اد جمین تھی اس کا مال نفاجوا سے اپنے باپ کی میراث میں ملا نفاج ابر کواس سے اپنا نکاح کرنا منظور نہ تھا لیکن کسی دوسرے سے بھی اس ڈرسے کہ اس کا شوہر مال لے جائے گار نکاح کرنا نہیں جا ہے تھے۔ آنخضرت علیہ کی خدمت میں بیسوال پیش کیا گیائس پر بیآ بہت بالا ٹازل ہوئی۔

الندتعالی شاند نے قربایا کہ وہ آپ سے قتوی طلب کرتے ہیں۔الندتعالی شاندان کو قتوی دیتا ہے اوراس سے پہلے جو قرآن میں آیات ٹازل ہوئی ہیں وہ بھی ان کو فتوی دے دی ہیں جو ان پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ بیفتوی ہیتم عورتوں کے بارے میں ہے جس کو تم ان کا مقررہ حق فیرں دیے ( یعنی میراث میں جو مال آئیس طا ہے وہ دیتائیس چاہے اور تم ان سے نکاح کرنے سے برغبت ہو۔اس طرح سے ان کو تکلیف ہوئی ہے۔اس کو کی صورت افقیار نہ کروجس سے ان کو تکلیف ہوئی ہے۔اس کو کی صورت افقیار نہ کروجس سے ان کو تکلیف ہو۔ اس طرح شعیف بچوں کے بارے میں بھی تبہارے او پر آیات تلاوت کی جارتی ہیں ان میں ان کے حقوق کی تھہداشت کی تعامی دی گئی ہے۔ خلاصہ بیہوا کہ چیم از کیوں اور ضعیف بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تمہارے لئے احکام موجود ہیں ان پڑیل کروجن کو تم آپس میں پڑھے اور سنتے رہے ہو۔ اس آیت میں جن آیات کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سورہ نساء موجود ہیں ان پڑیل کروجن کو تم آپس میں پڑھے اور سنتے رہے ہو۔ اس آیت میں جن آیات کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سورہ نساء موجود ہیں ان پڑیل کروجن کو تم آپس میں پڑھے اور سنتے رہے ہو۔ اس آیت میں جن آیات کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سورہ نساء کے شروع میں گذر دیکی ہیں۔

وهو قوله تعالىٰ وَ إِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقُسِطُو افِيْ الْيَتَمَى اور وَالْوَالْيَتَمَى اَمُوَالَهُمُ.

پرفرمایا کراللہ تعالی بیہ کی فتو کی دیتا ہے کہم بیموں کے بارے شن انساف کے ساتھ قائم رہو ( صاحب روح المعانی ) صفح الاا : ج فی تھے ہیں و هو خطاب فلائمة ان ینظر والمهم ولیتو فوا حقوقهم والملاولياء والاو صیاء بالنصفة فی حفهم یعنی بید حکام کو تھم ہے کہ بیموں کی دکھ بھال کریں اور ان کا جو کی برق ہو پورا پوراوسول کریں یا اولیاء اور اوسیاء کو تھی حفہم ہے کہ بیمی ہوں کے ساتھ انساف کا برتاؤ کریں اوصیاء وسی کی جم ہے دسی اے کہتے ہیں جے فود مرفے والایا حاکم بیوں کے اموال کی دکھے بھال کے لئے مقرر کرتا ہے۔

آخر میں فرمایا وَ مَا تَفْعَلُواْ مِنْ حُورُ فَاِنَّ اللَّهَ تَحَانَ بِهِ عَلِيْمُا ﴿ كَدِيرَ بَكُومَ خِيرًا كام كرو مِحَ اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيْمُا ﴿ كَدِيرَ كَانَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيْمُا ﴾ كام ميتا في كان الله تعالى اس كا كاعلم ہنے اسپے عمل خیر كانواب یا وَ مَعَ ، بیتم بچى كے ساتھ جوانسا ف اور حسن سلوك سے ڈیش آ وَ مَعَ اللّٰہ تعالى اس كا نواب بھى عطافر ماكيں منے ۔

و إن المراق خافت من بعلها نشوزًا أو إغراضًا فلاجناء عكيهما أن يُصليكا ادراكرك ورداب مرك المراق خالا براى المراء ورون بريم من المرك ورون بريم من من من من ماس طريقه برما كريس بينه من كالمراء ورون بريم كالمرك المرك والمنطق المرك والمنطق المرك گان بِهَا تَعَنْهُ كُونَ خَبِيْرًا ﴿ وَكُنْ تَسْتَطِيْعُوَّا أَنْ تَعَنِّهُ وَابِينَ النِيّهَ وَكُوحُونَ مُ وَكَانَ النِيّهِ النَّهِ النِيّهِ النِيّهِ النِيّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

#### میاں بیوی کا آپس میں صلح کر لینااور بیویوں میں انصاف کرنا

قصف میں: مسل اللہ علی ہے سے جدائی اختیار نافر مالیں بیاس وقت کی بات ہے جب وہ بوڑھی ہوگئ تیس انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں اپنی باری کاون عائش کودیتی ہوں اس پر آبت وَ إِن المُواءَةُ خَافَتُ الزل ہوئی۔

متدرك حاكم مي بكرهنرت عائش في بيان فرماياكمة بت والصُّلُح عَيْرٌ أيك الي يحض ك بار على نازل ہوئی جس کی ایک بیوی تھی جس ہے گئی ہیجے پیدا ہو چکے تھا س مرد کو خواہش ہوئی کہ اس کوچھوڑ کر دوسری کسی عورت سے تکاح کرے لہذا اس مورت نے اس سے بیسلم کرلی کہ وہ ای کے نکاح میں رہے اور داتوں کی تقسیم میں اسے شامل نہ کیاجائے۔ نکاح بھی انسان کی ایک بہت بزی ضرورت ہے، مردد ں کوبھی اس کی ضرورت ہے اور عورتوں کوبھی ، اوراس میں مرداورعورت کی بہت ساری وین اورد نیاوی مسلحتیں ہیں اور تکاح ای لئے کیا جاتا ہے کہ زندگی بھر دونوں ساتھور ہیں اور خسن معاشرت کے ساتھ دونوں میاں بوی خیروخولی اور محبت والفت کے ساتھ زندگی گذاریں لیکن بھی بعض امورا یہے چیش آ جاتے ہیں کہ پچھنا کواری کی صورتیں سامنے آجاتی ہیں اور بعض مرتبہ نباہ مشکل ہوجاتا ہے اس کئے شریعت مطہرہ نے اس کے لئے طلاق اورخلع کی صورتیں بھی جائز رکھی ہیں ۔ بعض مرتبہ مرد کوایک ہے زیادہ نکاح کرنے کی ضروت پیش آ جاتی ہے۔امت کی اجما كي ضرورت عير بعي ايك سے زياده وكاح كرنے كى ضرورت يز جاتى ب-كونك بساادقات جهاد كے موقعد برمجابدين شهيد ہوجاتے ہیں ان کی بیوا ؤں اور بچوں کوسنجالنے کا اس ہے بہتر کوئی ذرایونیوں کدان بیواؤں ہے مسلمان نکاح کرلیں۔ جب ایک ہے زیادہ تکاح کرلیا تواس میں تمام ہویوں کے ساتھ عدل کوسامنے رکھ کرزیم گی گذارنا فرض ہے۔اخراجات اورخوراک و پوشاک توسیعی کے لئے ضروری ہے اور اس کے ساتھ میتھی ضروری ہے کہ ہر بیوی کے باس راتوں کو قیام کرنے میں برابری کرے بعنی جاننی را تیں ایک کے باس رہے دوسری کے باس بھی ای قدر را تیں گذارے بدوہ عدل ہے جس کا تھم دیا گیا ہے جوانسان کے اختیار میں ہے اور جو چیز اختیار میں نہیں ہے یعنی یہ کالبی میلان کسی کی طرف زیادہ ہوتو اس پر مواخذ و نہیں لیکن اس کی وجہ سے عدل اختیاری کو شرچیوڑے۔رسول اللہ علیہ اپنی ہو ایوں میں عدل فرمائے تھے لیمی انصاف کے ساتھ رائیں

تقتیم کرتے تھے کیکن بعض ہو یوں کی طرف قبی رجمان زیادہ تھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللهم ان هذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک و لا املک (اے اللہ بیمیری تقیم ہے جومیرے اختیار میں ہے ہو آیاس میں مجھے ملامت ندفر مائے جوچزمیرے اختیار میں نیس (رواہ الترزی)۔

ا گرکوئی شخص امرا ختیاری میں عدل وانصاف نہ کرے گا تو گنا ہگار ہوگا۔ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلوگرا ہوا ہوگا۔ (رواہ التر فدی) اگر اسے اختیارے عدل کرنے میں کامیانی ہوتی نظر تیں آتی اوراہے خیال ہوتا ہے یا عزم پڑنتہ کرلیتا ہے کہ میں اس عورت کوطلاق ویتا ہوں جس کے ساتھ برابری کا معالمہ نہیں کرسکتا یا اس لئے طلاق دینا جا ہتا ہے کہ اس کی عمرزیادہ ہوگئی اور وہ عورت صورتحال کو بجھ کریوں سلح کر لے کہ چلورا تیں تقسیم کرنے والا میراحق فلاں بیوی کو و به دیا کریں یا پیکہ نان نفقہ معاف کرتی ہوں یا مقدار کم کرتی ہوں تو ایس ملح کریلینے میں کوئی عمناہ کی بات نہیں۔اورسلم اجھی ہی چیز ہے۔ جب آتی بری زندگی ساتھ گذاری ہے تو طلاق وے کررٹج بینچانا اچھی بات نہیں ،خصوصاً جب کہ وہ اپناحق جیوڑنے پر بھی راضی ہے تو طلاق وینا بہت ہی نامتاسب ہے، صاحب روح المعانی لکھتے ہیں والصلع خیر ای من الفرقة وسوء العشرة او من المحصومة ليخ صلح كرنا جدا بوئے سے اور برے طریقے برزند كي گذارنے سے يالاتے جَمَّرْتَ رہے ہے بہتر ہے۔ وَالصَّلَحُ خَبُرٌ قرمانے کے بعدار شادفر مایا وَأَخْصِوَ بَ الْأَنْفُسُ الشَّحَ لفظ الشَّ کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ہو البنول مع المحوص لین شُح اس کِل کو کہتے ہیں جس میں ترص بھی ہواور درحقیقت بات سیہ ہے کہ بخل اور حرص آلیس میں ایک دوسرے کولازم ہوتے ہیں ، کیونکہ ان دونوں بری حصلتوں کا سبب حب دنیا ہے اس كَ سوره تغاين اورسوره حشر ش قرما بإوَ مَنْ يُوَق شُعَّ مَفْسِهِ فَأُولِيِّكَ هُمُ الْمُفْلِمُونَ . (جومُحُف شُحُنس سے بحاليا كيا سوبيلوگ كامياب بيں ) حديث شريف بيل قرمايا خَوْ حَا فِي الرُّجُلْ خُدجٌ حَالِعٌ وَ جُبُنٌ خَالِعٌ كرائيان كے اندرسب ے زیادہ بری چیز حرص اور بکل ہے جوخوب زیادہ گھبراہٹ میں ڈالنے دالا ہے اور دوسری چیز برز دلی ہے جو جان تکا لنے والی ب- (رواه ابوداؤو كما في المشكلة قصفيه ١٦٥ - وجوفي المسنن في كتاب الجهاد صفيه ٣٠ : ١٥)

مقسرین نے قر مایا ہے کہ جملہ و اُستینوٹ الانفٹ الشیخ میں یہ بتایا ہے کہ چونکہ ففوں انسانیہ میں ایک طرح کی حرص ہے اورخرج نہ کرنے کے جذیات بھی ہیں اس کے صلح میں آسانی ہوگی۔ جسب توہریدو کھے گا کہ تورت بورایا آ دھا اپنا مالی حق جیوڑ رہی ہے یا یہ کہ دوسری عورت کو اپنی باری کا حق میر و کردہ ی ہے تو اس طرح سے میری طبعی حرص میں بچے ظالی نہیں آسان حورت کی جو ترص ہے کہ وہ آسان ہوجائے گا اور عورت کو جو ترص ہے کہ وہ کہ اور اور عورت کی جو ترص ہے کہ وہ کہ اور اس طرح سے مناز میں دیا آگر ہے ہیں تو کسی کر اے شو ہر تی ہے دائے اور کی اگر ہے ہیں تو کسی فریش کو بچوں سے جدا ہونا بھی نہ بڑے اس کی ہے تو اس کی خوشکو ارزندگی گذریے گی ۔ انشاء اللہ تعالی ۔

يُعرِفر اليا وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَفُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿ كَدَاكُرُمْ بِعَلَالَى كرواور يربيز كارى

اختیار کروتو انٹدنعائی کوتہارے اعمال کی خبرہے وہ تہہیں نیکی اور تقویٰ کا اچھا بدلہ دےگا۔اس میں مرداور عورت دونوں کوایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے اور پر ہیزگاری کرنے کی ترغیب دی ہے۔

صلح کاذکر فرمانے کے بعد ایک بہت اہم بات کی طرف توجد دلائی اور فرمایاؤ مَن تَسْتَطِیعُوْ آ اَنْ تَعُدِنُوْ ا بَیْنَ الْنِسَآءِ وَلَوْ حَوَصْتُمْ کُرَمْ ہے ہرگزید نہ ہوسے گا کہ سب بیبوں میں ہر طرح کی برابری کرو کیونکہ رغبت تلبی غیر افتیاری چیز ہے اس لئے اس میں برابری نہ کرسکو ہے۔ ایس اگر کسی بیوی کی طرف تلبی میلان زیادہ ہوتو اس کی وجہ ہے کی دوسری بیوی کی طرف تلبی میلان زیادہ ہوتو اس کی وجہ ہے کی دوسری بیوی ہوجائے اور وہ درمیان میں انگ کے دہ جائے نہ اس کے حقوق اور ہوری بیوی کے حقوق اور ہوکر کسی اور جگہ اپنا لگاح کے حقوق اور ہوکر کسی اور جگہ اپنا لگاح کے حقوق اور ہوکر کا اور جگہ اپنا لگاح کر سکے۔ اسے رکھن ہو تو چھی طرح سے رکھو۔ اور اگر اصلاح کر و گے اور پر ہیز گاری اختیار کرد کے (جس میں گذشتہ حق سلنی کسی ہو) تو اللہ تعالی خفور ورجیم ہے وہ سب ہی پخش دے گا۔

پھر قرمایا وَاِنَ یَتَفَوْ قَا یُغُنِ اللّٰهُ کُلاَ مِنْ سَعَتِه لِین اگردونوں میاں ہوی میں کمی طرح موافقت شہونے پائے
اورخلع یا طان آئے در بعد آلیس میں جدا کی ہوئی جائے اللہ تعالی آئی وسعت سے ہرایک کوایک دوسرے سے بے نیاز فرما
دےگا۔ کوئی فریق بید سمجھے کہ میرے بغیراس کا کام چلے گائی ٹیس اللہ تعالی سب کا کارسازے ہرائیک کے لئے جومقدر فرمایا
ہوہ اس کے لئے میسر فرماے گا اس میں فریقین کوسلی دی ہے کہ آئیس میں صلح نہ کرسکیں اور جدا ہوتی جا کمی تو اللہ تعالی دونوں
کے لئے خیر فرمائے گا۔ مردکوکوئی دوسری بیوی ال جائے گی اور مورت کا بھی کوئی ٹھکا نہ ہوجائے گا۔ اللہ تعالی کو بیزی قدرت ہے
دوائی وسعت اور قدرت سے دونوں کا کام بنادے گا۔ انشاء اللہ تعالی ۔

جولوگ دوسری شادی کر لینتے ہیں اور پہلی ہوی کے ساتھ نہ برابری کا برتا ؤکرتے ہیں نہ طلاق دیتے ہیں اوراس پر ظلم کرتے رہتے ہیں اوراس پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور بیٹی کہتے ہیں کرتواہے ہی پڑی بڑی سرٹی رہےگی۔ایسے ظالموں کوان آیات کے مضامین پرخاص توجہ دیتا لازم ہے۔ دنیا میں وہ مظلوم اگر پچھ تیس کر سکتی تو آخرت تو ساسنے ہے اگر انصاف نیس کر سکتے اور برابری کے ساتھے وونوں کو نہیں رکھ سکتے تو ایک ہی ہوی سے ساتھ گذارہ کریں جیسا کہ سورہ نساء کے شروع میں فرمایا: فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَاٰ اِلَّا اِلْمَا اِلَّا اِلْمَا اِلَا اِلْمَا اِلْمِی کی سے ساتھ گذارہ کریں جیسا کہ سورہ نساء کے شروع میں فرمایا: فَإِنْ خِلْمُ اللَّمْ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ الْمَالِمِیْ اِلْمَا اللَّمِیْ اِلْمَا اللَّمِ الْمُلْمَالَةِ الْمُلْمِیْ الْمَالَمِیْ اِلْمَا اِلْمَالِمِیْ اِلْمَالَمُونِ اِلْمَالَمُونِ اِلْمَالِمِیْ اِلْمَالْمانِیْ اِلْمَالَمِیْ اِلْمَالَمُیْرِ اِلْمَالِمانِ اِلْمَالِمانِ اِلْمَالَمُیْ اِلْمَالِمِیْنِ الْمُورِ الْمَالْمُیْرِی اِلْمانِ الْمَالِمُیْمانِ اِلْمَالِمانِ اِلْمَالِمِیْ اِلْمَالِمانِ اِلْمَالِمانِ اِلْمَالِمُیْرِی اِلْمَالِمانِ اِلْمَالِمِیْمانِ اِلْمِیْمانِ اِلْمَالِمُیْرِی اِلْمَالِمِیْرِی اِلْمَالِمِیْرِی اِلْمَالِمِیْرِی اِلْمَالِمُیْرِی اِلْمَالِمُیْرِی اِلْمَالِمِیْرِی اِلْمِیْرِی اِلْمِیْرِی اِلْمِیْرِی اِلْمِی اِلْمِیْرِی اِلْمانِ اِلْمانِی اِلْمانِی اِلْمانِ اِلْمانِی اِلْمانِیْرِی اِلْمانِی اِلْمانِی اِلْمانِی اِلْمانِی اِلْمانِی اِلْمانِی اِلْمانِی اِلْمانِی اِلْمانِی اِلْمَانِی اِلْمانِی اِلْمانِی اِلْمانِی اِلْمانِی اِلْمانِی اِلْ

وشمنان اسلام نے تعدداز واج کے بارے میں جواسلام پراعتراض کیا ہے۔ان کا جواب ویے کے لئے تام نہاد اسلام کے جھوٹے بعد دووں نے آیت وَلَنَ مَسْتَطِیعُو آ اَنْ تَعْدِلُوا کو پیش کر کے بیل کہا ہے کہ تعدداز واج ممنوع ہے کیونکہ برابری کربی نہیں سکتے اس لئے ایک بی پر بس کر تالازم ہے۔ان جابل خیرخواہوں نے دشمنوں کو جواب دیے کے لئے مسئلہ شرعیہ میں تحریف کردی۔و لن تستطیعوا ان تعدلوا میں فرمایا ہے کہ تم قلی مجبت میں برابری نہیں کر سکتے ،جن امور میں این اختیار ہے برابری کر سکتے ہیں اس کے لئے و لن تستطیعوا نہیں فرمایا اور اس اختیاری برابری کی بنیاد پر چار میں این اسلام کے دول نے دی ہے جس کا ذکر سورہ تساءے شروع میں گذر چکا ہے۔

آسانون اورز مین میں جو پہلے ہے سب اللہ بی کا ہے وہ غی اور حمید ہے سہ اللہ ہیں کا ہے وہ غی اور حمید ہے سہ اس ک فی مصدور نے ان آیات میں بہتایا ہے کہ آسانوں میں اور نین میں جو پہلے ہاللہ تعالی ہی کے لئے ہے سب اس ک محلوق جی اور اس کے بندے جی ۔ اے سب احقیار ہے تکو بی طور پر جو علم ور پر جو علم در ہے ۔ کی کو پہلے ذرا بھی اعتراض کا حق بیس ، اور فر مایا کہ جن لوگوں کو تم ہے بہلے کتاب دی تی ان کو اور تم کو اللہ نے یہ وصیت فر مائی ہے بعض مائی ہیں مائر وہ تم ویا ہے کہ اللہ نے یہ وصیت فر مائی ہے بعنی تاکیدی طور پر تھم دیا ہے کہ اللہ ہے فروہ اللہ ہے ور نے بی میں سا دے دین پھل کر نے کا تھم آجاتا ہے ، فرائض و واجبات کی پابندی اور گنا بول کا چھوڑ تا پیسب تقویل ہے۔ حزید فر مایا کہ اگر تم کفراعتیار کرو می تو اللہ کا اس میں ہے ہم میں ہے ہم اس کی کا ہے اور وہ غنی ہے بے نیاز ہے اسے کی کی حاجت نہیں ۔ کی کی الفت سے اس کی اطاعت اور عباوت کی کی فالفت سے اس کی اطاعت اور عباوت میں کوئی فرزیس ۔ وہ حید ہے کسی کی نوافت سے اس کی مافت ہے میں کوئی فرزیس ۔ وہ حید ہے کسی کی نوافت سے اس کی مافت ہے میں کوئی فرزیس ہوتی ۔ ساری محلوق اس کی مال ذاتی میں کوئی ذیادتی نہیں ہوتی ۔ ساری محلوق اس کی مال ہوتی ہے وہ سب کا کار ساز ہے۔

پیرفر مایان بیشا یُذَهِ بَکُمَ الْبِهَا النَّاسُ وَیَانِ بِالْحَرِیْنَ اللهٔ اللهٔ اللهٔ عِلَی کردے اور تمہاری عَلَد دسرول کوئے آئے وَ کَانَ اللّٰهُ عَلَی ذلِکَ قَدِیْرُ آاور الله تعالیٰ کواس پر پوری پوری قدرت ہے باوجود قدرت ہونے کے اس نے تم کو یاتی رکھا ہے تم اس کی اطاعت وعبادت کوئنیمت جانو۔

آخریس فرمایا من خوان بُرِیْدُ فَوَابَ الدُّنَهَا فَعِنْدَاللَّهِ فَوَابُ الدُّنْهَا وَالاَحِرَةِ الله الشَّهَ عَانَ بَرِیْدُ فَوَابَ الدُّنْهَا وَالاَحِرَةِ الله الله عَنْدَاللَّهِ فَوَابُ الدُّنَهَا وَالاَحِرَةِ الله الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ اللهُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله عَنْدُو الله عَنْدُ اللهُ عَنْدُو الله الله عَنْدُ الله عَنْد

ير يعنى أواب آخرت كاطالب موما جامية \_ (روح المعانى صفحه ١٩٦١: ج٥)

حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کررسول اللہ عظافہ نے ارشادفر مایا کہ جس کا مقصد آخرت ہی بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے منتشر امور کو مجمع فر ادے گا اور اس کے دل کوغنی کردے گا اور دنیا اس کے منتشر امور کو مجمع فر ادے گا اور جس کی

نیت حصول دنیا ہواس کے کامول کومنتشر فرمادے گا اوراس کی آتھوں کے سامنے تکی کردے گا۔ اور دنیا اسے اتنی ہی ملے گی جنتی اس کے لئے لکے دی گئے۔ (الترغیب والتر ہیب صفحہ ۱۳۱: ۳۶)۔

آخر می فرمایا و تکان اللّٰهُ مَسْمِیغًا بَصِیْراً کین الله تعالی تمام اقوال کوسنتا ہے اور تمام احوال کو و می ہے۔جولوگ طالب دنیا ہیں صرف دنیا کے لئے عمل کرتے ہیں۔آخرت کی طرف نہیں بڑھتے اللہ تعالی کوان سب کاعلم ہے جولوگ ریا کاری

كے طور پركرتے ہيں اللہ تعالى سے ان كا حال پوشيد وئيس بود واسيے علم كے مطابق بدلہ دے كا۔

قال صاحب الروح صفحه ۱۲ ج۵ ای کیف بر انی المرانی وان الله تعالی سمیع بدا بهجس فی خاطره وما تامره به شواعیه بصیر باحواله کلها ظاهرها وباطنها ویجازیه علی ذلک. (ما دب روح الوائی فراتے ہیں ریا کار ریا کاری کیے کرتا ہے؟ طالانکہ اللہ تعالی اس کے دل میں آنے والے وسوے کو بھی شتا ہے اوراس دسوے کے نقاضوں کو بھی جاتا ہے اللہ تعالی اس کے تمام طالات کو بخر فی جائے والا ہے تحاوو و ناہر ہوں یا ہے شدواوراس پر چمزاے بداردے گار)

يَأْيُهُا الَّذِيْنَ أَمْنُوا كُوْنُوا قَوَامِيْنَ بِالْقِسْطِ شَمْكَاءَ بِللهِ وَلَوْعَلَى انْفُسِكُمْ آوِ الْوَالِدُيْنِ

اے ایمان والوا انصاف پر قائم ہونے والے اللہ تی کے لئے کوائل دسینے دائے بن کر رہو۔ اگرچہ تمیاری جانوں یا تمیارے ماں ہاپ

وَالْاقْرِينِ إِنْ يَكُنْ غَيْنِياً الْوَفْقِيرَا فَاللّهُ الْوَلِي بِهِمَا قُلَا تَتَبِعُوا الْهُولِي أَنْ تَعْيِلُوا ياتهار عرشة دارول كماناك بزجاءً أكر ني بالنبر بوالله تعالى وروب كها توجّ هذا ورحلق بهرتم العان كرنه عن عن عن ا

وَإِنْ تَكُوا اَوْ تُعْرِضُوا وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعُكُونَ عَيهِ يُرَّا

اور اگر تم کے بیانی کرو مے تو بااشہ اللہ قمبارے سب کاموں سے بافہر ہے

تچی گواہی دینے اور انصاف پر قائم رہنے کا حکم

قف المسلون براب التول صفحه ۸ مین اس آیت کا سب نزول بتاتے ہوئے بحوالدا بن ابی حاتم مغرسدی سے مقل کیا ہے کہ ایک مرسدی سے مقل کیا ہے کہ ایک مرتبدد وصفول نے آئے خضرت علی خدمت میں ابنا مقدمہ پیش کیا ان میں ایک خی تعارا درا یک فقیر تھا۔ آپ کار بحان فقیر کی طرف ہوا کیونکہ خیال مبادک میں بیآیا کہ فقیر خی پر کیا ظلم کرے گا۔ اس پر آیت بالا تازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ انساف کوقائم رکھا جائے۔

اصل چیز انساف ہے وہی مطلوب ہے کسی کی بھی طرفداری کرنے ستے فطاف باتی نہیں رہنا انساف کرنے کے جواب ہیں گئی نہیں رہنا انساف کرنے کے جواب ہیں گئی گوائی اور قتم اس کے مطابق نیسلے کئے جائیں البتہ کواہ سے موں اس لئے جہاں رہنم دیا کہ انساف پر قائم رہو وہاں بیٹھ بھی دیا کہ اللہ کے لئے کوائی دینے والے بنو کواہ بھی جمو ٹی کوائی نددیں اور کسی کی طرف داری نہ کریں رہن کو

خوب المجمى طرح واضح كريم كواى دين من علايانى ندكري بين زبان موثركريا القاظ كى بيرا پجيرى كرك بيض كواه كواى در جاح بين اس من طالم ك طرفدارى بوجاتى بياحق واضح ندبونے ب حاكم فيعلد دسينا ب عاجز ره جاتا ب جس عنظوم كاحق ماراجاتا بود بال حق الله كار كواى دينا ب اعراض بحى ندكر بي كونكه جهال كى كاحق ماراجاتا بود بال حق كواى دينا واجب به خالف ورزى كناه ب الى كوفرمايا وَإِنْ تَلُو اَاوَتُعُو صُواً فَإِنْ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعُمَلُونَ الْحَبِيمُ أَور سوره بقره كَا وَكَا تَحْدُمُ وَاللّهُ هَدَا اللّهُ هَدَا أَور سوره بقره كَا وَلا تَحْدُمُ وَاللّهُ هَدَا أَهُ إِذَا هَا دُعُواً اور فرمايا وَلا تَحْدُمُ وَاللّهُ هَا وَهُو مَنَ اللّهُ هَدَا أَهُ إِذَا هَا دُعُواً اور فرمايا وَلا تَحْدُمُ وَاللّهُ هَادَةَ وَمَنَ اللّهُ هَدُهُ اللّهُ هَذَا اللّهُ الل

مزیدار شادفر مایا که الله کے لئے گوائی دواور گوائی میں بیندد یکھوکہ یہ کس کے خلاف جائے گی اگریق کے گاوئی تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہویا تہارے والدین کے خلاف ہویا رشتہ داروں کے خلاف ہوت بھی سی کے اوریق گوائی دے دو\_اگر تمہارایا تمہارے مزیز وں کا بچھ نتصان ہوگاتو حقیر دنیا کا نتصان ہوگائی قائم کرنے اوریق دلانے کے سامنے حقیر دنیا کے نقصان کی کوئی حیثیت نہیں وَ فَوْ عَلَی اَنْفُرِ سُکُمُ سے رہی معلوم ہوا کہ جب کی کا کوئی تن اپنے ذر دکلتا ہوتو واضح طور پر اس کا افر ارکر ٹالازم ہے کو بیٹس کے خلاف گوائی ہے۔ کنس جن دیانیس جا بتنا لیکن آخرت کی پیش کوسامنے دکھ کر حقد ارکا حق دے دینالازم ہے۔

جائیدا دوں پر قبعتہ بھی کرلیاس وقت حکام اور حوام بلکہ الل علم تک اس جہالت پر آ مادہ ہو گئے کہ یہ ہماری زیٹن ہے۔ یہ قم جہاری یہاں رہے ہوئے کما تی ہے۔ لہٰذا یہ سب پچھ ہمارا ہے اس عصبیت جا لمیت کی وجہ سے بناہ گزینوں پر ہڑے ہوئے مظالم ہوئے اور حکام اور حوام سب نے محکو کو افعاً امین بالقیشیط کی خلاف ورزی کی۔ اگر کسی کے دل میں انصاف کی بات تھی تو عوام کے خوف سے وہ زبان پر نہ لاسکا۔ انعماف پر قائم رہنے میں یہ سب داخل ہے کہ کوئی کسی برظلم نہ کرے اور فلا لم کو تل سے روکا جائے۔ فلالم کی حمایت نہ کی جائے مظلوم کا حق ویا جائے اور ولا یا جائے گوائی و بینے میں کسی اپنے پرائے کا خیال نہ رکھا جائے۔ گوائی حق ہو بخواہ کسی خلاف پڑے۔

اپ نفس پر اور مظلوموں پرظم کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جوالند کے لئے گوائی نہیں ویے جبکہ قرآن مجید ش شہداء لِلْهِ فرمایا اور پکھلوگ ایسے ہیں جوروزانہ کہری میں حاضر ہوجاتے ہیں اور جس کے ظلاف گوائی دلوائی جائے تھوڑے

یسے لے کر گوائی وے دیتے ہیں۔ جعوثی گوائی ویٹا بہت سے لوگوں کا کاروبار ہے۔ ایس گوائی ویٹا حرام ہے اوراس پر جو
اجر چھ لیتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ مصرت حاکثہ سے روایت ہے کہ آنخضرت حالیہ نے فرمایا کیا تم جانے ہوتیا مت کے دن
اللہ کے سائے کی طرف سب سے پہلے گونی والی میں ،عرض کیا اللہ اوراس کا رسول ہی جانے ہیں۔ فرمایا بیوہ لوگ ہیں
اللہ کے سائے کی طرف سب سے پہلے گونی والے کون ہیں ،عرض کیا اللہ اوراس کا رسول ہی جانے ہیں۔ فرمایا بیوہ لوگ ہیں
جب آنہیں جن دیاجا تا ہے تو قبول کر لیتے ہیں اوراگر ان پر کسی کا حق ہوتو جب مانگا جائے دید سے جیں اورائوگوں کے بارے میں
وہی فیصلے کرتے ہیں جو فیصلے اپنے کی کرتے ہیں مطلب سے کہ جیسے اپنے گئے تی اورافساف جا ہے ہیں ایسے ہی جب
دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا موقعہ آ جائے اس وقت بھی افساف کرتے ہیں۔ (مطلوح المصاف جا ہے ہیں ایسے ہی جب
دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا موقعہ آ جائے اس وقت بھی افساف کرتے ہیں۔ (مطلوح المصافح ہو ہے ہیں ایسے ہی جس

شروع آیت میں بیافیہ اللہ نین آمنیو افر ما کریے بنادیا کہ انساف قائم کرنا اور کی سیجے محواق دینا بیتمام سلمانوں کی در داری ہے جولوگ دکام ہیں ان کو پوری امت انساف کا پابند کرے تا کہ دنیا میں انساف کی فضا ہے۔ جولوگ حاکم بناتے ہیں ان پر فرض ہے کہ ایسے مخصوں کو حاکم بناتیں جوملم اور تقوی والے ہوں۔ طالمانہ فیصلے ندکریں قرآن وحدیث کے موافق فیصلے کریں۔ کا فرانہ قانون کو ماسنے رکھ کرفیلے ندکریں۔

اس آیت میں کونو افرامین بالقِسطِ شَهِدَآء لِلْهِ فرایا اور سورہ ماکدہ میں فوامین لِلْهِ حُهدَآء اِلْهِ فرایا اور سورہ ماکدہ میں فوامین لِلْهِ حُهدَآء بِالقِسَطِ فرایا دونوں کو مائے معلوم ہوا کرانعماف قائم کرنا اور سے کوائی ویتا بیدونوں کام اللہ کی رضائے لئے کریں۔ لفظ اللہ میں دیتا یا کہ انعماف اور کوائل اللہ کی رضائے ہواور آیت کے تم پران الله تکان بِمَا تَعَمَلُونَ خَبِيُوا أَفْر الحربِ الله کا اور الله کا خوف ہی ہوگا تو انعماف بھی قائم بوسے کا اور الله کا خوف ہی ہوگا تو انعماف بھی قائم ہو سے گا اور کوائل دیں ہے۔

ا تاع ہوئی سے بر ہیز: آیت میں جو بیفر مایا قلا مُشِعُوا الْهَوایِ اَنْ مَعْدِلُوا اِس میں اہمالی طور پر منت کے سند کر ہیں میں انسان میں میں مظلم ہوں میں جب کر ہوتا ایک نے کہ ساتھ ایک ایک اس کا خواہم انس میکا

میں میں ہوتا ہے کہ خواہش نفس کا جائے نہ کرو ظلم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جن کوا عقیار کرنے کی بجائے خواہش نفس کا منصون بالا کی تا کید فرمادی کہ خواہش نفس کا

اتباع کیاجاتا ہے اور اللہ کی رضا کوسا منے ہیں رکھاجاتا ای وجہ سے طالمان فیصلے ہوتے ہیں اور جھوٹی کو ابیاں دی جاتی ہیں۔
لفظ آن تعَدِلُو اللہ میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ عدول سے مشتق ہوجس کا معنی یہ ہوگا کہ اتباع ہوئی نہ کرنا جس کی وجہ سے حق سے ہت جا کہ گے اور یہ بھی احتمال ہے کہ عدل سے مشتق ہو جس کا معنی یہ ہوگا کہ اتباع ہوئی نہ کرد کیونکہ اتباع ہوئی کی وجہ سے عدل نہ کرسکو گے۔ وفید حذف مضاف ای کو اہیة ان تعدلوا۔

گواہیوں اور فیصلوں میں رشتہ دار یوں کونے دیکھاجائے:

کے لئے جس طرح رشتہ داروں کی یا دوستوں کی یا کسی بھی حتم کے تعلقات کی رعابت آڑے آ جاتی ہا ہو کا مرح سے کسی قوم
کی دشتی اور بغض اور عناوجی انصاف سے روکنے والے بن جاتے ہیں۔ اس پر سورہ ما کدہ میں حقید فر مائی اور فر مایا وَ آلا

یعجر منگنم شنان قوم آن صَدُون کُم عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَوَام آن تَعْتَدُونا (کرکسی قوم کی دشنی کہ انہوں نے تہیں محید حرام سے دوک دیا ہے اس پر آمادہ نہ کروے کہ تم زیادتی کرجائی اور فر مایا

وَلا يَجُومَنُّكُمْ شَنَانُ قَوْم عَلَى أَنُ لَا تَعَدِلُوا ﴿ (اورْتَهِين كَ تَوْم كَ رَشْني اس بِهَ ماده ندكر ع كما نساف ندكرو) \_

اسلام ظلم كاسائعي نبين: وین اسلام میں حق اور انصاف کی قدر و قیت ہے ادر اس کا تھم دیا گیا ہے اور انصاف کے اصول مقرر فرماد ئے ہیں۔ صاحب حق امیر ہویا غریب ہواس کاحق دانا نافرض ہے۔ کسی سے اس لئے عناد کرنا کہ وہ امیرے یا غریب ہے ساسلام میں تہیں ہے اسلام تن کا ساتھی ہے ظلم کا ساتھی نہیں ہے، جب سے دنیا میں کمیوزم کا نظریہ جا ہاں وقت ہوگوں کا کچھیزاج ایساہو کیا کہ جس طرح ہے ممکن ہو بالدار کودیاؤ۔ اگرچ ظلم غریب کی طرف ہے ہو جہاں ممبیل کسی امیراورخریب بین کوئی جھٹزا ہوجائے تو ویکھا جاتا ہے کہ عام لوگ غریب ہی کے ساتھی ہوجاتے ہیں حالا تکہ جن کا سأتنى ہونا چاہئے اگر كى امير نے مزد در ركھا اور كام لے كراس كى مزدورى نددى ياكم دى تواس صورت بيس غريب كا سائقى ہونا حابيئے اوراس كا جوجن ہے وہ دلائيں اورا كركمى غريب نے كمى امير كابييد مارليا تواس غريب سے اس امير كا پييد دلاكيں اسلام حرام کا مخالف ہے اگر امیر کے یاس حرام ہے تو وہ گناہ گار فاس فاجر ہے جس کا مال مارا ہے اس کاحق اوا کرے اورا گرکسی غریب نے کسی امیر کا ناجا تزطور پرمال لےلیا ہے تو وہ بھی فاسق فاجر ہے اس کے ذمہ بھی واجب ہے کہ جس کا مال مارا ہے اس کا مال والهس کرے۔ امیری یا غربی حق ہونے کا اور حق دار ہونے کا معیار نہیں ہے اب مزوور بیکر تے ہیں کہ جتنا معاملہ کے اعتبارے ان کاحل بنآ ہے اس سے زیاد ہا تکتے ہیں اگر کا رخاند دارند و ہے تو ہڑتال کردیتے ہیں پھر ہڑتال کے زمانے کے بھی بیے مانگتے میں اور اس کومز دور کاحق سمجھاجا تاہے، اور وگ عموماً مز دور کے طرفدار ہوجائے ہیں بیمز دوروں کی ناجائز حمایت ے اور انصاف کے خلاف ہے اگر کسی حکومت ۔ ، ، ہ ؛ وقانون کی وجہ سے مالدار کارخانہ چلانے کی مجبوری ہے اس زیانے کے بیسے دے دے جس زمانے میں مزدوروں نے کا مبیر کیا تو مزدوروں کووہ بیسہ لینا حلال ندہوگا۔ مزدور آٹھ تھنٹے روزانہ کامعالمہ کرتے ہیں پھروفت کم دیتے ہیں اور تخواہ پوری لیتے ہیں یاوفت بورادیتے ہیں تو کام پورے وقت میں نہیں کرتے بچھ

کام کیا پھر پیھ کے ۔ باقوں بھی وقت لگا بھوکام پر وئیس ان کاموں بھی لگ گے اور تخواہ پوری نے ایا کرنے ہے بوری منحواہ بین میں اور ایک ملائی ہیں ہوتا۔ جولوگ ایسے بی مار نے والوں کا ساتھ ویے ہیں وہ ظلم کے ساتھی ہیں۔ اِن بینحن عَیْنَا اَوْ فَقِیْراً فَاللّٰهُ اَوْلَى بِهِمِنَا کَ بِعِدِ جو قَلَا تَعْبِعُوا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ بَعْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ بَعْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ بَعْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ بَعْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ لِيَعْمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰه

الله براوراس كرسولول براوركمابول بفرشتول اور يوم آخرت برا يمان لا ف كاحكم قف ميرا يمان لا ف كاحكم قف ميدو:

- ان آيات مي اولا مسلمانول كوخطاب فرمايا به كراپ ايمان برجي رموادراس كرسولول براس كل موجوده كتاب برايمان لا كرجون كالول برجو بهل تازل فرما كي بين ان سب برايمان لا كرمز يديه فرمايا كدجون الله كادراس كرفشتول كادراس كي تمانول كادراس كرفي برول كادراس كي تعقيرول كادراس كي تعقيرول كادراس شير ايمان لا تافر م برايمان لا تافر م برايمان لا تافر م برجواس آيت مي خدكور موتم ا

صدیت جرئیل میں تقدیر پرایمان لانے کو بھی اصول ایمان میں شامل فرمایا ہے۔ جب کوئی شخص ان چیزوں پر ایمان لائے گا تو آ مجے سارے دین پرایمان لانالازم ہوجائے گا۔ کیونکہ سارادین اللہ نے اپنی کتاب میں خود بتایا ہے یا اپنے رسول کے ذریعے بتایا ہے۔ جو بھی کسی چیز کا اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی چیزوں میں منکر ہوگا وہ کا فرہوگا۔اوران چیزوں کا انکار بہت بڑی گرائی ہے جس کو صَلَا کَا بَعِیْدُ اَ فرمایا۔

اس کے بعد منافقوں کا ذکر فرمایا بسورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ منافقوں کا ظہور کیوں ہوا۔اور منافقت اختیار کرنے والے کون لوگ تھے اور انہوں نے اس کی ضرورت کیوں محسوس کی وہاں دیکھ لیاجائے۔ ان لوگوں کے سامنے دنیا تھی ۔طلب دنیا کی وجہ سے مفاوظا ہری کے چیش نظر ظاہری طور پرائیان قبول کر لیتے تھے اور اندرے کا فرنزی رہتے تھے۔ ال میں ہے بعض کوتو ایمان کی تو فیق ہوگئی۔اور بعض کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے۔ جب انہوں نے بیطریقدا ختیار کیا تو چیچے پلٹ کر دیکھنے اور آخرت کا نفع نقصان سجھنے کا موقعہ ای ختم کر دیا۔ جو محض کفراور شرک پر مرجائے اس کی بخشش بھی نہیں ہے اور جب کفر پر مرگیا تو اب موت کے بعد جنت کی راہ دکھانے کا کوئی راستہ بی نہیں رہا۔

آ یت بالا کی آغیبر کرتے ہوئے بعض معزات نے فرمایا کہ بیآ یٹ یمپودیوں کے بارے میں ہے کہ دہ اول ایمان لائے مجر ربحی سے سرکت سرکت سے معرف کا کرتے ہے۔

گائے کے بچٹرے کی عمادت کرکے کافر ہوگئے بھرتو بہ کر سے مومن ہوئے بھر معرت میسی علیہ السلام کے منکر ہوئے بھرا نکار میں ہوجتے تی چلے مکتے پہال تک کہ جانبے ہو چھتے نبی آخرالز مان علیقے کی بعث اور رسالت کے بھی منکر ہو گئے ۔ ( ذکرہ فی الروح )

کے بیان ملک مدبو سے برے میں اور دہاں معصف بیست اور دماری ہے ہی سر ہوسے راد و رون امروں ) وَ لَا لِيَهْ لِمِيْهُمُ سَبِيلًا اس كالَيك مطلب تو وی ہے كہ اللہ تعالی آئیس مبشت كاراسته نه د كھائے گا۔ كيونكہ وہ كقرير مريضے

مول کے اور یہ عن بھی ہو سکتے ہیں کدان کے بار بار کفر کی طرف نوٹے کی وجہ سے قبول جن کی تو فیق ای سلب ہوجائے گی۔اور آ کندہ تو بہ کرنے اور ایمان لاتے کا موقع ہی تصیب منہ ہوگا۔ بیابیات ہے جیسے سورہ صف ہیں بنی امرائیل کے بارے ہیں اوشاد فرمایا

قُلَمًّا زَاغُوًّا اَزَاعُ اللَّهُ قَلُوبُهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. • قال صاحب الروح صفحه ا ١٠: ج٥ فان من

تكورمنهم ارتدادوا زديادالمكفو والاصوار عليه صاد وابحيث قد ضويت قلوبهم بالكفر وتعونت على الودة. (صاحب دوح المعانى فرماستے بيں بولوگ بار بارمرتذ ہوئے اوركا فر<del>بوے ت</del>ودہ ا*س طرح ہو گئے بينے*ان كے دلول بي*ن تقر*يم

م گیاادرار تدادیر قابو ہو گھے)

بَشِيرِ الْمُنْفِقِينُ بِأَنَّ لَهُمُ عَدَابًا الِيما ﴿ إِلَّنِ أَنِي يَكُونُ وَلَا الْكَفِرِينَ اوْلِيكَا مُن دُونِ الْكِفرِينَ اوْلِيكَا مُن دُونِ دُونِ اللهِ مِنْ كَا مُنْ مِنْ كَا مِنْ كَا مِنْ كَا مُنْ كُلُونِ كُونُ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ كُونُ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ كُونُ كُونُ كُونِ كُونُ مُنْ كُونُ كُونُ مُنْ كُونُ مُونُ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ مُن كُونُ مُنْ كُونُ

الْمُؤْمِنِيْنَ أِيبُتُكُونَ عِنْدُهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ بِلْهِ مِيمًا الْعِزَّةَ وَلَا الْعِزّة

کیاان کے پام عزمت الماش کرتے ہیں۔ بلاشہ مادی عزمت الشرکے لئے ہے۔

عزت الله بي كيلئے ہے

قصصیفی اس آیت میں بھی منافقین کی بدهالی کا تذکرہ ہے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخری سند بیجئے خوشخری سند بیجئے خوشخری سے تعبیر فرمایا کیونکہ وہ اوگ بی حرکتوں سند بیجئے خوشخری سے تعبیر فرمایا کیونکہ وہ اوگ بی حرکتوں کے نتیج میں انہمی حالت کے منتظر میں ان کی سے وقونی فاہر کرنے کے لئے اس خبر کو بشارت سے تعبیر فرمایا۔ منافقین نے جو

نفاق اختیار کیا تھا۔ اس میں انہیں کا فرول سے دوئی رکھنی پڑتی تھی۔ سلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اور کا فرول سے کہتے تھے کہ ہم تہمارے ساتھ میں۔ حالا تکہ حقیقت میں کی بھی فریق کے ساتھ نہ تھے۔ جیسا کہ آئندہ رکوع میں ہے آلآ اِلمی

مَّوَّا لَآءِ وَلَا اللّٰى هَلُوْلَاءِ فَرِمالا ہے کوئی فریق ان کواپنائیں بھتا تھا۔لیکن وہ یمی بھتے ہے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں دونوں فریق کواپے تعلق میں الجھار کھا ہے اس فریق ہے بھی تفع عاصل کرتے ہیں اور دوسرے فریق ہے بھی۔ان کی بیچالا کی انہیں لے ڈوبی ایمان سے بحروم رکھا۔اخلاص کے ساتھ مُلاہر آوباطنا اسلام قبول کر کے سیچے کیے مسلمان اس کے نہیں بنتے ہے کہ آئییں بيخيال تفاكرا كرمسلمانون كاغلب فيهوا توجم اسلام تبول كركاس عزت سيحروم بوجائي مح جوكا فرول سے دوى كرنے ميں حاصل ہے ای کوفرمایا اَیَشَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلْهِ جَمِيْهُ ( کیا کافروں کے پاس عزت عاش کرتے ہیں عزستاتو ساری اللہ بی کے لئے ہے )اللہ خودعزیز ہے وہ جس کو جاہے عزست دے اور جس کو جاہے ذات دے کا فروں کی ذرا ی مال وجائیدادادر جقد کی جوعزت نظر آ رہی ہے اس کی مجھ حیثیت جیں اللہ تعالی ایمان والوں کو جوعزت دے گااس کے سامنے یہ بچر بھی نہیں۔ چنا نچے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کوعزت دی ووسب کا فرذلیل ہوئے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ورمنافقین نے بھی ان کے ساتھ ذائت اٹھائی ۔ کافرز مربوتے حیلے مجھے اور اہل اسلام کاغلبہ ہوتا تھیا۔ اور ممالک۔ فتح ہوتے حیلے مجھے بہتو و نیا میں ہوااور آخرت میں تو ہرکافر کے لئے علىاب مهين (ذليل كرنے والاعذاب) مقرربي ي دنيا مي جواب مسلمانوں كى بدحالی ہے وہ اس لئے ہے کہ عومی طور پرمسلمانوں نے ایمان کے نقاضوں کواور ایمان کے مطالبات کو چھوڑ ویا ہے ہرمسلمان پر الازم ہے کہ اسلام کوسب سے بڑی عزت سمجے۔ اور اللہ تعالیٰ بی ہے عزت مانکے اورمسلمانوں کی دوتی بی جس عزت سمجھے مسلمان ہوتے ہوئے کا فروں ہے دوئی کرنے میں یاان کے افعال واخلاق اختیار کرنے میں یاان کی شکل وصورت اور منسع قطع اختیار کرنے میں عزت شہیعے، جولوگ اللہ کے ہال ذلیل ہیں ان کے ساتھ یا ان جیسا ہوئے میں عزت نہیں ہے۔ طارق بن شہاب بیان فرماتے ہیں کہ معفرت ممرین خطاب (اینے زمانہ طلافت میں) شام کی طرف روانہ ہوئے اوراس وقت ہمارے ساتھ حضرت ابوہ ہیدہ بن جراح " مجمی تھے۔ چلتے حضرت عمرا پی اوٹنی ہے اتر مکتے اور اپنے موزے اپنے کا ندھے برڈ ال لے اور اوٹنی کی باک پڑ کر چانا شروع کردیا۔ حضرت ابوعبیدہ نے عرض کیا کا سامیر الموتین آب ایدا کرتے ہیں کہ موزے نکال کرکا عدھے پر ڈال کراوٹنی کی باگ پکڑ کر چل رہے ہیں؟ جھے تو یہ اچھانہیں لگنا کہ بہاں کرشپروا لے اور لشکراور نصاریٰ کے بزے لوگ آ پواس حال میں دیکھیں حضرت عرانے فر مایا افسوی ہے تیری بات پر اے ابوعبیدہ تیرے علاوہ کو کی محض یہ بات کہتا تو اسے عبر تناک سزادیتا جوامت جمدیہ کے ملئے عبر تناک ہوتی چرفر مایا کہ بلاشبہ ہم لوگ (بیٹنی عرب) ذکیل قوم متصاللہ نے ہم کو اسلام کے ذریع عزت دی اس کے بعد جب مجمع ہم ہم اس چیز کے علاوہ عزت طلب کریں مے جس سے اللہ نے ہمیر عزت دی ہے تو اللہ جمیں ذلیل فرمادے گا۔ (رواه الحائم فی السند رک صفحہ ۲ سن ۱)

آئ ویکھاجاتا ہے کہ مسلمان ہونے کے دعویدار نصاری کے طور طریقے افتیار کرنے ہیں داڑھی موغرنے ہیں افرجی کی افتید افرجی لیاس پہننے ہیں کھانے پینے ہیں اور معیشت ہیں اور معاشرت ہیں حکومت ہیں اور سیاست ہیں دشمنان وین کی تقلید کرنے کوئڑت کی چیز بچھتے ہیں۔ کتاب اللہ ،سنت رسول اللہ عقاقہ کا اجاع کرنے ہیں ، اسلامی لباس پہننے ہیں ، میاہ شادی ہیں ،سنت کا طریقہ افتیار کرنے ہیں مخت اور ذات محسوس کرتے ہیں جس طرح منافقین کی مسلمان ہی انہیں کے طرز کو اپنار ہے ہیں اسلام اور اعمال کا فروں سے دوئ کر کے ان کے بہال عرب جاتے ہی تھے آئ کے کے مسلمان ہی انہیں کے طرز کو اپنار ہے ہیں اسلام اور اعمال اسلام ہیں عزت نہ جھتا اور کا فروں سے دوئ کرتے اور ان کی تقلید ہیں عزت ہی جھتا بہت ہوئی محروی کو ایک کے اسلام ہیں عزت نہ جھتا اور کا فروں سے دوئی کرتے اور ان کی تقلید ہیں عزت ہے جھتا بہت ہوئی محروی

ے ۔ حضرات محابہ ہے سلمان تھے کا فران ہے ڈرتے تھے اب جیکہ سلمان بن کا فروں کی طرف جمک رہے ہیں اوران کے رنگ میں ریکے جارہے ہیں آو عزے کہاں رہی ؟ یبود ونسار کی اور جنود کا اتباع کرنے والے خور کرنیں۔

سورہ منافقون بی فرمایا وَلِلْهِ الْعِزْقُ وَلِوَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ (لِيعَى عُرْت الله كے لئے ہے اور اس كے رسول كے لئے اور مؤتين كے لئے كيكن منافقين فيل جائے ) ايمان كا دعوىٰ كرتے ہوئے جو ذلت و كيورہے ہيں۔اى سے بحصلین كرايمان كے تفاضول كے خلاف جارہے ہيں جس كی وجہسے عزت سے حروم ہیں۔

# وَقَدْ مَا لَكُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ الْيِ اللَّهِ يَكُفُّرُ عِمَا وَيُسْتَعْفَرُا

اور الله نے تم پر سماب میں بر عم عادل قربایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا الکار کیا جارہا ہے اور ان کا خاق کیا بھا فَالاَ تَقْعُونُ وَا مَعَلَّهُ مُراكَ اللّٰهُ جَامِعُ اللّٰهِ جَامِعُ اللّٰهِ جَامِعُ اللّٰهُ جَامِعُ اللّٰهُ جَامِعُ اللّٰهِ جَامِعُ اللّٰهُ اللّٰهُ جَامِعُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ جَامِعُ اللّٰهُ جَامِعُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ ا

ربها قال نفعان والمعهد حسى يحوصوا في حربيت عير م إناه ردد المسله حرران الله جاويح

وَالْوَا الْوَيْكُنُ مُعَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ وَالْوَا الَّذِ سُنْتُودُ عَلَيْكُمُ وَمُنْعَكُمُ وَنِ

دَ كِهِ بِن كَامِهِ المَارِي المُورِي وَهُولِ وَهُومِ لَهِ الْحَالِينَ عَلَى اللهُ اللهُ

مو الله قامت کے دن تمیادے درمیان نیملے فرمائے کا اور اللہ برگز کافروں کو مسلمانوں کے مقابلہ جمی عالب ند فرمائے گا۔

كافرول كتجلس ميں جيھنے كى ممانعت اور منافقين كى دوغلى باتول كا تذكره

قضعه مين ان آيات على اول قومسلمانوں كوايك ابم تكم قرآ في يادواليا جوائ آيت سے پہلے نازل ہو چكا تھا اور وہ ہے: \_ رَافَا رَائِتَ اللّٰهِ يُنَ يَعُوطُونَ فِي آيَاتِنَا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَى يَعُوطُونًا فِي حَدِيْثِ غَيْرِهِ وَ اللّٰهُ يُنْ يَنْعُوطُونَ فِي آيَاتِنَا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَى يَعُوطُونًا فِي حَدِيْثِ غَيْرِهِ وَ اللّٰهُ يُنْ يَنْعُوطُونَ فِي آيَاتِنَا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَى يَعُوطُونًا فِي حَدِيْثِ غَيْرِهِ وَ اللّٰهُ يَعْمَ اللّٰهُ يُعْمَ اللّٰهُ يُعْمَ اللّٰهُ يُعْمَ اللّٰهُ اللّٰهِ يَعْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ يَعْمَ اللّٰهُ يَعْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ يَعْمَ اللّٰهُ اللّٰهِ يَعْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ يَعْمَ اللّٰهُ يَعْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَ

سورة انعام كى آيت كمضمون كويبال سورة نساء ميل ياودلايا اور فرمايا كتهبيل يبليم بيتهم ديا جاچكا ہے كه جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جارہا ہے اور ان کا غمال بنایا جارہا ہے تو اس عمل میں جولوگ مشغول ہوں ان کے ساتھ نہ بیضوا گرتم ایسے موقعہ پروہاں ہے نہ ہے تو تم بھی انہیں جیسے ہوجاؤے کے کھلے کا فربھی آبیت قرآن پر براعتراض کرتے تھے اور منافقين بھی اس مشغلہ کواعتیار کرتے تھے مسلمانوں کو تعبیفر مائی کہتم ایسے موقعہ پران کے ساتھ نہ بیٹھو۔اٹھ کر چلے جا ذکے وقعہ اگراعتقاد میںان کے ساتھ شریک ہوجاؤ گے تو ان ہی جیسے کا فرہوجاؤ گے ادراگراعتقاد میں شریک نہ ہوئے تو گناہ کی شرکت تو 🛭 ببرحال ہوہی جائے گی۔

قال صاحب الروح والمراد من المماثلة في الجزاء المماثلة في الاثم لاتهم قادرون على الاعراض و الانكار لا عاجزون كما في مكة او في الكفر على معنى أن رضيتم بذلك و هومني على أن الرضى بكفر الهير كفر من غير تفصيل الخ (صاحب، وحالمال فرائے ہیں جزاء ش ہمٹن ہونے سے مراد کناویس برابری ہے کیونک وال سے اعراض ادرا نکار پر قادر تقیصیدا کر کہ بین نے ااگر ساتھ بیٹھنے والے ان کے کفرچردائش مختلے پھر کفر میں ان سے مثل ہیں اور بداس اصول بیٹی ہے کہ غیر کے کفر پردائنی ہوتا بھی کفر ہے تعیدات ( کی تعیش ) سے بغیر )

صاحب روح المعاني لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے آیت بالا سے اس پراستدلال کیا ہے کہ فاستوں اور اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا حرام ہے۔حضرت ابن مسعودٌ اور ابراہیم تخفی نے اس کو اختیار کیا ہے۔حضرت عمر بن عبدالعزیزٌ کا بھی ہی غمب ہے۔ ایک روزے دار محض شراب بیلنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی پٹائی کی اور میں آیت ملاوت کی۔ -

صاحب روح المعانى يهمى لكھتے بين كرآيت بالات يهمى معلوم بواكد جولوگ كفرىيكامون بيس كرموت مون ان کی مخالفت اس طرح سے فرض ہے کہ وہاں سے اٹھ کر چلاجائے محص قلب یا چیرہ سے اعراض کرنا کافی شہیں ے۔(صفحیمکا:ج۵)

اگر کا فرکسی جگہ جمع ہوں اور ان کی باتوں اور اعتراضوں کا مندتو ڑجواب دینے سے لئے کوئی مخص وہاں چلاجائے تو ييمانست كوائره مين نيس آتا كوتكوال كفراورالل بدعت عدمناظره ومجادله كرنامشروع بدالبد ببت سده واوك جو مندوة ل بانصرانیوں کی مجلسوں میں ہوتے ہیں اور ان سے اسلام کے خلاف باتیں سنتے ہیں اور اسلام کی باتوں کا وہ لوگ جو غماق اڑاتے ہیں اسے بیٹے ہوئے سنتے رہتے ہیں اور جہالت کی دجہ سے یا کافروں کی قوت ظاہرہ کی وجہ سے ان باتوں کا جواب دیے سے عاجز ہوتے ہیں ایسے اوگول پر فرض ہے کہ وہاں سے اٹھ جا کیں آج کل بہت سے مما لک مثلاً انگلینڈ وغیرہ میں ایسا پیش آجا تاہے۔

اسك بعدارشاوفرمايانَ اللَّهُ جَامِعُ المُمْنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ﴿ كَاللَّاتَعَالَى مَنافَقُولِ كُو اور کا فرون سب کوروز خ میں جمع کرنے والا ہے ) پھر سلمان ان کی طرف کیوں ماکل ہوتے ہیں مسلمانوں کو اہل جنت کے باس رہنا چاہیے انہیں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے ۔ بھرمنافقوں کاطریقہ کاراور کردار بیان فرمایا اور فرمایا کہ بیلوگ بظاہرتو یہ کہتے

ہیں کہ ہم مسلمان میں لیکن چونکہ اندر ہے مسلمان نہیں ہیں اس لئے وہ اس انتظار میں رہیتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ روے (بیمصیبت بعض مرتبہ کیلے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کی صورت میں رونما ہوجاتی ہے) جب سلمان کافروں ے لڑنے مکے اور مسلمانوں کو فتح نعیب ہوگئی تو بیرمنا فتی مسلمانوں ہے کہتے ہیں کہ دیکھوکیا ہم تمہارے ساتھ نہ بنتے؟ لہٰذا جو کے فغیرے جہیں ملی ہے اس میں ہے ہم کوبھی حصہ دو،اورا کر کا فروں کوکوئی حصرات ممیا یعنی لزائی میں انہیں غلبہ حاصل ہو کمیا تو | بیمنافق کافروں ہے کہتے ہیں کہ کیامسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کرہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ پھر کیا ہم نے تمہیں عالب كرنے كراستے نيس بتائے اور محدرسول الله الله اوران كے محابہ كے بعيدتم تك نيس پنجائے اور كيا بم في تم كو مسلمانوں ہے نہیں بھایا؟ ہماری کارکردگی ہی ہے توتم کوغلبہ ہوا ہے ہم نے مسلمانوں کوتبہارے خلاف اٹھنے ہے رو کا اوروہ جب از الی کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تہباری فتح یابی بین ہمارا دخل ہے۔ لہذا اپنے منافع میں ہم کو بھی شریک کروچونکد منافق نفاق کو اس لئے اختیار کرتا ہے کہ دونوں جماعتوں سے فائدہ اٹھائے اور جہت اور یث دونوں اس کی رہیں اس لئے اس زمانہ کے منافقین برجال جلتے تھے جس کااوپر ذکر ہوا۔ ایسے لوگوں کومتنبہ کرنے کے لئے ارشادفر ما يا وَاللَّهُ يَحَكُمُ مَيْدُكُمُ مَوْحُ الْقِبَامَةِ مَا كُلَاتُدْتُوا فَيَهَارِ عددميان قيامت كدن نفيل فرماد سكارالل ايمان كو جنت عطا فرمائے گا اور منافقوں اور کافروں کو دوزخ کی سزادے گا۔ بیدونیا کی ذرای زندگی اگر نفاق اور کمر وفریب اور دینا بازی کے ساتھ بظاہر کھا چھی گذار لی تو بیکوئی خوش ہونے کی چیز نہیں ہے۔اس کے بعد منافقوں اور کا فروں کے لئے دوز خ کاعذاب دهرا ہواہے۔

آخرين ارشادفر الما وَكَنُ يُنجَعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَبِيلًا مَطَلَب يدي كرتيامت كون جب فیصلے ہوں مے تو اللہ کافروں کو ایمان والوں پر غلب تددے گا دنیا میں تو مسلمانوں کے اہتلاء کے لیے اور کافروں کے استدراج کے لئے مجمی کافروں کا غلبہ موجاتا ہے لیکن آخرت میں ہر حیثیت سے مسلمانوں بن کا غلبہ موگا۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی الله عنبم سے اس آیت کا میں مطلب مردی ہے۔ صاحب روح المعانی اس کوفقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ انڈر تعالیٰ کا قرول کو دنیا میں سلمانوں پر غلبہ تام نہیں دے گا کہ جس سے سلمان ایک ا یک کرختم ہوجا کیں اور یہ معن بھی ہوسکتا ہے کہ کافروں کو بھی بھی مونین کے مقالبے بیں کوئی الیسی ججت اور دلیل نہیں ال سکتی جس کے دربعہ ومسلمانوں سے جیت جاکیں دلائل کے اعتبارے الل ایمان بی جیدے غالب رہیں بھے (صفحہ کا جہ)۔

اورصاحب بداید نے اس آیت کواس امرے استدلال میں پیش کیا ہے کہ کسی کافر کی والایت کسی مسلمان مر نہیں ہے جس کامعنی یہ ہے کہ کوئی کا فرائی مسلمان اولاد کا ولی نہیں ہوسکتا۔ کا فرا آئی کا فراولا د کا نکاح کرسکتا ہے اپنی مسلمان اولا د کے نکاح کی ولایت اے حاصل نہیں ہے۔

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُغْدِعُونَ اللَّهَ وَهُوخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوَا إِلَى الصَّلُوقِ قَامُوَا كُسَالًى يُرَآءَ

ے منافی الشکور وک سے بین اور مثل بیے کافشان کی دو کہ بازی کی ان کومزاد ہے وال ہے اور جب وہ آناؤ کوکڑے وہ تے بیل

منافقوں کی جالبازی اورامور دیدیہ میں کسل مندی کا تذکرہ

اورمسلمانوں کو حکم کہ کا فروں کودوست نہ بنائیں .

قف عدون الله والتركيس وورج بين المناق عن كردار برمزيد وشى ذالى باوران كاطور لي بتايا ب- بران كاده مقام بتايا ب جهان أنبيس دورج بين جاتا ب بهريه بحى فربايا كران بين بي جولوگ تو بكرليس اوراصلاح حال كرليس اورالله بربخته بجروسه كرليس اورالله بربخته بحروسه كرليس اورالله بين الله بين الله بين الله بين بين اورسوره بقرة ك دومر به دوج بين ارشاد فربايا كرمتانتين الله كودموك دية بين اورسوره بقرة ك دومر به دوج بين فربايا يُعَادِعُونَ الله وَ وَ مَن بين الله وَ الله وَ

پر فرمایا و هُوَ خَادِعُهُمُ (الله ان کے دھوکے کی ان کومزا دینے والا ہے لفظ وَهُو خَادِعُهُمُ علی سبیل المشاکلة فرمایا ہے۔صاحب روح العالی نے تکھا ہے کہ بحض معزات نے وہو حادعهم کواس صورت عال پرمحول کیا ہے جوقیامت کے دن ان کے سامنے آئے گی اور وہ یہ کہ ردشنی میں مسلمانوں کے ساتھ جلتے رہیں گے۔ پھروہ روشنی سلب کرلی جائے كى اورمنافقين كاورائى ايمان كورميان ديوارلكادى جائے كى جس كا ذكرسوره صديدين ہے۔ قِيلَ اوْجِعُواوَدَآءَ كُم فَالْفَعِسُوْا نُوْدِاً فَصُوبَ يَنَهُمُ بِسُورِ لَهُ بَابُ بَاطِنَهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبْلِهِ الْعَدَابِ.

العلام النورا فضر و بینهم بسور له بات باطنه فیه الزخمه وظاهره من فیله الغداب.

چونکدمنافقین کی حرکت بدکا و بال انیس پر پڑنے والا ہاں کے سور و بقره می فرمایا وَ مَا یَنْحُدُ عُونَ اِلّا اَنْفُسَهُمُ
وَ مَا یَشُعُو وُنَ وہ دھوکی بیں دیے مگرا پی بی جانو ب کواوروہ اس بات کو بچھے نیس ہیں)۔ منافقین کی دھوکہ دبی کے تذکرہ کے ابعدان کی نماز کا حال بیان فرمایا۔ اور فرمایا وَ اَفَامُو اُ اِلَی الفسلو فِ قَامُو آ کُسَانی (اور جب نمازے کے مرحد ہوتے ہوئی ایس اور جو تک کو سے ہوئی کی ابھیت ہوئی لیکن ہیں قد کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوئی ہوئی ایس اور چونکہ نمازی کیا ابھیت ہوئی لیکن چونکہ فاہرا میں اور چونکہ نمازی ایس اس کے فاہر داری کے طور پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور چونکہ نمازی ابھیت اور خورورت ان کے دلوں میں اور کی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہوئی کے ساتھ اکساتے ہوئی نماز پڑھ نیتے ہیں۔ مومن ہوتے تو خورورت ان کے دلوں میں اور کی گرکر تے لیکن وہاں تو مسلمانوں کو دکھانا مقصود ہوئو آنہی نمازی طرح سے نمازی ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی گلکر کرتے لیکن وہاں تو مسلمانوں کو دکھانا مقصود ہوئو آنہی نماز پڑھیں۔ دکھاوے تا کہ اسلام سے جو ظاہری و نیاوی منافع ہیں ان سے موجوم نہوں۔ اللہ سے تو فاہری وہان وہ مسلمانوں کو دکھانا مقصود ہوئو آنہی نماز پڑھیں۔ دکھاوے تا کہ اسلام سے جو ظاہری و نیاوی منافع ہیں ان سے موجوم نہوں۔ اللہ سے تو ایس ایک مسلم نواب کو اسلام سے جو ظاہری و نیاوی منافع ہیں ان سے موجوم نہوں۔ اللہ سے تو اسلام سے جو ظاہری و نیاوی منافع ہیں ان سے موجوم نہوں۔ اللہ سے تو اسلام سے جو ظاہری و نیاوی منافع ہیں ان سے موجوم نہوں۔ اللہ سے تو اسلام سے جو ظاہری و نیاوی منافع ہیں ان سے موجوم نہوں۔

تا کساسلام سے جوخلا ہری دنیاوی منافع ہیں ان سے محروم نہ ہوں۔الندے تواب لینامقصود ہوتو انھی نماز پڑھیں۔ دکھاوے کے لئے جوممل کیا جائے دواور طرح کا ہوتا ہے۔اس میں خوبی اورعمد گی اختیار نہیں کی جاتی۔

ان کی ای ریا کاری کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا یُو آؤُنَ النَّاسَ وَ کَلا یَذَکُووُنَ اللَّهُ اِلَّا قَلِیْلاَ ﴿ کہ وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اِلّٰهِ قَلِیْلاَ ﴿ کہ وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللّٰهُ کو یا ذہیں کرتے مرتعوڑا سا) صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں بعنی محض صورت نماز کی بنالیتے ہیں جس میں نماز کا نام ہوجائے اور عجب نہیں کہ المحنائی ہوتا ہو۔ کیونکہ جمرکی ضرورت تو بعض نماز وں میں امام کو ہوتی ہے امامت تو ان کو کہاں نصیب ہوتی مقتل کے موات میں اگر کوئی بالکل ند پڑھے فقط لب ہلاتا رہے تو کسی کو کیا خر ہوتو ایسے باعظ دول سے کیا جدیدے کرزبان بھی نداتی ہو۔

منافقول کی دوسری حالت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا مُذَبَدُ بِیْنَ دَلِک کَ کردہ اس کے درمیان ادھر ش لگے ہوئے ہیں۔ صاحب دوس المعانی فرماتے ہیں کہ ذلک مجموعہ ایسان و کفو کی طرف اشارہ ہے جس بر مونین اور کافرین کے ذکر سے دلالت ہورتی ہے چرفرماتے ہیں کہ مونین اورکافرین کی طرف اشارہ مانا جائے تو یہ جی شیخ ہاور مطلب ہیہ کہ دیوگ عالم جرانی بیس تر دوش پڑے ہوئے ہیں شیطان نے ان کو تیرت بیس ڈال دیا ہے پھرامام راغب سے اللہ بذب کا معنی قال کرتے ہوئے ہیں صوت المحر کہ لملشی المعلق ثم استعبر لکل اصطراب و حوکہ اور سے اللہ بذب کا معنی قال کرتے ہوئے کہتے ہیں صوت المحر کہ لملشی المعلق ثم استعبر لکل اصطراب و حوکہ اور دد بین المشینین یعنی ذیذ ہاس آ واز کو کہا جا تا ہے جوکی لگی ہوئی چیز ہے تکل رہی ہو ۔ پھر بطور استعارہ ہر اضطراب اور ہر حرکت کے لیے یادہ چیز ول کے درمیان اپنی عالت ہر حرکت کے لئے یادہ چیز ول کے درمیان اپنی عالت میں میں ور نہ حقیقت ہیں آو کافر ہی ہیں۔

حريد فرمايا لآ إلى متولكاء وكآ إلى متوكآء يعنى منافقين بظام دونون طرف بين مسلمانون ي بيم بلغ بين اور

کافروں سے بھی اور برایک کے ساتھ اپنی مجت اور دوئی ظاہر کرتے ہیں گین حقیقت میں ندان کی طرف ہیں ندان کی طرف۔ جولوگ منافق ہوتے ہیں اپنے خیال میں تو یہ تھے ہیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں دیکھود دونوں جماعتوں کو نیٹا بنار کھا ہے۔ حالا کھنا السے لوگوں کو کوئی جماعت بھی اپنا نہیں بھتی منافق کا کر دار خواہ وہ کتی بی قسمیں کھائے کسی فریق کو مطمئن نہیں کرسکا۔ ارشاد فرمایار سول اللہ علی ہے فہ من المستافق کا لشاق العالم قربین المعنمین نعیر اللی ہذہ من واللی ہذہ من قرار داوا مسلم عن این عمر اللی ہذہ من قرار المحت منافق کی المستافق کا لشاق العالم قربین المعنمین نعیر اللی ہذہ من قرار کی طرف جاتی ہے اور بھی اس منافق کی المحت کے گئی ہے درمیان ہو بھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے اور بھی اس ریوڑ ہیں ریوڑ کی طرف جاتی ہے۔ شراح مدیث نے تھا ہے کہ اس سے وہ بحری مراد ہے۔ جو گا بھن ہونے کے لئے بھی اس ریوڑ ہیں السین کے لئے نز طاش کرتی ہے اور بھی دوسرے دیوڑ میں۔ (ذکرہ القاری فی المرقاق)

فا كده: معلوم بواكر نماز يسسى كرناكسلات بوئ نمازك لئ المنا بدولى عدنمازك افعال اداكرنا

منافقوں كاطريقة ب\_الل ايمان كوچا جيئے كه خوب خوشي اور بشاشت اور نشاط كے ساتھ نماز پڑھيں۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول الشقائی نے ارشاد فر مایا کہ بیمنافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انظار کرتار ہتا ہے یہاں تک کہ جب اس میں زردی آ جاتی ہے اور شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑے ہوکر عارضونکیں مارلیتا ہے۔ان میں اللہ کوئیس یا دکرتا تکرتھوڑ اسما (رواہ سلم)

چار شونگیں مارنے کا مطلب ہیں ہے کہ لپ جمپ بجدہ کرتا ہے، سرر کھا بھی تیس کہ اٹھالیا جیسا کہ مرغا جلدی جلدی شونگیں مارکر داندا ٹھاتا ہے۔ اور شیطان اسک جگہ کھڑا ہوجاتا ہے جوسوری کے اور اس کے دیکھنے والوں کے درمیان ہودہاں کھڑے ہوکر سربلاتا ہے جس سے دیکھنے والوں کوسورج کی شعاعوں کی جگمگاہٹ معلوم ہوتی ہے وہ بے ترکت اس لئے کرتا ہے کہ سورج کی پرشش کرنے والے اس وقت اس کی عمادت کریں۔

چونکه منافقین مسلمانوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھنے تھے نماز کی فرطیت اور نصیلیت اور اس کے اجرو تو اب کا یقین نہیں تھا اس لئے برے دل سے نماز دل میں حاضر ہوجاتے تھے ایک سرتبہ آنخضرت علی نے فجر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیر کرفر مایا کیا فلاں حاضر ہے؟ حاضرین نے عرض کیا نہیں، پھرفر مایا کہ فلاں حاضر ہے؟ عرض کیا گیا کہ نہیں، آپ نے فر مایا بلاشبہ بید دونمازیں (عشاء اور فجر) منافقین پرسب نماز دل سے زیادہ بھاری ہیں اور اگرتم کو معلوم ہوجائے کہ ان میں کیا ابر د قواب ہے وان نماز دل میں حاضر ہوتے اگرچے کھٹوں کے بل کہل کرآ ٹاپڑتا۔ (رواہ ابوداؤد والنسائی کمانی المفکلا قاصفی ۱۹۹)

اورایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت الفیقے نے فر مایا کہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میری جان ہے آگر ان میں سے (بیتی جماعت میں غیر حاضر ہوند الوں میں ہے کس) کو بدیال جائے کہ اسے ایک پیٹی بڈی ال جائے گئا یا بحری کے دواجھے کھر ال جا کیں میج تو عشاء کی تماز کے لئے حاضر ہوجائے (رواہ البخاری سنجہ ۹ من آ) طالب دنیا کو ذرای دنیا بھی مل جائے تو تکلیف اٹھانے اور نیند قربان کرنے کو حاضر ہوجاتا ہے اور جے اعمال صالحہ پراجرو تو اب ملے کا بیفین نیس وہ اپنے نفس کواجروا کے اس کے لئے آمادہ جیس کرسکا اس بات کوآئے خطرت علیقے نے بکری کے کھر کی مثال دے کرواضح فرمایا۔

ف کھرہ: معلوم ہوا کہ آخضرت سرور عالم علیقے کے عہد مبارک بیس تماز اور جماعت کا اس قدرا ہتا م تھا کہ منافقوں کو بھی اس ماحول بیس رہنے کی وجہ سے نماز پڑھنی پڑتی تھی جبوراً و بھر جوابیند ول سے دین وار نہ ہوا ہے تھی مجبوراً و بیداروں کے ساتھ کھ شناپڑتا ہے۔ اور بہی عال بدعملی اور بے دبنی کا نصابہ وتی ہے تو اجھے جذبات والا بھی بین عملوں اور ب دبنوں کے طور طریق اختیار کرلیتا ہے۔ آئ سبد ربی اور بے دبنی کی فضا ہوتی ہے تمازی بغیر کر بیتا ہے۔ آئ سبد ربی اور بے دبنی کی فضا ہے۔ بینمازی بغیر کسی شرم و حیا کے دبنداروں میں تھل ال کررہ جے جیں اور اپناکوئی تصور محسوس تبیس کرتے واقیس ایک نماز چھوٹے کا ذرا بھی ماال شہیں ہوتا۔ اگر دوبارہ دبنی فضاین جائے تو بھروتی تمل کی فضا وٹ آئے جوز ماند نبوت میں تھی۔

پر مسلمانوں کو تعبید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بائٹھا اللّذِینَ امَنُوا اَلاَتَتْ بِعَلْوُ الْکَافِوِیْنَ اَوْلِیَاءَ مِنَ اَوُنِ الْمُنُو مِنِیْنَ (موسین کوچھوڑ کرکافروں کو دوست نہ بناؤ) کا فرمنافق ہوں یا دوسرے عام کا فرہوں ان کو دوست بنانا اور اللّٰ ایُمان کوچھوڑ و بنامنافقوں کا طریقہ ہے تم اسے اختیار نہ کرو۔ آئیو بندُو وَنَ اَنْ نَدُخِعُلُو اللّٰهِ عَلَیْکُمْ سُلْطَافًا مُبِیْنَا ( کیاتم یہ جائے ہوکہ آئے اللہ تعالیٰ کی جمت صریحہ قائم کرلو) یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے مع فرمایا ہے اس چیز کو اختیار کر کے جائے اپنے کا لے ایک جی اللہ تعالیٰ کے جمت میں جیز سے مع فرمایا ہے اس چیز کو اختیار کر کے اپنے کو جرم اور مستحق عذاب بنانے کے لئے اپنے کل سے اپنے اوپر کیوں جمت قائم کرتے ہو۔

اس کے بعد منافقین کاعذاب ذکرکرتے ہوئے ارشاد فربایا اِنَّ الْمُنَافِقِینَ فِی اللَّوْکِ اَلَاسُفَلِ مِنَ النَّادِ
کرمنافق دوزخ میں سب سے بیچے کے طقہ میں ہوں گے۔ صاحب دوح المعانی صفحہ کا:ج میں لکھتے ہیں کہ دوزخ کے
سات طبقے ہیں پہلے طبقے کانام جھنم اور دوسرے کا لمطلی اور تیسرے کا حطمہ اور چو بھے کا مسعیر اور یا نچ ہی کا مسقو اور
چھٹے کا جعیم اور ساتو ہی کا بھاویہ ہے اور بھی بھی ان سب کے مجموعے کو النارے تعیمر کیا جاتا ہے۔ ان طبقات کو درجات
اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ سدار کہ ہیں یعنی ایک دوسرے کے بیچ ہیں۔ درک اور درج ہیں یفرق ہے کہا و پر سے بیچ آئمیں تو ہر طبقہ کو درج ہی تیسر کرتے ہیں۔
ہر طبقہ تو درک سے موسوم کرتے ہیں اور بنچ ہے اور کو جائمی تو ہر طبقہ کو درج ہے تیسے ہیں۔

اس کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ منافق کو بنسیت دوسرے کا فروں کے سخت عذاب اس لئے ہوگا کہ س نے کفر کے ساتھ عزیداس بات کواعتیار کرلیا کہ اسلام کا فداق اڑایا اور الل اسلام کو دھو کہ دیا۔

پھر فرمایا وَ لَنَ قَدِحدَ لَلْهُمْ مَصِیْراً ﴿ کما ہے خاطب منافقوں کے لئے تو کوئی مددگار نہ یائے گا جوانیس عذاب سے نکال دے بیان کاعذاب مِلکا کردے۔

مجرفر بایا آله الله من تابوًا که ده اوگ است مستنی بی جنهول نفاق سے توب کو اَصْلَحُوا اورا پَی نیون کو درست کردیا وَ اعْتَصَمُو اَجِاللّٰهِ اورالله پرمعنوط بحروسد کھا (لیتی اپی درست کردیا وَ اعْتَصَمُو اَجِاللّٰهِ اورالله پرمعنوط بحروسد کھا (لیتی اپی

تربیروں پراورکافروں سے تعلق رکھنے پر جو مجروسہ تھا اس کو چھوڑ اور اللہ تعالی ہی پر مجروسہ کیا اور تو کل انھیارکیا) وَ اَحْلَصُوا وَ عِینَهُ فَهُ لِلْهِ اور این و ین کو اللہ کے سے مرف اللہ کی رضا مقصود ہو اور کیا جس سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو اور کول کود کھانا مقصود نہ ہواور بیغرض سامنے نہ ہوکہ سلمانوں کے سامنا طہار اسلام کر کے مسلمانوں سے منافع حاصل کرتے اور کول کود کھانا مقصود نہ ہون ہونے کا اندیشہ ہے اس سے بچتے رہیں گے ) ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فَاُونَیْنَکَ مَعَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَیْنَ اَجُوا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَیْنَ اَجُوا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَیْنَ اَجُوا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَیْنَ اَجُوا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَیْنَ اَجُوا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَیْنَ اَجُوا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَیْنَ اَلٰہُ وَلَیْنَ اَلٰہُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلِیْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلِیْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَیْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَالِیْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَائِیْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَیْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَیْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَیْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَیْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلِیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ وَلَوْنِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَائِمُ وَلِيْ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلِمُ وَلَائِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِيْمُ وَلِمُ وَالْمُولِقُولُولُ اللّٰمِ وَلَائِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَائِمُ وَلِمُ وَائِمُ وَلِمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَلِيْ اللّٰمِ وَلِمُ وَاللّٰمُ وَلِمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ و

آخر میں فرمایا مَا یَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِکُمُ إِنْ شَکُونُتُمْ وَامْنَتُمُ مَطلب یہ ہے کہاللہ تعالیٰ کوکی کے سزا دینے سے کوئی نفع نہیں پہنچائی کا کوئی کا م اٹکا ہوائیں ہے جوتم کوسزا دینے سے پورا ہوجائے۔ وہ حکمت کے مطابق کا قروں کوسزا دیتا ہے اور کفر بہت بڑا کفران فعمت ہے اگر شکر گذار بندے ہوجس کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان قبول کروتو عذاب شہوگا

وَ كَانَ اللَّهُ شَاكِم أَعَلِيمُهُ ﴿ اوراللهُ تَعَالَى قدردان ہے ) اصحاب ایمان کے ایمان کی اوراعمال صالحہ کی قدردانی فرما تا ہے (اسے ہر چیز کاعلم بھی ہے ) سب کا تو اب عطافر مائے گا۔

قال صاحب الروح سخه ۱۵ این ۵ ای شیء یفعل الله صبحاله بسب تعذیبکم ایتشفی به من الغیظ؟ ام یدر ک به الثارام یستجلب نفعاً؟ او یستدفع به ضرواً کما هو شان الملوک و هو الغنی المعطلق المتعالی عن امثال ذالک و إنما هوا مویقتضیه موض کفر کم و نفاقکم فاذا احتمیتم عن النفاق و نقیتم نفوسکم بشویة الایمان والمشکر فی المدنیا بوئتم و سلمتم و الاهلکتم هلاکا محیص عنه بالمخلود فی المنار. (صاحب روح المعانی فرات بی جمیس عذاب و کراند تعالی کیا کرے گا کیا اس سے اس کے فضی کی بالی سے اس کے فضی کی بالی سے اس مطاق الم الله تعالی الله تعالی تو تعلی مطاق بالی اس سے اس کی کوئی تکیف دور ہوگی؟ جیسا کہا و شاہوں کی حالت ب حالاتک الله تعالی تو فعات مطاق بالی مطاق بالی کوئی تکیف دور ہوگی؟ جیسا کہا و شاہوں کی حالت ب حالاتک الله تعالی تو فعات سے مالاتک الله تعالی کوفعات سے مطاق ب اس طرح کی بیز دل سے بلند ب عذاب کا معالمہ تو تبارے تعروفناتی کا قاضا ہے جیستم اسے آب کوفعات سے اس طرح کی در تاتوالی بلاکت تم مطاق بی اس طرح کی کرے در تاتوالی بلاکت تم از در کر کواور اسے نفتوں کو پاک کرے در تاتوالی بلاکت تم اور کو کار کر کواور اسے نفتوں کو پاک کرے در تاتوالی بلاک سے تعدوم کے در تاتوالی بلاکت تم کو تات کی کہ بھر تا بیستر بیات کی کہ بھر تا ہو کے در تاتوالی بلاکت تم کو تاتو کی کر تاتوالی بلاکت تم کو تاتوں کو تاتوں کو تاتوں کے عذاب کے عذاب کے علاوہ کوئی راستر ندادگا کی کہ تاتوں کو تاتوں کوئی راستر ندادگا کی کہ بھر تاتوں کوئی کوئی کوئی راستر ندادگا کا کہ تاتوں کوئی کوئی کوئی راستر ندادگا کا کوئی کوئی کر تاتوں کوئی کوئی کر تاتوں کوئی کر کوئی کر تاتوں کوئی کوئی کوئی کوئی کر تاتوں کوئی کر تاتوں کوئی کر تاتوں کوئی کر تاتوں کر کوئی کر کوئی کر کوئی کر تاتوں کوئی کر تاتوں کوئی کر کر تاتوں کر تاتوں کوئی کر تاتوں کر تاتوں کر تاتوں کر تاتوں کر کر تاتوں کر کر تاتوں کر تاتوں کر تاتوں کر تاتوں کر تاتوں کر کر کر تاتوں کر تاتو

## بَعِيبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْعُوَّلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ \* وَكَانَ اللَّهُ سَمِيْهُ اللہ تعالی بری بات کے ظاہر کرنے کو پند ٹیل فرمانا سوائے اس مخض کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سننے والا وَلِينَهُا ﴿ إِنْ تُبُدُوا خَيْرًا أَوْ تُحْفُونُهُ إِنْ تَعَفُوا عَنْ سُوِّهِ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا قَرِيْرًا ﴿ جائے والا ہے، اگرتم فیرکو ظاہر کرد یا اس کو چہاہ یا برائی کو معاف کرد تو بلافیہ اللہ تعالی معاف فرمائے قدرت رکھے والا ہے۔

## الندتعالي برى بات كے ظاہر كرنے كو يستدنبين فرماتا

بری بات کابیان کرنا۔ پھیلانا اور تھے جھے سے کہتے ہوئے چرنا اللہ تعالی کو پہندویس ہے۔ بال گر می برکوئی ظلم ہوا ہوتو وہ اپنی مظلومیت طاہر کرنے کے لئے طالم کاظلم اور زیادتی بتائے توبیہ جائز ہے۔اس کا فائدہ بیہوگا کہ ظالم كمقالي ين مظلوم كيدرجي بوجائ كي اورخود ظالم كويسي الني زياد آن اور بدناي كاحساس بوكاجس كي وجهد وظلم ے باز آ جائے گامفسرابن کیٹر نے اس آ بت ے زیل میں معرت ابو بربرہ سے ایک واقعد قال کیا ہے کہ ایک محض رسول الله المنظمة كى خدمت ميں حاضر بوااس نے عرض كيا كديمرااك بروى بجو جيسے تكليف ويتا ہے۔ آپ نے فرمايا تو ابنا سامان تكال كردائة من ركود ، چنانجوال فخص نے الياكياب برجوفض دبال سے گذرنا تعابد جمتا تعا كدكيابات ب(تم نے سامان بہال کول ڈالا )وہ کہتا تھامرا پڑوی جھے تکلیف دیتا ہے اس پر گذر نے والے اس کے بردی پرلسنت بھیج تھے اوراس كى رسوانى كے لئے بدوعاكرتے تھے، تتجديد بواكداس كايدوى آيا وركيف لكاكم آب كروايس على جاؤاللدى قىم يى تميس متمجى تكليف مذربهنجا وكاكا-

آ بت سے عموم میں بیرسب با تیں شامل جیں کد کمی کی فیرت کی جائے کمی پر بہتان بائد حاجائے کسی سے عیب اور مناہ کو تھے جھے سے بیان کیا جائے۔ بیسب چیزیں حرام ہیں۔اگر کمی کاعیب اور گناہ معلوم ہوجائے تو اس کی پر وہ پوٹی کرے نہ ید کا ہے اڑائے اور ادھر ادھر کہنچائے۔ بہت سے لوگوں کو غیبت کرنے اور دوسروں کی پردہ دری کرنے اور گناموں کومشہور كرنے اور إدهر أدهر لئے بھرنے كا ذوق ہوتا ہے ايسے لوگ اپنى ير بادى كرتے ہيں اور آخرت ميں اسينے لئے عذاب تيار كرتے بيں۔ اگر كى فخص سنے كو كى زيادتى موجائے اول تو بہتريہ بے كدائے معاف كردے اور اگر معاف كرنے كى بهت نيس ہے تو بدلہ لے سکتا ہے۔

معلوم بواكر مظلوميت كابدل بعذر مظلوميت تل لياجاسكا ب-اكر بدلد لينزوا في زيادتي كروى تواب وه طالم جوجائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ب كرسول الله علقة في ارشاد فرمايا كم آئيں جس كالى كلون كرنے والے جو يكھ کہیں ان سب کا گناہ اس پر ہے جس نے گا لی گلوچ شروع کی تھی جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے ( رواہ سلم صفحہ ۳۲۱: ۲۰) جب مظلوم نے زیادتی کردی و وہ می گنادگار ہوگا کوئلہ جننے بدلے کی اجازت تھی وہ اسے آ کے بردھ کیا۔ یکی آ سے کے فتم پر فرمایا و تکان اللّه سیمیْ عَلِیْمًا (اوراللہ سنے والا جاسے والا ہے) جوہمی کوئی فض بری بات کو پسیلائے گا است کے بات کہ اللہ تعالی سنتا ہے اور جوہمی کوئی فض کسی پر ابتدا و یا جواہا تھا ماور زیادتی کروے اللہ تعالی شاند کو سے اللہ تعالی شاند سب کے درمیان تعلی فرمادے گا۔ ظالم کومزا دے گا آگر مظلوم نے معاف ند کیا۔

دوسرى آيت شى فرمايان تُبَدُوا خَيْراً أَوْفَعُفُوهُ اَوْتَغَفُوا عَنْ سُوْهِ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوا قَيدِيُوا ﴿
(اَكُرَمْ خِيرُوطَا بِرَكَرَهِ بِإِلَى وَسِياوَ يَا بِرَانَى وَمِعافَ كُروتَو بِلاشِراللَّهُ تَعَانَى معاف فرمان والاقدرت ركف والاب )اس آيت من بيديان فرمايا كرج بمي خيركاكام كرو محظا برأ بويا يوشيده (عبادت بدنى بويامالى بو) يا كي ظلم وزيادتى كومعاف كردو محق الله تعالى معاف فرمان والاب وتمهار عالى كابدلدوية يرقاور ب اوروه معاف كرف والابعى ب الله تعالى عبد الله على بهت برائيكم لله به معاف كرف والابعى ب معاف كرف بين برائيكم لله به معاف كرف والابعى به معاف كرف والابعى به معاف كرف بين برائيكم لله به معاف كرف والابعى ب معاف كرف والابعى به معافى كرف والوبي و

سورہ نور میں فرمایا وَکَیْفَفُوا وَکَیْصَفَعُواۤ اَ کَالْحِدُونَ اَنْ یَلْفِوَ اللّٰهُ فَکُمْ وَاللّٰهُ عَفُور رَجِمَ مَ (اور عَلَیْ اللّٰهُ عَفُور رَجِم ہے) جو فض عاف کریں اور دوگذر کریں کیاتم یہ پہنڈیش کرتے کہ اللہ تباری منفرت فرمائے اور الله غفور رجم ہے) جو فض معاف کردیا ہے اللہ تعالی شانہ کے یہاں اس کا پروامر تبہ ہے۔ یہ دنیاو آخرت میں اسکی عزت یو صنے کا سب بن جاتا ہے، معارت ابو کہش انماری ہے دوایت ہے کہ دسول الشمائے فی نے ارشاد فرمایا کہ تمن نے یں جی جنہیں می حم کم کما کربیان کرتا ہوں اور وہ تمن یہ بی کہ صدقہ کی وجہ ہے کس پر اس کے مبر کرلیا تو اللہ اس کی عزت برحادے گا۔ اور جس کسی بندہ کا ای کم فیس ہوگا اور جس کسی بندہ پرکوئی ظلم کیا گیا جس پر اس نے مبر کرلیا تو اللہ اس کی عزت برحادے گا۔ اور جس کسی نے (تھو ق ہے) سوال کرنے کا دروازہ کول دیا اللہ اس پر تھادی کا دروازہ کھول اسکی عزت برحادے گا۔ اور جس کسی مال جم کرے اس کا فقر خس نیس ہوگا) (رواہ التر نے کی وقال صدیدہ سے ک

حضرت ابو ہریرہ سے دواہت ہے کہ دسول الشفائی نے ارشاد فر مایا کہ مؤی طبید السلام نے ہارگاہ فداوع ی جی عرض کیا کہ استفالی نے فر مایا کہ من اِڈا قلقر عَفَوَ کوش کیا کہ استفالی نے فر مایا کہ من اِڈا قلقر عَفوَ کینے کہ استفالی نے فرمایا کہ من اِڈا قلقر عَفوَ یعنی جوشن فقد رہ ہوئے معاف کروے وہ اللہ کے نزویک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور حضرت انس سے دواہت ہے کہ درسول اللہ اللہ تھا نے ارشاد فر مایا کہ جوشن اپنی زبان کو حفوظ در کھے اللہ اس کی پوشیدہ چنزوں کی پروہ پوشی فرمائے گا۔ اور جوشن اللہ کی بارگاہ کا۔ اور جوشن اللہ کی بارگاہ میں عذر چیشن اللہ کی بارگاہ میں عذر چیش کرے اللہ تعالی اس کے عذر کو قبول فرمالیا ہے۔

( ذكر الردايتين صاحب المثللا ة صفيه ١٣٨٥ من شعب الإيمان )

ان النون يكفرون بالله ورسوله ويويدون ان يفتوقوا بين الله و رسوله

ويقولون نؤمن ببغض وكلفر ببغض ويكفر ببغض ويوبدون ان يتين وابين دلك سبيلا و تعزيق رياد من المراح الله المراح المراح

## الله تعالیٰ پراوراس کے تمام رسولوں پرایمان لا نافرض ہے

جوھم مرف اللہ پرایمان لائے اور کی رسول پرایمان بدلائے ہیمی تفریب اور بداللہ تعالی اور اس کے رسولوں کے ورمولوں کے درمیان تفریق کرتا ہے اور بعض مار انگاز کرے یہ بھی تفریق ہے۔ یونکہ کس ایک رسول کا انگار کرتا ہے۔ یونکہ کس ایک رسول کا انگار کرتا ہے۔ یہود یوں نے حضرت بیسی علیہ السلام کی نبوت اور سالت کا انگار کیا اور بہود و نصار کی حضرت بیسی تاجھ رسول اللہ تعظیمہ کی نبوت اور سالت کا انگار کیا اور بہود و نصار کی حضرت بیسی تاجھ رسول اللہ تعظیمہ کی نبوت اور سالت کا انگار کیا اور بہود و نصار کی حضرت سید تاجھ رسول اللہ تعظیمہ کی نبوت اور سالت کا انگار کیا اور بہود و نصار کی حضرت سید تاجھ رسول اللہ تعظیمہ کی نبوت اور سالت کا انگار کیا اور بہود و نصار کی حضرت سید تاجھ رسول اللہ تعظیمہ کی خور بی برایمان لا تا اور سرالت کے حکم ہوئے اللہ تعلیم کی جو ایسی اللہ تعالی نبوت کے خور بایا و انتخابی کے خور ایسی کے فرون کے فرا سے اور نبوت کی خور بیسی اللہ تعالی کے خور کی سول کا انگار کی افران کا تذکرہ فر بایا اور فرایا کہ جولوگ اللہ پر ایسی لائے کے ایسی کی تفریک کی نبوت کی برایمان لائے اور اس کے سرالوں کی اور کی جو ایسی کی خور ایسی خور اس کے بعد اللہ ایسی کی تفریک کی نبوت کی برائے اور سے بارے بیسی اللہ تعالی ان کو قواب عطافر ہادے گا دسم کی نبوت کی بارے بیسی سورہ کی تھی و کو گوئی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تو اس کی طرف نبوت کی فریک کی تعلیم کی کیا ہوں کی ایسی کی کیا ہوں کی کی کیا ہوں کی اور اس کی درسول کا کوش کی کیا ہوں کے درسول کی کیا ہوں کے درسول کی کیا ہوں کیا گور کور کور کیا گور کیا گور کیا گور کور کور

ر (انہوں نے کہا) کہ ہم تفریق نیس کرتے اللہ کے رسولوں میں سے کی کے درمیان بھی )۔

در مقیقت ایمان جمی تفقق ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک معتبر ہوتا ہے جبکہ تمام ایمانیات پرایمان لایا جائے۔ کوئی مخص فرشتوں کا مشکر ہو، یوم آخرت کا مشکر ہوتر آن کی کس آیت کا مشکر ہو کسی شعائز اسلامی کا مشکر ہو۔ کسیمی رسول کی رسالت اور کسی بھی نبی کی نبوت کا مشکر ہوتو وہ اللہ کے نزدیک کا فر ہوگا۔ اگر چداللہ تعالیٰ کو ماتنا ہو۔ اللہ پرایمان لانے میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جن پرایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ تھم فرمایا۔

یدالل اسلام ہی کی امتیازی شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور تمام انبیاء

کرام جلبم المسلوّة والسلام کی تو قیر کرتے ہیں جس طرح انہیں یہ کوار انہیں کہ دھنرت خاتم النہیں ہیں ہی شان اقدی میں کوئی

نازیبا کلہ کہاجائے ای طرح انہیں یہ بھی گوار انہیں کہ سیدنا موئی یا سیدنا عیسیٰ علیما السلام یا کسی بھی رسول یا نبی کے بارے میں

کوئی نازیبابات کی جائے نصاری کے پاس جوموجودہ انجیلیں ہیں ان میں جوسیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا ان سے پہلے کسی بھی

نی کے بارے میں کوئی نازیبابات آسمی ہے اس پر سلمانوں ہی نے انہیں متنبہ کیا اور انہیں بتایا کہ بیدسول اور نبی کی شان کے

طلاف ہے اور دنیا میں جب بھی بھی کسی فرویا جماعت کی طرف سے کوئی الی بات اضی ہے جس سے کسی بھی نبی کی شان میں

کوئی حرف آتا ہوتو الحمد ولڈ مسلمان ہی خدائی فوج وار بن کراس کے مقابلہ کے لئے کمڑے ہوجائے ہیں۔

يستكاف أهن الكرت بن كرت بن كراب ال برائال عليه هرك بنافين السكاء فقل سالوا موسى البرك الله المرافقة المؤلف المرافقة بنافية المرافقة بنافية المرافقة بنافية المرافقة المؤلفة المرافقة المرافقة المؤلفة المرافقة المرافقة المؤلفة المرافقة الم

عى اور بم في ان سے لياتھا بهت معبوط عبد۔

یہود کے بیجا سوالات اور بری حرکتوں کا تذکرہ اور ان سے میثاق لینا

يهود يوں كى شرارنوں اوران كى ضداور عماد كا تذكر وقر آن مجيد ميں بہت ى جگه بيان قربايا

ے۔ان کوالمان تو ندلا نا تھائیکن منداور منادی وجہ ہے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔رسول اللہ عظیفہ کوان کی باتوں سے تفلیف ہوتی تھی۔اللہ تعالی شائ نے بہال بھی مبودیوں کے ایک مطالبہ کا ذکر فر مایا ہے۔اوروہ بیکہ انہوں نے بیسوال کیا کہ آ ب آسان ہے ایک کتاب اتاردیں وہ کتاب ہم اترتی ہوئی و کیولیں ۔ ہارے باتھوں بیں آ جائے ہم اے پڑھ لیں قز ہمیں اظمینان ہوجائے گا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں رکتاب انتر نے پرہم ایمان لاسکتے ہیں۔ای تشم کی بات مشرکیین مکہ نے بھی کی تھی۔ان کا عال سورہ بنی اسرائیل میں بیان فر مایا ہے، انہوں نے کہا تھا۔وَ لَنْ نُوْمِنَ لِوُقِیْکَ حَتَّى تُنَوِّلَ عَلَيْنَا كِعَاباً لَقُوَوُهُ ﴿ اور بَهِ مُنِينَ مَا نِينَ كُونِيرِكَ آسَانَ بِرِي صَنْ كِيالَ تَكَ كُرُوا مَاروكِ بِهَارِكِ كَمَابِ جِي ہم خود پڑھلیں ) ندمشرکین مکہ کوائیان لانا تھااور نہ یہود یوں کو بخوانخواہ کی آٹر پکڑتے تنے ۔اورائیان نہ لانے کے لئے بہائے وْهُونَدُ مِنْ يَصْدِرُهُ الْعَامُ مِنْ فَرِمَا يَا وَلَوْ نَوْكَ عَلَيْكَ كِجَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِآيَدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْا إِنْ هَلَآ إِلَّا سِحُوّ مُّبِينَ ﴿ (اوراكر بهم اتاروي) آب بركمّاب كاغذ ش يجرده المع جيوليس اليه باتحول في جن لوگول نے مغروصیار کیا ضرور بول کہیں مے کہ بہتو صرف کھلا ہوا جادو ہے ) منکرین کاریر طریقہ تھا کہ وہ ججزات کا مطالبہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بات ہوجائے تو ہم مسلمان ہوجا کیں گے۔اللہ تعالیٰ ثلثہ نے بہت سے مجزات فلاہر فرمائے ، جوایک عقلندمنصف طالب حق آ دی کے لئے کافی تھے پھر بھی کہتے تھے کہ فلاں مجرو خلا ہر ہوجائے توالیمان لے آ کیں گے اللہ تعالیٰ سمی کا با بندنہیں جومطالبے کےمطابق معجز و بھیج دے لیکن پھر بھی بعض معجز ات ان لوگوں کے کہنے کےمطابق طاہر ہوئے جن ہیں معجزہ شق القمر بھی ہے لیکن چونکہ ماننا مقعمود نہیں تھااس لئے معجزات کو جادو بتادیتے تھے۔ان لوگوں کے عزاد اور ضد اور مطالبات سے رسول الشفاقی کو تکلیف بیٹی تھی اور آپ فکر مند ہوتے تھے کہ یہ کسی طرح مسلمان ہوجا کیں۔ آپ کی تسلی کے لے اللہ تعالی شانۂ نے فرمایا کہ آپ ان کی برداہ نہ کریں اور انہوں نے جوسوال کیا ہے کہ آسان سے کماب اتاردواس سے براسوال بملے معزمت مول علیه السلام سے کر چکے ہیں اوروہ موال بیاتھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے آ ہے سما ہے و کھا دور

سورہ بقرہ شمان کی ہے بات اس طرح و کرفر مائی ہے وَاِفْقُلْتُمُ یَمُوْمِنِی لَنُ نُوُمِنَ لَکَ حَتَّی مَوَی اللّهَ جَهُرَةُ (اور جسبتم نے کہا کہ اے موکی ہم تمہاری بات نے مائیں کے یہاں تک کراللہ کو آسٹے ماسٹے ندو کھے لیں)۔ یہ ونیااس قامل فیل ہے کہ یہاں اللہ تعالی کا دیدار ہو سکے۔ اللہ تعالی کا دیدار جنت ہی ہی ہوگا۔ حضرت موکی علیہ السلام نے و نیا میں ویدار الی کا سوال کیا تھا جب رب تعالی شائ کی پہاڑ پر بخلی ہوئی تو وہ ہے ہوش ہوکر گریڑے جب ایک مقرب ہی کا ہے مال ہے تو عوام کودیدار الی کی کہاں تا ہے ہو عتی ہے۔

حضرت موکی علیدالسلام توریت شریف لینے کے لئے طور پرتشریف لے متح متے دہاں ان کو چالیس دن لگ مجے۔ یہاں پیچھان کی قوم نے پچٹرے کو معبود بنالیا۔ جب آپ تشریف لائے تو ان لوگوں کی سرزنش کی اور سمجھایا اور سرآ و میوں کو ساتھ لیا تا کہ ہارگاہ خداو ندی میں معذرت پیش کریں اور تو بہول کرنے کی درخواست کریں جب طور پر پہنچے اور اللہ تعالی شاخ کا کلام کن لیا جس میں موکی علیدالسلام کو خطاب تھا اور ان لوگوں کو بھی خطاب فر مایا کہتم میری عبادت کرو۔ میرے سوائمی کی عبادت نہ کرونواس پر کمنے گئے کہ ہم توجب ما نیں مے جب اللہ کوآ منے مامنے دیکھیلی اس پران کو بکلی نے پکڑلیا جس سےوہ اسب مرمے یکل کے پکڑنے کا قذ کروسورہ بقرہ ہیں ہے۔ اور آ ہت بالا میں بھی ذکر فر مایا ہے۔ فائحلَقهُمُ الصّاعِقَةُ بِعَلَى مِن مِن کُلُولِ المُساعِقَةُ بِعَلَى مِن مُن کُلُولِ المُبول نے چرب جابات کا سوال کیا اور الیکی بات کا مطالبہ کیا جواس دنیا میں ایونے والی نیس ہاس کظلم کی وجہ سے بچل نے پکڑلیا انہوں نے جو بہ جابات کا سوال کیا اور الیکی بات کا مطالبہ کیا جواس دنیا میں ایونے والی نیس ہاس کے قلم سے تعبیر فر مایا۔ (معالم المتر بل)

پرفر بایا وَاقینَدُ مُوْمِنی سُلُطَافًا مُبِینًا (اور ام فرمون کوسلطان مین عطاکیا) سلطان مین کا ایک ترجماتو وی ہے جواد پر ہم فی بیان کیا۔ ساحب دوح المعانی کھتے ہیں کہ ای تسلطاً ظاہرا علیہم حین امرهم ان یقتلو اانفسہم توبة عن التحافیم ہیں ہم فے مولی کوئی اسرائیل پراییا غلبہ عطاکیا کہ جب انہوں نے ان کوتوب کرنے کے لئے اپنی جانوں کوئل کرنے کا تھم دیا تو ان لوگوں نے اس بھٹی کرلیا اور دومرامعتی ہے کہ ہم نے ان کو کھلے کے میں اس میں کا بی جوان کی نبوت ورسائٹ پرواضح دلائل تھے۔ صاحب معالم التر بل نے ای معتی کولیا ہے۔

پھر فرمابا وَرَفَعَنَا فَوَقَهُمُ الطُّوْرَ اس كاذكر بھی سورۃ بقرہ بھی گذر چکا ہے۔ اور سورۃ اعراف بھی بھی ہے۔ جب
حضرت موی علیہ السلام نے بنی امرائیل پر قوریت شریف چیش کی اور فرمایا کہ اس کو قبول کر واور اس کے احکام پھل کر دقو ہیاؤگ انگاری ہو گئے تب اللہ تعالی نے پہاڑ کو اپنی جگہ ہے اکھاڑ دیا جوان کے سروں پر آ کر تھم کیا اور ان سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کہوہ م نے دیا ہے اس کو تبول کر واور جو پھھ اس جس ہا ہے یاد کرو۔ اس وقت کہنے گئے کہ ہم مانے جیں اور عہد کرلیا کہ ہم اس پڑھل کریں سے لیکن پھر اپنے عہد سے پھر مجے جیسا کہ سورۃ بقرہ جس فرمایا فیم قو آیٹ کھی قبی بغیلہ افزیک سیال اس واقعہ کا اختصار کے ساتھ تذکر و فرمایا۔ پر فرمایا و فلف لف الخوا الباب مسجد (اور ہم نے کہا داخل ہوجا کا در واز وہ میں جھے ہوئے) اس کا ذکر معی اسرہ قابق میں گذر چکا ہے اور سورہ اعراف میں بھی ہے۔ جب میدان تیا سے نظارتو ان کوا کی بہتی میں داخل ہونے کا بھم ہوا اس کی کون کی تھی اس کے بارے میں مفسرین کے فلف اقوال ہیں۔ ان کو تھی ہوا تھا کہاں بہتی میں جھکے ہوئے تو اضع کے ساتھ انظل ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے اس کی نافر مانی کی اور بجائے جھکے ہوئے داخل ہونے داخل ہونے داخل ہونے داخل ہونے کے بیٹے کر تھیٹے ہوئے واخل ہوئے مسلم منسیل کے لئے سورہ بقر ہ دکو گا کہ گا جائے۔ (انوار البیان صفی کا دیا)

پھر فرہایاؤ قلنا لہم کا تعلوا فی السب اورہم نے ان ہے کہا کہ نیچ کے دن جن زیادتی نہ کرو۔اس کاڈکر جمعی سورۃ بقرہ جمل کندر چکا ہے اور سورہ اعراف میں بھی ہے۔ یہود یوں کو عم تھا کہ نیچ کے دن چھلیوں کا شکار نہ کریں۔ اور ان کی آز ماکش کے لئے سنچ کے دن چھلیاں دریا کے کنارے پر خوب انجرائجر کرآتی تھیں اور دوسرے دنوں میں چھلیاں مائی ہوجاتی تھیں۔ چوجاتی تھیں۔ چوجاتی تھیں اور دوسرے دنوں میں چھلیاں مائی ہوجاتی تھیں۔ چوجاتی کے دن چوکست کی کہ دریا کے کنارے حوض بنادیئے اور ان حوضوں کو ہوئی ہوئی تاکیوں کے ذریعے سے مندرے ملادیا۔ جمعہ کے دن بندتو ڈدیتے تھے تاکہ سنچر کے دن پائی کے بہا کا اور ان حوضوں کو ہوئی ہوئی تاکیوں کے ذریعے سمندرے ملادیا۔ جمعہ کے دن بندتو ڈدیتے تھے تاکہ سنچر کے دن پائی ہوجائیں جب مجھلیاں ان حوضوں جس آجاتی تو بنداگادیے تھے تاکہ سندر میں واپس خوجائیں پھراتو اور کے دن بھی داخل ہوجائیں جب مجھلیاں ان حوضوں جس آجاتی پھراتو اور کے دن بھی ذیادتی اور انشہ کے خوانہوں نے استعمال کیا اور اس طرح سے سنچر کے دن جس ذیادتی اور انشہ کے حکم کی خلاف درزی گی۔

پیرفر ایا وَاَحَدُنَا مِنْهُمْ مِینَافاً عَلِیُظا یعی ان ہے ہم نے بہت مضبوط عبدلیا تھا کراللہ کے اوامر پر چلیں مے اور اس کا مع کی بوئی چیزوں سے بھیں مے لیکن انہوں نے عبد کوتو زویا جس گاؤ کراہی اگلی آیت بیس آتا ہے۔ انشا واللہ تعالی۔

فيها نقصه هو آين الله عليه و الله و

# وكان الله عزيزًا حكيمًا وران من آهل الكتب إلا ليؤمن يه قبل مؤيه

# وَيَوْمُ الْقِيلِمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْكَ اهَ

اور تیا مت کے دن ووان کے خلاف کوائن ویں مے۔

#### یبود یوں کے کفراورشرارتوں کا مزید تذکرہ

ان آیات میں بہت ہے مضامین قدکور ہیں۔ یبود یون کا عبد نو ڈیا اور اللہ کی آیات کامسکر

ہونا اور حفرات انبیاء کرام علیم الصافی والسلام کو ناخل کرنا اور ان کا یہ کہنا کہ عارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے
ہیں (جس کا مطلب بیتھا کہ ہم اپنے دین پر بہت مضبوط ہیں ہم پر کسی کی بات اثر اعداز نہیں ہوسکتی) اور حفرت مریم پر بہتان
نگانا ان کی بہ باتیں یہاں فہ کور ہیں ان میں ہے بعض چیزوں کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی گذرچکا ہے فَبِهَا نَفْضِهِمُ اپنے
معطوفات کے ساتھول کرفنل محذوف ہے متعلق ہے ۔ صاحب روح المعانی تکھتے ہیں کہ تقدیر عبارت یوں ہے کہ ففعلنا بھم
معطوفات کے ساتھول کرفنل محذوف ہے متعلق ہے ۔ صاحب روح المعانی تکھتے ہیں کہ تقدیر عبارت یوں ہے کہ ففعلنا بھم
ما فعلنا بنقضهم بیحتی ہم نے ان کے ساتھ جو معالمہ کیا اور ان کو جو سزا کی ویں وہ ان کے ان اعمال کی وجہ سے ہیں جن
میں عہد کا تو ڈنا بھی ہے اور اللہ کی آبیات کے ساتھ کفر کرنا بھی اور حضرات انبیاء کرام کافل کرنا اور یہ کہنا تھی ہے کہ ہمارے
میں عہد کا تو ڈنا بھی ہے اور اللہ کی آبیات کے ساتھ کفر کرنا بھی اور حضرات انبیاء کرام کافل کرنا اور یہ کہنا بھی ہی کہ ہمارے
میں عہد کا تو ڈنا بھی ہے اور اللہ کی آبیات کے ساتھ کفر کرنا بھی اور حضرات انبیاء کرام کافل کرنا اور یہ کہنا ہی ہی کہ ہمارے اس کی وجہ ہوئے ہیں اور مریم علیم السلام پر بہتان باند حمنا اور ان کا بیقول کہ ہم نے میسی بن مریم کوفل کردیا ان

اس نے بعدان کے مزید کفر کا تذکرہ قریا اوروہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ انہوں نے نہ

صرف بدکدان کے ساتھ کفرکیا بلکدان کی مال پرجھی ہری بات کی تہمت باندھی یاوجود یکہ حضرت عینی علیدالسلام نے مال کی گود میں بی اپنی مال کی براکت طاہر کردی، جب حضرت مریم کی گود میں بچدد کھے کر بنی اسرائیل نے بری بات کی تہمت نگادی تو حضرت مریم نے نیچے کی طرف اشادہ کردیا نیچ نے کہا اِبنی عَبُدُ اللّٰهِ النِّبی الْکِتَابَ وَجَعَلَنِی نَبِیّا ﴿ (الْآیة )اور قرآن سے بھی حضرت مریم علیمیا السلام کی پاک دامنی بیان فرمادی۔

نیز سورہ تر یم میں قربایا وَ مَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْوانَ الْتِی اَحْصَنَتُ فَوْجَهَا ﴿ اللّهِ ﴾ لیکن میردی ای پراڑے رہے کے حضرت مریم ہے برائی کا صدور ہوا۔ پھر جب حضرت میں علیہ السلام نبوت ہے سرفراز ہوئے تو میرویوں نے ان کی رَشْنی میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ حق کی اپنے خیال میں ان کو آل می کر دیا۔ ای کو وَ فَوْلِهِمَ اِنَّا فَتَطَنَا الْمَسِیْحَ عِیسَی بُنَ مَوْیَمَ مِی اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ ای کو رسول اللہ میں بیان فر بایا۔ صاحب روح المعانی فریاتے ہیں کہ وہ ان کورسول اللہ قو بات تہ تھے۔ پھر بھی ان کورسول اللہ کم کہنان کا یہ کہنا بطور خداتی بنانے کے تفاد اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اس کی جگہ کوئی اور لفظ کہا ہواللہ جل شاند نے ان کی اشان کا یہ کہنا بطور خداتی بنانے کے لفظ رسول اللہ یو حاکران کی صفت بیان فریادی۔

اس کے بعد فربایا وَ مَا فَنَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ وَ لَکِنْ شَبِهَ لَهُمْ کمان لوگوں نے حضرت عینی علیہ السلام کونہ قبل کیا اور نہ ہونی پر چڑھایا لیکن ان کو اہتیا ہ ہوگیا ہے اہتیا ہ کس طرح سے ہوا اس کے بارے میں شعرین نے کئی باتی کسی چیں حضرت این عمالی السلام اور ان کی والدہ کو ایک جگرقید چیں حضرت این عمالی سے مروی ہے کہ یہود بوں کی ایک جماعت نے حضرت عینی علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ایک جگرقید کردیا تھا آپ نے ان کے لئے بدوعا کی البقاوہ بندر اور خزیر بناویے گئے جب یہ بات یہود بوں کے سردار کو پینی جس کانام یہود اتھا اس نے یہود بوں کو جمع کیا اور سب اس بات پر شفق ہوگئے کہ ان کو قبل کردیا جائے قبل کرنے کے لئے چاہوں ہوں جس کا ایک شخص تعلی شائی شاند نے جرائیل علیہ السلام کو جس کی علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ یہود بوں جس کا ایک شخص تعلی کا ایک شخص تعلی کی مور سے بی کی صور سے بیٹی علیہ السلام کی صور سے بیٹی کی جب وہ مہا ہم لکھ ان تو بیٹی کی جب وہ مہا ہم لکھ ان تو بیٹی کی جب وہ مہا ہم لکھ ان تو بیٹی کی دیا اور سوئی پر چڑھا دیا ۔

اوروہب بن منبہ سے بول منقول ہے کہ سیرنامیسی علیہ السلام کے ساتھ سرحواری تھے جوا کیک گھر میں جمع تھے آئل کرنے والے جب آئے اور گھر میں وافل ہوئے تو دیکھا کہ جمخص علیہ السلام کی صورت پر ہے بیدد کھے کروہ کہنے گئے کہ تم لوگوں نے جم پر جادو کر دیا تم میں عیسیٰ کون ہے وہ سامنے آجائے ورنہ ہم تم سب کوئل کرویں گے بین کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں ابیا کون فتص ہے جو آج آئی جان جنت کے بدلے میں بچھ و سان میں سے ایک فتص نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں لبذا انہوں نے اس کوئل اور اس نے صاضرین سے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں لبذا انہوں نے اس کوئل کردیا اور سولی پر چر صادیا ورائلہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پراوپر اٹھالیا۔ قبل وہ اور بجا بدو غیر ہما کا بھی بہی تول ہے۔ کردیا اور سولی پر چر صادیا وہ اور مائل نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایک فیض منافق تھا جب بہودیوں نے ایک تول ہے۔ ایک تول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایک فیض منافق تھا جب بہودیوں نے انہیں تم ترک کا ادادہ کیا تو اس منافق سے کہا کہ میں تمہیں بتادیا ہوں کہ وہ کہاں جی اور اس نے تمیں درہم اس کی اجرت بھی

لے لی۔ جب حضرت بیسی علیدالسلام کے گھر بی داخل ہوا تو آپ آسان پر اٹھائے جا بچکے تنے بمنافق کی صورت حضرت بیسی علیدالسلام کی جیسی صورت بنادی می ۔ لبندان ان تو تون نے بیشی علیدالسلام کی جیسی صورت بنادی می ۔ لبندان تو تون نے اندرداخل ہو کرائی کو آل کردیا اور وہ میں بجھتے رہے کہ ہم نے حضرت جسی ملیدالسلام کو آل کردیا۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض اقوال ذکر کئے گئے ہیں۔ (روح المعانی صفحہ ۱: ج ۲)

علامہ بغوی معالم التزیل سفیہ ۳۹۷ ن ایس کیسے ہیں کہ یہود یوں نے حضرت بیسٹی علیہ السلام کو ایک گھریس بند کرویا تھاا دران پرایک گران مقرد کردیا تھا جب قبل کرنے کے لئے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس گران کی صورت بیسٹی السلام کی صورت بنادی اور حضرت بیسٹی علیہ السلام کواد پراٹھا لیا۔

دورحاضری بورپ کے دیسرج کرنے والوں نے ایک اور بات کا تھوج لگایا ہے اور وہ یہ کہ جب بی اسرائیل نے مطے کر بی لیا کہ سیدنا حصرت میسلی تعلید السلام کو شہید کر بی دیتا ہے تو حکومت وقت کے پاس شکارت لے کر گئے۔

اس زبانہ میں ومثق اوراس کے آس پاس علاقوں میں رومیوں کی حکومت بھی میرودی رومی حاکم کے باس مجھے اور کہا کہ یہاں ایساایسا ایک مخص ہے جو ہمارے دین سے نکل گیا اور ہمارے جوانوں کواپی طرف تھینچ لیا۔ اس نے ہماری جماعت میں تفریق کردی اس کے ساتھی ہو ھ رہے ہیں وہ تہاری حکومت کے لئے خطرہ ہے کسی نظام اور قانون کے یا بندنہیں اگراس کے ا شرکوندرد کا کیا تو ممکن ہے اس کی طافت بڑھتے ہو ہے تمہارے لئے اور ہمارے لئے ایک بڑا فتند بن جائے اور تمہاری حکومت بی ختم ہوجائے۔ چونکہ حکومت یہودیوں کے دین میں وخل نہیں دیت تھی اس لئے دینی اعتبار سے حکومت کوحضرت عیمیٰ علیہ السلام ك خلاف اجمار تااور ج هانا مشكل تها لهذا انهول في سياى اموركوس من ركة كرحكومت كوجر كايا اور مجمايا كراس فنص كي وجہ سے تمہاری حکومت کوشد بدخطرہ ہے۔ جب مہودیوں نے باربار شکاستی پہنچاتھی اور حکومت کے ذمد داروں کے سامنے معامله كے تعین ہونے كا ظهاركرتے رہے تو حكومت كى طرف سے معزت ميسىٰ عليه السلام كوطلب كيا عميا- بيہ جمعه كا دن اور عم کے بعد کا وقت تھا اور تھوڑی دیر شل سنچر کی رات شروع ہونے والی تھی۔ یہودی جا ہے تھے کہ سنچر کی رات شروع ہونے سے پہلے قصدتمام ہوجائے۔ خاکم کے باس بھاری تعداد میں جمع ہوگئے کہ کیا تھم دیتا ہے۔ آفاب غروب ہونے ہی کوتھا کہ حاکم نے فیصلہ دے دیا کہ ان کولل کردیاجائے اورصلیب پرچ معادیا۔ بجرم کو بھائس کا پھندا خود لے کرجانا پڑتا تھا۔ اور بھائس گھر شہرے دورتھا۔ يبودي قبل كے نيسلے سے بہت فوش بوك اورجو بوليس والے حضرت يسى عليه السلام كوساتھ لے كرجارب تصان كے ساتھ کٹرتعدادی بہودی بھی ساتھ گئے جن میں بہت سے بے دقوف توجوان بھی تصادر حضرت مسلی علیدالسلام ہے خت دشمنی ر کھنے والے بھی تھے۔ بیلوگ حضرت بیسی علیہ السلام کو ہرا کہتے ہوئے اور تکلیف دیتے ہوئے ساتھ ساتھ جارہے تھے۔ - قانون بیرتھا کہ جس مخف کوئسی جرم کے تحت بھانتی وی جاتی تھی صلیب کی نکڑی اس سے اٹھوا کر بھانسی **کمر** تک لے جایا کرتے تھے۔حضرت میسیٰ علیدانسلام ضعیف الجشہ تھے،اسفار کرتے ہوئے لاغر ہو چکے تھے بچبری ٹس کھڑے کھڑے زیادہ وقت گذر کیا تھا اورصلیب بھاری تھی ان سے اٹھ مندری تھی جو بولیس والاحصرت سیٹی علیہ السلام کوساتھ لے جارہا تھا اس نے ایک یہودی نوجوان سے کہا کرصلیب کی اس کٹڑی کوتو اٹھا کر لے جل ۔ وہ تحض بہت زیادہ دھنی میں آ سے تفااس نے صلیب کواٹھالیا اور ا جلدی جلدی؟ مے نے کر چلنے لگا تا کہ معاملہ نہیں جائے۔ اور سوری چینے سے پہلے تی کا قصہ تمام ہوجائے۔ ای طرح چلتے چلتے جب پیائی گھر پنچ تو بھائی گھر کے پولیس والوں نے معاملہ اپنچ ہاتھ میں لے لیا اور وہ پولیس والے فارغ ہوئے جو ہمراہ آ رہے تھے۔ بھائی گھر کے پولیس والوں نے دیکھا کہ ایک ٹو جوان صلیب کو اٹھائے ہوئے ہوئے ہوتا کے مطابق انہوں نے اس فوجوان کو پکڑلیا اور اسے بھائی و ہیے گئے وہ چیخا جا تا رہا اور اپنی برکت فلا ہر کرتار ہا اور پکار کو کہتار ہا کہ بحرم دوسرافتص ہے میں نے تو دل کی کے طور برصلیب کو اٹھالیا تھا اور پولیس والوں نے جلدی کرنے کی وجہ سے جھے اٹھائے کا تھا مہ با تھا بیا پی زبان میں چیخا زبار ومیوں کی پولیس کے سامنے اول قانون کے مطابق بی شخص ستی سراتھا دوسرے وہ اس کی زبان نہیں بچھتے اور اس میں بھرم کو بھائی دی جاتی ہوں گئے ہوئے ہوئی اور کرتا تی ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے خیال میں حاکم کے تھم کے مطابق اس کو جوان کو بھائی دے دو سی کے ذبات ہیں ہوئی دور کھڑے ہوئے خش ہور ہے تھے کہم نے مطابق اس کو جوان کو بھائی دے دو سی کے تھے۔ یہودی دور کھڑے ہوئے خش ہور ہے تھے کہم نے مطابق علیا اسلام کوئل کروا دیا ۔ بھی کہ وہ وان میں کا ایک فوجوان اور بچھرے تھے کہ مید تا جب خوش ہور ہے تھے کہم نے مطرح تھیا۔ اسلام کوئل کروا دیا ۔ بھی کو بوان میں کا ایک فوجوان اور بچھرے تھے کہ مید تا جب کے خار کے دیا کہ میں کا ایک فوجوان اور بچھرے تھے کہ مید تا جب کی علیا اسلام کوئل کروا دیا ۔ بھی کو بوان میں کا ایک فوجوان اور بچھرے تھے کہ مید تا جب کی علیا اسلام کوئل کروا دیا ۔ بھی کو بوان میں کا ایک فوجوان اور بچھرے تھے کہ مید تا جب کی علیا اسلام کوئل کروا دیا ۔ بھی کو بوان میں کو بوان اور بچھرے تھے۔

الله تعالى في حضرت عيسى عليه السلام كواو پرا تفاليا اور كافرون كه ارادون اورشرارتون سيم أتبيس بچاليا - بهر حال جن لوگون في حضرت عيسى عليه السلام كي كل كا اراده كيا تعاوه الن كي قمل من ناكام بو كي اور ان كواشتهاه موكيا - ان كا اپنا آء دى قمل بوگيا - الله تعالى كى تقدير غالب آئى اور ان كى مكارى دهرى رى - وَ مَكَوُ وْ اوَ مَكَوُ اللّهُ وَ اللّهُ خَيْرُ الْمُهَا كِوِيْنَ - ا

پر فرمایا وَإِنَّ الَّذِیْنَ الْحَمَلَفُوا فِیْدِ لَفِی شَکِّ مِنْهُ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عَلَمِ إِلَّا اَبَّاعَ الطَّنِ (اورجن لوگول نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ ان کی جانب سے شک میں ہیں ان کو ان کے بارے میں کوئی علم ہیں ہے مواے انگل پر چلنے کے ) مطلب بیرے کہ جولوگ آل کے دحویدار ہیں انہیں آئی کا بیٹین ہیں بیر دونھا کہ اگر ہم نے میسی علیہ السلام کوئم کردیا ہے تو ہمارا آ دی کہاں ہے اور ہمارا آ دمی مقتق لی ہوا ہے تو میسی علیہ السلام کہاں ہیں۔

پر قربایا وَمَا فَتَلُوْهُ یَقِینَا بَلْ رُفَعَهُ اللّهُ اِلَیْهِ (اور پینی بات بے کہ انہوں نے ان کونل نیس کیا بلکہ اللہ نے ان کونل کی مرات میں آئے خضرت ان کونل کی طبق موت آئی ہے۔ معراج کی رات میں آئے خضرت بین انہوں نے آسان دوم میں ملاقات کی پھروہ قیامت کے قریب تازل ہوں گے۔ دجال کوئل کریں گے اور زمین کو منطق سے انہوں نے آسان دوم میں ملاقات کی پھروہ قیامت کے قریب تازل ہوں گے۔ دجال کوئل کریں گے اور زمین کو مانائیس عدل وانسان سے بھردیں کے قرآن وصدیت کو مانائیس سے وہ اس کے خلاف با تمیں کرے اینا ایمان کو چکے ہیں اس بارے میں سورہ آل عمران کی آیت اِلْمُقَالَ اللّهُ بِلِینْسِنی اِنْمُ مَنْمُ وَوَلِیْکَ وَدَافِقُمْکَ اِلْمَیْ کَی تغییر بھی دیجی دیا جال ہم ضروری معلومات برقام کرآتے ہیں۔

گرفر مایا و کن الله عز بزا حکیما (اورالله تعالی ظبروالا تحکمت والا ب) وه کی کی صورت دوسرے کی طرح بنادے۔ اس پر بوری طرح قاور ہے اس کے فیصلوں سے کوئی اسے روکنے والا نہیں وہ جسے چاہے زمین پر رکھے جسے چاہے آسان پر بلا نے۔سب بچھاسے افتیار ہے اوراس کا برقعل تحکمت کے مطابق ہے۔ آخریس قرمایا وَ اِنْ مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْقِهِ ﴿ (اورانل کمّاب بی سے کوئی تخص بھی ایسا نہیں جوان پراپنے مرنے سے پہلے ایمان ندلائے۔ ) بیر جمداس صورت بیس ہے جبکہ موند کی همیرابل کماب کی طرح را جع موسفسرین نے بیاحثال بھی بتایا ہے کہ موقد کی همیر حضرت پسٹی علیہ السلام کی طرف راجع کی جائے۔

پہلی صورت اختیار کی جائے تو مطلب سے ہے کہ یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نیوت کے منظر ہی جیں اور افسرانی اسے خیال میں اور نیوت کے منظر ہی جیں اور اسے اسے خیال میں ان کو مانے تو جیں لیکن ان کے بارے میں غلاعقیدہ رکھتے ہیں ان کواللہ کا بیٹا اپنے ہیں۔ اور سے مانا بھی گفر ہیں اور نصر انی بھی ، ان میں سے جو خص مرنے لگتا ہے جان نگلنے سے پہلے جب اسے برزخ کے احوال نظر ا آنے تکتے ہیں یہ ایمان لے آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لیکن بیا بیمان اللہ کے ہاں

معترتین اس لئے کریدایمان برز خ کے حالات سائے آئے کے بعد ہے۔ صاحب روح المعانی صفحہ کان افرائے ہیں: فعفاد الایة إن کل يهودى و نصواني يومن بعيسى عليه السلام قبل ان تزهق روحه بانه عبدالله تعالى و رسوله ولا

بنفعه ایمانه حینند لان ذلک الوقت لکونه ملحقا بالبرزخ لما انه بنکشف عنده لکل الحق بنقطع فیه التکلیف. (آیت کامنموم بے بریمودی اور افرانی ای روح نگفت بے پہلے مفرت علی علیا اسلام پرایمان الاتا ہے کہ دواللہ کے بند ساوراس کے رسول میں کیکن اس وقت کا ایمان کوئی فائد وئیس دیتا کیونکداس وقت وہ اس کا تعلق برزخ سے بوچکا موتا ہے کہ اس وقت سب

حقیقت ظاہر ہو چکی ہوتی ہے تب وی ایمان کا سکفٹ جیس رہتا)

صاحب معالم النزيل نے موندی خمیر سے مرقع ہے بارے میں دونوں تول تکھے ہیں تکرمہ مجا ہدادر ضحاک اور این عمام کا میں قول بتایا ہے کہ هو قدمی خمیرائل کتاب کی طرف راجع ہے اور لکھا ہے:

موقد کی خمیراگر حضرت عیسی علیدالسلام کی طرف راجع ہوتو آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ کوئی بھی اہل کتاب ایسانہیں ا جوٹیسی علیدالسلام کی موت سے پہلے ان پرایمان ندلائے۔حضرت ابو ہریر آٹھے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد قرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے قریب ہے کہ تمہارے اندر ابن مریم نازل ہوں سے جو فیصلے کرنے

والے ہوں سے انساف کرنے والے ہوں سے وہ صلیب کوتو زُدیں سے جے نسرانی ہوجتے ہیں اور بیتو ڑتا نسرانی دین سے بیزاری ظاہر کرنے اوراس کے باطل ہونے کا اعلان ہوگا اور خزیر کوئی کریں گے (اس کا مقصد بھی نصرانیوں سے بیزاری ظاہر کرنا ہوگا کیونکہ نصاری کوخزیر کا گوشت بہت محبوب ہے ) اور جزیہ ختم کردیں گے (لیعنی کا فروں سے جزیہ قبول نے فرمائیں گ

اوراسلام کے سواکوئی بات قبول نہ کریں گے ) اور مال کو بہادیں گے (اوراس قدر بخشش کریں گے ) کہ کوئی محض قبول کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ اس وقت سجدہ ساری ونیا اور جو بچھد دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہوگا۔ یہ بیان کر کے حضرت ابو ہر برق نے فرمایا کرتم چاہوتو وَانْ مِّنَ اَهُلِ الْکِتَابِ إِلَّا لِیُوْمِنَنَّ بِهِ قَبَلَ مَوْبَهِ کو پِرُسلو(رواه البخاری صفیہ ۱۳۹۰) حضرت ابوہریرہ ؓ نے ارشاد نبوی بیان کرنے کے بعد بس میں حضرت عیسی علیدالسلام کے دوبارہ دینا میں تشریف

آ وری کا ذکر بے فدکورہ آیت بڑھنے کے لئے جوفر مایا اس سے ان کا مقصد یک ہے کہ اس زمانہ کے جو اہل کتاب بہودی اور افعر انی موں سے سب ان بر ایمان لے آئیں سے معالم المتزیل میں اس کی تضریح ہے کہ قبل مَوَیّدہ تک پڑھ کر حضرت

ابو ہریرہ نے قبل مؤت عیسی ابن مؤیم کہااورائے تین مرتبدد ہرایا۔اس طرح سے انہوں نے مؤیدہ کی خمیر کا سرجع واضح طور پر بیان فرمادیا صاحب دوح المعانی کلعتے ہیں کہ موتد کی خمیر کے بارے میں بیددوسرا قول بھی ابن عباس سے مروی ہے اور

حرب اورقاده سي منقول برون المعنى انه لا يبقى احد من اهل الكتاب الموجودين عند نزول عيسى عليه السلام إلا تيومن المسلام إلا تيومن الدين عليه المسلام إلا تيومن إلى المسلام إلا تيومن إلى المسلام الله المسلام إلا تيومن إلى المدوت و تكون الاديان كلها دينا واحداً اليمن مطلب بيب كرجب حرست يمل عليه

انسلام کا نزول ہوگائی وقت جننے بھی اہل کتاب موجود ہول مے بس ان کی موت سے پہلے باتی رہے گالیعنی وین اسلام۔

آخریلی فرمایا وَیَوْمُ الْفِیَاهَةِ یَکُونُ عَلَیْهِمُ شَهِیْداً ﴿ اور قیامت کے دن میسی علیه السلام الل کراب پر گواہ ہوں کے )۔ یہود ایول کے بارے میں گواہی ویں کے کہ میں نے ان کواسپے رب کے پیغام پہنچادیے متنے اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور یہ کہ اللہ وحدہ لاشریک ہے۔میری تبلغ کے باوجودان لوگوں نے شرک کیا۔اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی (معالم السزیل بشرح)

فَيْظُلْهِ مِن الَّذِينَ عَادُوْ احْرَمْنَا عَلَيْهِ وَ طَيِّبَتٍ أَحِلْتُ لَهُمْ وَيِصَرِ هِمْ

عَنْ سَمِيْلِ اللهِ كَيْثِيُرًا ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبُوا وَقَنْ نَهُوْا عَنْهُ وَ أَكُلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاس

والله كرواست مروكية على زياده مفتول رب جي اوراس وجرت كدومود ينت رب حلائك اس سيريخ كياهي تعا ادراس وجد سرك دولوكول كراس

بالْباطِلِ وَاعْتَلْ مَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَلَى الْإِلَيْمُانَ باللرية بكانة رج، الدام في الرون ك ك وردة ك داب ياريا ب

حرام خوری اور سود لینے کی وجہ سے یہودی پاکیزہ چیزوں سے محروم کروئے گئے

قضعه و ان آیات میں بیاد شاوفر مایا ہے کہ یہودیوں پروہ حلال اور طیب چیزیں جرام کردی گئیں جوان کے لئے پہلے حلال تھیں۔ اور بیاس وجہ سے جرام کی گئیں کرانہوں نے اپنی جانوں برظام کیا بڑے بڑے گنا ہوں کا ارتکاب کیا جس میں نقض عبد اور حضرات انہیا علیم مالسلام کا تل بھی شائل ہے، نیز وہ کثرت کے ساتھ میکام بھی کرتے دہے کہ اللہ کے راہتے سے لوگوں کو محبد اور حضرات انہیا علیم مالسلام کا تل بھی شائل ہے، نیز وہ کثرت کے ساتھ میکام بھی کرتے دہے کہ اللہ کے راہتے سے لوگوں کو اردکا۔ اللہ کے بیوں کو جنالا یا اور اپنے نضوں کو اور دوسروں کو ان کے اتباع ہے روکا، اور اس وجہ سے بھی یا کیزہ چیزیں ان برحرام کی مسلم کی دوروں کے بال

باطل کے ساتھ کھاتے تھے۔ان کے دکام اور علماء واحبار رخوت لیتے تھے۔ اور حرام طریقوں سے عوام کا مال کھاجاتے تھے۔
صاحب معالم المتز بل صفحہ ۲۹۸ نے الاس کی تغییر کرتے ہوئے گھتے ہیں اعقبنا ہم بان حرمنا علیہم طیبات و کانوا کلما
اور تکبوا کبیر قاحوم علیہم شیء من العلیبات التی کانت حلالاتھم مطلب ہے کہ ہم نے ان کے برے کرتو توں کی
وجہ سے بیمزادی کدان پر پاکیزہ چنز بی حرام کردیں۔جب مجی بھی کوئی کبیرہ گاناہ کرتے تھان چیزوں بھی سے کوئی نہ کوئی چیز
حرام کردی جاتی تھی جوان کے لئے طال تھی سووہ انعام بھی بعض ان چیزوں کاؤ کر ہے جوان پرحرام کردی کی تھیں، وہاں ان کے
بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے ذکوک جَوَیْ فیٹھ میں ہودہ انعام بھی بعض ان کیزوں کاؤ کر ہے جوان پرحرام کردی کی تھیں، وہاں ان کے
بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے ذکوک جَوَیْ فیٹھ میں ہودہ انعام میں بعض ان کوریاد نے دیا ان کی بعد ان کی وجہ سے ک

حضرت موی علیه السلام کی شریعت میں جو چیزیں ان پرحمام کردگی تغییں بعد میں حضرت عیسی علیہ السلام کی شریعت میں ان میں سے بعض چیزیں حلال کردی کئیں۔ جیسا کہ مورہ آل عمران میں فرمایا وَ لُاحِلُ لَکُمْ بَفَعْشِ الْمِلِی خَرِّمُ عَلَیْتُکُمْ ۔۔

تحریم طبیبات کے اسباب میں اللہ کی راہ ہے رو کمنا اور سود کھانا اور باطل طریقوں سے لوگوں کے مال کھانا بھی نہ کور ہے جب کسی نبی کی بعثت ہوتی تھی تو بیلوگ دین تن کو نہ قبول کرتے تھے نہ دوسروں کو قبول کرنے دیسیتے تھے جولوگ حضرات ا نبیاء کرا علیهم الصلوٰۃ والسلام کوکل کرد ہے ہوں طاہرہے کہ وہ اللہ کی را دیر نہ خود چلیں گے نہ اللہ کی راہ کسی کوا نعتیار کرنے ویں معے حضرت میسی علیدالسلام کی بعثت ہوئی ان کے چیچے پڑ مجھے ۔ ان کو بہت تکلیف دی ان کے قبل کے دریے ہو مجھے سبود کھا تا يبوديول كى ببت برانى عادت بـ وريت شريف على ان كواس منع كرديا تفاليكن يحربهى برابرسود ليت ريدونياس مهاجن اورسیٹھ بننے کا جوطریقہ رائج ہےان میں سب ہے بڑا کامیاب طریقہ سودخوری ہی کا ہے جتی کہ اصل سرماہیم رہ جاتا ہے اور سود کا بال زیادہ ہوجاتا ہے اس میں حاجت مندول کے ساتھ بے دحمی کا سلوک ہے۔ اور ان کی حاجت مندی ہے ناجائز فائدہ اٹھانے کی ایک صورت ہے جوخون جو ہے کے برابر ہے اس بیدردی اور بے رحمی والے مل سے اللہ تعاتی شاخہ نے تی اسرائنل کو بھی منع فرمایا تھاادرامت محربیلی صاحبها الصلوق والتيد كو بھی منع فرمايا ہے۔ مبود يوں نے اس مل كونيس جيور ا اور بہت سے مسلمان موتے کے دعویدار آجکل بھی اس میں لکے ہوئے ہیں۔ بینکاری کا سارا کام سود پر بی ہے جولوگ يبودي ہیں ان کے بوے بوے والی بنک ہیں اور بنکوں میں الے هير زجیں اور جولوگ دنیا پر دل دیتے ہوئے ہیں مال کی کثر مند کے متوالے ہیں اسلام کے مدمی ہوتے ہوئے اس ملعونیت کے کام میں لکے ہوئے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی ممانعت کی طرف بالکل وهیان میں دیتے بکدالنا اے جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالی کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کا نام پیے کی تجارت ر کھتے ہیں چھلوگ مولو یوں کونشانہ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کدوسری توشن ( یہودی ،نعرانی ، ہندو) سود لے لے کر بام عروج بر پیچ می اور مولو یوں نے سووترام کر کے قوم کو کم سے غار میں ڈال دیا ہے۔ بھلامولوی کی کیا طاقت ہے کہ کسی چیز کوترام كرے وہ تو اللہ تعالى كے احكام كى تبليغ كرتا ہے۔ جواللہ تعالى كى طرف سے حلال ہے اسے حلال بتا تا ہے اور جواللہ تعالى كى طرف ہے حرام ہےا ہے حرام بنا تا ہے علما وکو برا کہنے ہے لعنت سے نہیں بھیں مے اور حرام جلال نہیں ہوجائے گا مافسوس ہے كساسلام كا دعوى كرنے والے حب مال بيس مبودى صفت سينے موتے بين، ميود يوں سے اپنا بغض بھى خا بركرتے جيں اور

صفات ان کی اختیار کرتے ہیں، مال آتا ہواد کھتے ہیں جوری بحری ہوئی و کیود کی کرخوش ہوتے ہیں۔ لیکن بہیں آخرت کے عذاب کا کوئی احساس ٹییں۔ اگر چے پوچیس تو جس طرح میبود یوں پر تشریعی طور پر پاکیزہ چیز میں حرام کردی گئی تھیں ای طرح اب تکو بی طور پر پاکیزہ چیز وں میں لذت تھی وہ اب نیس رہی اور اب تکو بی طور پر پاکیزہ چیز وں میں لذت تھی وہ اب نیس رہی اور جانوروں کا گوشت یورپ امر میکہ د غیرہ میں اور ایشیاء کے بہت سے علاقوں میں بسم اللہ کے بغیر ذراع کئے ہوئے جانوروں کا کھا جا جا دوروں کا کھا جا داری کی تھا اس سے بیکر محروم میں اور ایشیاء کے بہت سے علاقوں میں بسم اللہ کے بغیر ذراع کئے ہوئے جانوروں کا کھا ہے۔ ملال چیز کو حزام کر کے کھا رہے ہیں۔ اور خوش ہورہے ہیں، طال ذینے کا جومز ااور کیف تھا اس سے بیکر محروم ہیں اور حزام کھانے ہوئی جو میں اور آئی جگہ ہے۔

سود کے بارے میں جوقر آن وحدیث میں دعیدیں دارد ہیں ان کے لئے سورۃ بقرہ کارکوع ۱۳۸ اوراس کی تغییر کی مراجعت کرلی جائے ( دیکھوانوارالبیان صفحہ ۷۰ نج ۱ )۔

یہود ہوں کے اعمال شنید اور اقوال تھید تاتے ہوئے یہ بھی فر مایا کہ پاوگ باطل کے ساتھ لوگوں کے مال کھاتے ا رہے ہیں۔ حرام مال کھانا یہود ہوں کی طبیعت ٹانیہ بن گئ تھی اور اب بھی ای پر چل رہے ہیں۔ ان کے حکام رشوتی لیتے تھے اور علاء بھی علاء کا پیطریقہ تھا کہ لوگوں کی مرضی کے مطابق توریت شریف کا تھم بدل دیے تھے اور اس پر پہنے لیتے تھے ، سورة یقر ہ کی آئے ہے 14 رکوع ہ فَوَیْلٌ بِلَلْمِیْنَ یَکُٹُونُونَ الْکِتَابَ بِایْدِیْهِمْ مِیں ان کی اس حرکت کوبیان فرمایا ہے۔

آخریش فرمایا و اَعْتَدُفَا لِلْکَافِویُنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِیْمُا ۔ دنیا کی سزاتح یم طیبات بیان فرمانے کے بعدان کی آخرت کی سزابیان فرمائی اوروہ بیکران ہیں سے جولوگ کفر پر برقرار رہیں گے اوراسی حالت میں سرجائیں گے تو دردناک عذاب میں جنلا ہوں کے جوان کے لئے تیاد فرمایا ہے۔

## لكِن الرُّسِخُونَ فِي الْعِلْمِمِنْهُ مْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُوْمِنُونَ مِمَّ أَثْرِلَ النَّكَ وَمَا أَنْزِلَ

ين ان من سے جوعم من بخد مين اور جو ايمان لانے والے مين وہ ايمان لائے مين اس برجو اعادا ميا آپ بر او رجو اعادا ميا من قبيلك و المقينيدين الصلاة والمؤتون الركافة و المؤمنون بالله و الدور

آپ سے پہلے اور جولوگ قائم كرنے والے يى نماز كو اور دينے والے ين ذكواة كو اور جو ايمان لانے والے ين الله ير اور آخرت ك دون ي

#### أُولِيكَ سَنُولِيمُ إَجْرًا عَظِيمًا ا

السے لوگول کو ختریب ہم ہوا اواب عطا کریں ہے۔

اہل کتاب میں جورائخ فی انعلم ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں

قنط معيد : اس آيت جن مير بنايا كرماد سالل كتاب ان صفات سيمتصف نبيس بين جن كاذ كراو پر موا- ان جن وولوگ مجمي بين جوهم جن بخته بين اصحاب بصيرت بين وه سالقه كتب البيد اور موجوده كتاب البي ليني قر آن مجيد پر ايمان لاتے میں نمازیں قائم کرتے ہیں۔اللہ پراور آخرت سے دن پرائیان لاتے میں۔ان لوگوں کوہم اجرعظیم عطا کریں گے جو انھان اور اعمال صالحہ والوں کے لئے مقرراور موعود ہے گوا پیے لوگ یہودیوں میں کم میں چندی افرادا بھان لاے مثلاً حضرت عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھی رضی اللہ عنم جس طرح کفر پر جے دہنے والوں کے لئے عذاب المبع تیار فر بایا ہے اس طرح انھان قبول کرنے والوں اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں سے اجرعظیم کا وعد وفر بایا ہے۔

اِنَّا أَوْ حَيْنَا الْهَ كَ حَمَّا أَوْ حَيْنَا إِلَى الْمُوحِ وَاللَّي بِنَ مِن اِنْعَالَ وَ وَاوْحَيْنَا إِلَى الْمُوحِ وَاللَّي بِنَ مِن اِنْعَالُ وَاوْحَيْنَا إِلَى الْمُوحِ وَاللَّي بِنَ مِن اللَّهِ عِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِيْ اللْمُنْ اللْمُعْلِقُومُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ مُنْ ا

اردن اور سلمان کی طرف، اور یم نے داور کو زیر معا کی اور یم نے بت سے ایے رسول پیج جن کا یم نے آپ سے اس سے پہلے مال بیان کیا ور اسکا کر نقص میں میں کیا گئی کے کار الله موسلی تکلید کا قرار کی گئی کر الله موسلی تکلید کا قرار کی گئی کی کار کر الله موسلی تکلید کا قرار کی گئی کی کار کر الله موسلی تعدد دار استان میں الله میں میں الله میں الل

والے نے تاکہ وقبروں کے آنے کے بعد لوگوں کے لئے اللہ پر کوئی جت باتی ندرے اور اللہ ذیرات ہے تکت وال ہے، کیل اللہ

يَشْهِلُ بِمَا أَنْزُلُ إِلَيْكَ أَنْزُلُ إِيعِلْمِهِ وَالْمَلَيْكَةُ يَشْهَلُ وَنَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيلًا اللهِ

ارسال رسل كي حكمت اورمتعددا نبياء كرام عليهم السلام كاتذكره

نخمد معید: کونوح علیه السلام اوران کے بعد دیگرانمیائے کرام علیم انسلوٰۃ والسلام کودی بھیجی تھی۔اس ۔یران او کوں کا استعجاب دور فریایا

جوآپ کی نبوت کوئی چیز بھیتے تھے، لینی میر بھیتے تھے کہ بیددموئی نبوت کر کے نئی بات فرمار ہے جیں۔ اور ان لوگوں کی بھی تر دید ہوئی جولوگ کہتے تھے کہ انسان نبی بن کر کیوں آیا۔ جولوگ سلسلہ نبوت سے دافق تقدہ وجانعے تھے کہ پہلے جوانمیا وکرام تشریف لائے ہیں دہ بھی انسان بن تھے۔ لبذا تکذیب کے لئے بیٹوئٹہ چھوڑنا کہ نمیں تو معلوم نبیں کہ پہلے نبی آئے ہوں اور ب

احتراض اٹھانا کہ نی آیا تو بشر کیوں آیا بالکل غلا ہے۔ اگر کسی کونیوں کی تشریف آوری کا بالفرض علم ندتھا تو اب جان لے اور مان لے کہ پہلے بھی نبی آئے ہیں اور محدر سول اللہ علیائی بھی نبی ہیں محلوق کو راہ ہدایت بتانے کے لئے نبیوں کی تشریف آ وری ضروری ہے کیونکر چھٹ ا بی عقل سے بوری طرح ایمانیات کے رسائی تبین ہو سکتی۔

اس کے بعد چند حضرات انبیاء کرام علیم العساؤة والسلام کے اسائے گرامی کا خصوصی تذکرہ فرمایا اور وہ یہ بیل حضرت ابراتیم ، حضرت اساعیل ، حضرت انجی ، حضرت این ، حضرت ابوب ، حضرت ابوب ، حضرت بادون ، حضرت ابراتیم ، حضرت ان معنوت وا وَعَیْم السلام ، ان سب حضرات کی نبوت اور رسانت یہود جس معروف و مشہورتھی ! ورحضرت ابراتیم وحضرت اساعیل علیم السلام کوتو قریش مکر بھی جانے شے اور انہیں معلوم تھا کہ ہم ان کی اولا و جس میسے بیں اور یہ بھی جانے شے کہ ان وولوں حضرات نے کعبشریف بنایا تھا۔ زماند شرک جس جوج کرتے تھائی کے بارے جس جانے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تنایا ہوا طریقہ ہے اور ان کے دین کی بہت کی باتھی کہ میں دوئ پذیر تھیں کیکن شرک دلوں جس اس قدرجال کریں ہوگیا تھا کہ تو حید کی بات بری گئی تھی ۔ سورہ انعام (رکوع ہی) جس بھی متحدد انبیا وکرام عیم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔

یہاں جن حضرات کا ذکر ہے ان کے علاوہ سورۃ انعام میں حضرت ہوسف، حضرت ذکریا، حضرت کی حضرت الیاس، حضرت الدیع بحضرت اورلیس علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، سورۃ المیاء میں حضرت اورلیس علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے۔ سورۃ المیاء میں حضرت اورلیس علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے۔ سورۃ المیاء اورسورۃ ہوداورسورۃ شعراء میں حضرت اورلیس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ سورۃ المراف اورسورۃ ہوداورسورۃ شعراء میں حضرت مورہ معنرت صالح ، حضرت شعیب علیم السلام کا بھی ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں اور بہاں سورہ نساء میں لفظ الاسباط بھی وارد ہوا ہے، اس کے بارے میں حضرت شعیب علیم السلام کی اولا دمراد ہے جضنے انبیاء کرام می اسرائیل میں تشریف لائے وہ سب بعقوب علیہ السلام می کی اولا دمیں سے تھے۔ حضرت موکی اور حضرت علی الملام کے علیم السلام کے حضرت میں اورا جا دیں گا اورا میں بہت سے انبیاء تشریف میں بہت سے انبیاء تشریف میں بہت سے انبیاء تشریف میں میں اورا اور انہیں سے من میں اورا جا دیں تارہ انہیں میں اورا اور انہیں سے من میں اورا جا دیں تارہ اور انہیں ہیں۔ بعض حضرات کے اسام کرای بجود سے سے تھے ہیں اورا انہیں سے من کریٹ میں اورا جا دیں تیں اورا دیں میں آئے ہیں اورا انہیں سے من میں اورا دیں تارہ کی کرا دیں میں آئے ہیں اورا انہیں سے میں دورا دیں تارہ کی کرا کی ہوں میں آئے ہیں اورا انہیں میں آئے ہیں اورا انہیں میں آئے ہیں ہوں میں آئے ہیں جورت شمون ، معرب تی ویل ، معرب تی تھیں ہوں اسرائیل میں آئے ہیں ہوں ہوں میں آئے ہوں میں آئے ہیں ہور سے تھورت شول ، معرب تی تھیں ہور اس تارہ کی کرا ہوں میں آئے ہیں ہور سے تارہ کی کرا ہوں میں آئے ہیں ہور سے تارہ کی کرا ہوں میں آئے ہیں ہور سے تارہ کرا ہوں میں آئے ہوں میں آئے ہوں میں آئے ہور سے تھیں ہور سے تارہ کی کرا ہور کرا

حضرت وا وُدعلیدالسلام کوانند تعالی نے زبور عطافر مائی جومشہور جار کتابوں میں سے ہے۔ زبور عطافر مانے کاذکر سورة بنی اسرائیل رکوع۲ میں بھی ذکور ہے۔

قرآن مجیدیں چوہیں حضرات کانام لے کران کے نی ہونے کی تصریح فربائی ہے۔ جیس نام تو او پر فہ کورہوئے اور چوہیں جوہیں حضرات کانام لے کران کے نی ہونے کی تصریح فربائی ہے۔ جیس نام تو او پر فہ کورہوئے اور چوہیں میں سیدنا تھے۔ صدیت شریف میں بھی اس کی تصریح واردہوئی۔ سنن تر فہ کی بھی ہے کہ تخضرت علی نے ارشاد فربا یاو مامن نہی بو مند آدم فعن سواہ الا تحت لوانی (مشکو تق المصابح صفی ۱۵) کہ قیامت کے دن کوئی بھی تی ایسانہ ہوگا جو برے جسندے کے نہوا در موں یا کوئی نی ہو ) ان بچیس حضرات کو تعین کے ساتھ نام لے کرنی جاننا اوران کی نبوت کا عقیدہ رکھنا فرض ہان کے علاوہ در سرے حضرات کے بارے میں یوں اجمائی مقیدہ رکھنا جائے کہ بھی اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں کو

مانتا ہوں۔ ادران سب کے بارے میں بغیر کی تقربی کے میرایہ تقیدہ ہے کہ بیسب حضرات اللہ کے بی تھے۔ بعض روایات میں حضرات اخیاء کرام علیم السلام کی تعدادا کی لاکھ چوہیں بزار فدکور ہے۔ جن میں سے تین سو پندرہ کورسول بتایا ہے بیدوایت مستداحہ سے صاحب مشکلو ہے نے صفحہاا ہے بنقل کی ہے کیکن چونکہ حدیث بخر واحد ہے اور عقا کہ کا مدار آیات قرآنیا ہے اور احادیث متواز و پر ہاں لئے حضرات اکا برائل سنت نے فرمایا ہے کہ تعداد مقرد کر کے ایمان ندلائے بلکہ یوں کے کہ میں اللہ تعالیٰ کے متام انہاء درسل پرایمان لا تا ہوں تا کہ تعداد ذکر کرنے ہے کوئی نبی اور دسول رونہ جائے اور جو نبی اور دسول نہ دوان میں واضل نہ ہوجائے۔ وجدائ کی ہے کہ قرآن مجید میں اس کی تصریح ہے۔ وَ وُسُلا فَدُ قَصَصَناهُمْ عَلَیْکَ وَوُسُلا فَمُ نَا ہے بیان کردیا اور بہت سے دسول ہم نے ایسے نہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کردیا اور بہت سے دسول ہم نے ایسے بیسے بیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کردیا اور بہت سے دسول ہم نے ایسے بیسے بیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کردیا اور بہت سے دیول ہم نے ایسے بیسے بیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کردیا اور بہت سے دیول ہم نے ایسے بیسے بیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کردیا اور بہت سے دیول ہم نے ایسے بیسے بیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان تعرب سے بیان تھیں گیا۔

موره موثن بي بي الى امركى تقرق بي جنا ني ارشاد ب وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ فَيَلِكَ مِنْهُمُ مَّنُ الم فَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمُ مَّنُ لَمُ نَفْضُصْ عَلَيْكَ مَرَّمَ عَمَا كَدِينِ الى بات كَالْرَحَ كَرَتْ موع فرما يا ب

و قد روى بيان عددهم في بعض الاحاديث على ما روى ان النبى نَائَتُهُ منتل عن عددالانبياء فقال ماقة الف و اربعة و عشرون الفا و في رواية ماتنا الف و اربع و عشرون الفا و الاولى ان لا يقتصر على عدد في التسمية فقد قال الله تعالى منهم من قصصنا عليك و منهم من لم تقصص عليك ولا يومن في ذكر العدد ان يدخل فيهم من ليس منهم ان ذكر عدد اكثر من عددهم او يخرج منهم من هو فيهم ان ذكر اقل من عددهم يعني ان خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في اصول الفقه لا يفيد الا الظن ولا عبرة بالظن لي باب الاعتقاديات خصوصاً، اذا اشتمل على اختلاف رواية وكان القول بموجه مما يفضى الى مخالفة ظاهر الكتاب و هو ان بعض الانبياء لم يذكر للنبي عليه السلام و يحتمل مخالفة الواقع و هو عدالنبي من غير الانبياء أو غير الذبي من الانبياء بناءً على ان اسم العدد اسم خاص في مدلوله لا يحتمل الزيادة

والنقصان أو (بعض عادیث میں انبیاء علیم السلام کی تعداد مردی ہے یہ دوایت کررسول اگر میں تعظیم کے تعداد ہے ہارے میں پوچھا عمیا تو آپ فائیلے نے ارشاد قرمایا کیک الک چوہیں ہزاراد را کیک روایت میں ہدوانا کھ چوہیں ہزارہے۔ادراَد تی یہ ہے کہ می معین تعداد پر ہی مقید شہ موجائے کیونکہ الشاتعاتی نے فرمایا ہے (اے نبی) بعض انبیاء کا تذکرہ تو ہم نے آپ سے کیا ہے اور بعض کا تیں کیا ہے اور کی معین عدد کے ذکر کرنے میں اگر انبیاء کی اصل تعدادے نیادہ کے کا تو اس سے بچاؤ نہیں ہوسکیا کہ جولوگ تی نہیں ہیں انبیاء میں تارکر لئیاا کرامس تعدادے کم سے میکا تو

جوانبیاء ہیں آئیں انبیاء سے نکال دےگا۔مطلب سے کہ اصول نقد کی قد کورشرا تکا پائے جائے کے بادیود بھی خبر واحد صرف طبق کا فائدہ دیتی ہے اور اعتقادات کے بارے میں کئن کا کوئی اعتباد نہیں ہے تصوصاً جبکے طن میں اختما اے بھی ہوادراس طن کے مطابق قول کہا ہی ا خلاف ہوادر کہا ہدائشکا خاہر تو ہے کہ بعض نبیاء کا فر کرحضوط کے ہے نہیں کیا گیااور مین خلاف واقعہ کا احتمال بھی رکھتا ہے کہ جو نمی تیس ہے اے نمی شار کرایا جائے یا جو نمی ہے است انبیاء میں شارز کیا جائے کیونک عدد اپنے دلول میں خاص اسم ہوتا جو کی اور زیادتی کا احتمال نہیں رکھتا ک

اجمالی طور پرتمام انبیاء اوررسل پرائیان لانے بیں بیہی فائدہ ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے بیں جواختلاف ہے کہ دو نبی تھے یاعبدصالح تھے (راجع معالم التو مل سفیہ ۲۱۵: جس) اس اختلاف سے صرف نظر کرتے ہوئے تمام انبیاء کرام عیبم السلام کی نبوت کا اقرار ہوجائے گااورا جمالاً سب پرائیان ہوجائے گا۔

آيت بالا بين حضرت موى عليه السلام كى أيك خاص فضيلت بيان فرمانى اور فرمايا وسَحُكُمُ اللَّهُ مُوْمِني

تنگلینماً الله تعالی نے موی علیہ السلام سے خاص طور پرکلام کیا۔ الل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ الله تعالی کی صفات ازلیہ میں صفت کلام بھی ہے اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے جومویٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اس کی کیفیت بجھنے

جت قائم بیں دی بلکہ بندوں پراللہ کی جب قائم ہے۔

پیرفرمایا وَ تَکَانَ اللّٰهُ عَزِیُواَ حَکِیُماً آوراللهٔ زیردست ہے (وہ جے جاہے عذاب دے سکتاہے)اوروہ حکمت والا بھی ہے (اس نے اپنی حکمت کے مطابق رسول بھیج تا کہ لوگوں پر جمت قائم ہوجائے اور جے بلاک ہونا ہووہ اپنے عقیدہ اور عمل کی وجہ سے ہلاک ہو)

آخر ش فرمایا لیکنِ اللّهُ یَشْهَدُ بِمَا آنُوْلَ اِلنّیکَ اَنْوَلَهٔ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَاتِکَهُ یَشْهَدُونَ وَکَفَی بِاللّهِ شَهِیُداً (لیکن الله تعالی اس چیزی گوائی دیتا ہے جواس نے آپ کی طرف این علی کمال کے ساتھ اتاری اور فرضتے کوائی دیتے ہیں اور اللہ کی شہادت کا تی ہے )۔

معالم النزیل صفی ۱۰۵ ازج ایش معزت این عمال سے نقل کیا ہے کہ روساء مکد آتخضرت سرور عالم علی کے خدمت میں معالم علی کے خدمت جی ساتھ کیا گئی گئی ہے۔ نہ من حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اسے محمد ملیکتے ہم نے آپ کے بارے بیں یہودیوں سے دریافت کیا کہ تہاری کی اور میں یہودیوں کی ایس بیٹوں نے کہا کہ ہم تو ان کوئیں جانے بھوڑی دریمی یہودیوں کی ایک جماعت آگی ان سے آپ نے فر مایا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ جانے ہو میں اللہ کارسول ہوں انہوں نے تم کھا کر کہا کہ ہم تو نہیں جانے۔

اس پراللہ جل شانہ نے بیآ یت نازل فرمائی جس میں بیتایا کہ آپ کی نبوت اور رسالت کی تھا نیت ان کے بائے پر موقوف نبیس ہے اللہ تعالی نے آپ پر جو کتاب اپنے علمی کمال کے ساتھ نازل فرمائی ہے (جوایک عظیم مجزوہ ہے ) وہ اس کتاب کے ذریعہ آپ کی نبوت و رسالت کی گوائی و بتا ہے اور فرشتے بھی اس کی گوائی دیتے ہیں اگر بیوقو فوں نے اور معا عموں نے نہ مانا تو اس سے حقیقت واقعیہ میں کوئی فرق نیس پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا ہی کانی ہے کمی اور کی تھدیتی اور متالیم کی آپ کو حاجت نہیں۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كُفُرُوْا وَصَلُّهُ اعْنَ سَبِينِلِ اللهِ قَلْ ضَلُوْا صَلْلًا بَعِينَا اللهِ اِنَّ لَا يُويْنَ كُفُرُوا اللهُ اللهِ يَسَالُ اللهُ عَلَى وَدَى كُرَائِ مِن وَبِي وَدَى كُرَائِ مِن وَبِي وَلَا لِيهُ لِيهُ عَلَى وَلَا لِيهُ لِيهُ عَلَى اللهُ لِيعَ فَي اللهِ لِيهُ اللهِ اللهُ الل

#### كافرول اورراوحق سے روكنے والوں كے لئے صرف دوزخ كاراسته ب

قضد مدیق نے ان آبنوں ہیں ان لوگوں کے لئے وعید شدید ہے جنیوں نے خود بھی کفرافقیار کیا اوردوسروں کو بھی اللہ
کی راہ سے روکا۔ پوگ نہ خوداسلام تبول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو تبول کرنے دیے ہیں اس کی بجہ سے بڑی دور کی گراہی
میں جاپڑے، چونکہ جو خص خود بھی گراہ ہوا ورد وسرول کو بھی گراہ کرنے پر کمریا عدہ لیاس سے والیس آنے کی اسید نہیں رہی۔
کفرافقیاد کرنے والوں کو ظالم بھی بتایا کہ انہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا۔ اور دوسرے انسانوں پر بھی جالم کیا کیونکہ انہیں جق
قبول کرنے سے روکا ۔ اللہ تعالی نے فریایا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگ اور جب قیامت کے دن حاضر ہوں سے تو ان کو مرف
دوز نے بی کا راستہ بتایا جائے گاتا کہ اس میں داخل ہوجا کیں اور اس میں انہیں داخل ہونا پڑے گافر شے ان کو ہا کہ کر دوز نے
کی طرف لے جائیں سے طریق جنت کی طرف دنیا میں راہ یاب نہ ہوے تو آخرت میں بھی دہ جنت کے راستے پر چلنے سے
کی طرف لے جائیں سے طریق جنت کی طرف دنیا میں راہ یاب نہ ہوے تو آخرت میں بھی دہ جنت کے راستے پر چلنے سے
کی طرف لے جائیں سے حورز نے میں ان کو ہمیشہ بیش رہا ہز ہے گا۔

وَ تَكَانَ لَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِينُوا ۗ ( كافرول كَ مغفرت نفر مانا اوران كو بميشه كے لئے دوزخ مِن ڈال دينا اللہ كے لئے آسان ہے)اسے كو كَي چيزرو كئے والى تہيں۔

بَالَيْهُا النّاسُ قَلْ جَآءَكُمُ الرّسُولُ بِالْحِقِ مِنْ رَبِّكُمُ فَامِنُوا خَيْرًا لَكُمُ وَإِنْ الْمَانِ اللّهِ عَلَيْهَا لَكُمُ وَإِنْ اللّهُ عَلَيْهَا لَكُمُ وَإِنْ اللّهُ عَلَيْهَا لَكُمُ وَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهَا حَيْدُ اللّهُ عَلَيْهًا حَيْدَ اللّهُ عَلَيْهًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَ

### ابْنُ مَرْكِمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ ٱلْقُلْهِ ۖ إِلَّى مَرْكِمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ۖ فَاصْنُوا بِاللَّهِ وَ

بن مريم جي وه اس كيموا بحويين كداهد تعالى كرمول جي اورالله كاكله جي جس كوالله قدم م تك بهنجايا اورالله كي طرف سدا يك روح جي بموالله براور

رُسُلِهُ وَلَا تَقُولُوا تَكُثُ أُنتَهُوا خَيْرًا لَكُو إِنَّا اللَّهُ إِلَا قُولِ مِنْ سُبَعْنَ آنَ يَكُونَ

ہں کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور مت کہو کہ تمن خدا ہیں اس ہے باز آ جاؤیہ تبدارے لئے بہتر ہوگا۔ معبود صرف الشری ہے جو اکمیانا ہے دواس ہے پاک ہے

لَهُ وَلَكُ مُ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِي لَكُ هُ

کہ اس کی اولاد مو ای کے لئے ہے جو پکھ آ سالوں میں ورجو زمین میں ہے اور اللہ کارماز مونے کے لئے کافی ہے۔

#### نصاریٰ کی ممراہی کابیان اوران کے عقیدہ تثلیث کی تر دید

مَوْيَمَ وَدُوْحَ مِنْهُ (مَنِ جَوَسِيٰ بن مريم بن وہ اللہ تعالى كرسول بى بين اوراللہ كاكلہ بين جواللہ فرم كم كئي اور اللہ كاكلہ بين جواللہ فرم كم كئي اور اللہ كاكلہ بين جواللہ فرم كے كئے آتا ہاں اللہ كالم فرف سے ايك دوح بين اس بين حفر ف إلّه است صفون كوشروع فرما الله الله عن حمر كے لئے آتا ہاں كام معنى ہے كہ جوسئى ابن مريم بين ان كے بارے بين جو مقيد بيرة فرف سے جويز كر لئے بين وہ سب خلا بين وہ نسان اللہ كے بين وہ ميں ان كوجوس سے بين فضيات حاصل ہوں كى اللہ كروس درسولوں كى طرح وہ بحى اللہ كرسول بين اور بيات بعى ہے كدوہ اللہ كاكلہ بين جواللہ فرف أله اور اللہ كى طرف سے دوح بين -

حضرت عیسی علی السلام کوافشد کا کلمہ بتایا ہے اس کی تغییر میں حضرات غیر ہیں کرام نے بہت سے اقوال کھے ایس۔

حضرت عیس سے ایک قول ہیر ہے کو گھر سے فظا کن مراد ہے۔ سورة کئیں میں فر مایا اِنْسَا آخر اَ اَ اَوَا اَ هَیْنَا اَنْ یَعُولُ اَ لَهُ عَلَیْ اَ اَوْرَا اِنْ اِلْمَ کَا اَرْوَا وَفَر مَا ہِے ہِینَ قو کَن فر ماد ہے ہیں سودہ چیز ہوجاتی ہے ) سورة آل میں مران میں ہے کہ جب فرهنوں نے حضرت مربع علیما السلام کو خو خری دی کہتم ارا جینا پیدا ہوگا تو انہوں نے کہا میری اوالا و کہاں ہے ہوگی جھے تو کی اتبان نے چھوا کئے ہیں تو اس میں الشرف الی نے فر مایا گذا لیک الملفہ نے فر مایا گذا اور موجوز ہیں ہوا ہو جاتا ہے اوالا و کے پیدا ہونے کا جو فاہم کی سب ہوتا ہے چونکہ وہ صفرت عیسی علیا السلام کی پیدا ہونے کا جو فاہم کی سب ہوتا ہے چونکہ وہ صفرت عیسی علیا السلام کی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر چیز کون سے ہوگا ہے۔ حضرت عیسی علیہ الملفہ فر مایا کہ وہ صورت الفظا کن سے پیدا ہوئے۔ کی مربی الموائی کے اسام خوائی ہے اس میر چیز کون سے اس کی میرائش کے دوسب ہوتا ہے وہ اس میر جیز کون سے ہوئی سے جو اس میر کیز کون کے اسام خوائی ہے اس میر جو ایس کی بیدا ہوتا ہے اور وہ لفظا کن اس کور المنا کی کی کی طرف فرانا ہے جو فلہ سب تو یہ جو اس میدوم تھا ہیں کی پیدائش کے دوسب ہوتے جین ایک میرائش کی پیدائش کی پیدائش کی اضافت سب بوید سی کی کی طرف فر ما ذری ہو نو کی سب قریب ہوتا ہے اور وہ لفظا کن کی کی طرف فرادی۔

اگر کل کا یکی مطلب نیا جائے قو اُلقَاعَا إلی مَوْیَمَ کِمعنی بیروں کے کاللہ تعالی نے بیکلہ دعزت مریم علیا اللام کو پہنچا جس کے بیٹے میں دعزت بیسی علیہ اللام کو پہنچا جس کے بیٹے میں دعزت بیسی علیہ اللام کو پہنچا جس معالم النو بل صفح اون ایسی اُلقَاعَا اللی مَوْیَمَ کَ تَعْیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اعلمها و اعبرها بھا کما یقال الفیت اللیک کلمة حسنة بعنی اللہ تعالی نے دعزت مریم کو بہلے سے بتاویا اور خردے دی تھی بیابیای ہے جسے کس سے کہتے ہیں کہ می نے تیری طرف ایک المجی بات وال دی۔

وَدُوْحَ مِنْهُ (یعن عیسی علیه السلام الله کی جانب ہے ایک روح ہیں ) صاحب معالم النز بل لکھتے ہیں کرعیسی علیہ السلام روح ہیں جیسی دوسری ارواح ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کوا جی طرف تشریعاً منسوب فرمایا جیسا کہ سجد کو بیت اللہ کہاجا تا ہے اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کے روٹ سے مراد وہ للغ (بھو کنا) ہے جو جزیک علیہ السلام نے مریم علیما السلام کے کرتے میں بھو تک دیا تھا جس کی وجہ سے بھکم خداوندی حمل قرار پا گیا۔

الله تعالى نے اپن طرف اس كى نبست اس كئے فرمائى كيونكه بيالله تعالى كامر (خصوص) سے تعالي بعض معزات نے روح كے معنى رحمت كے لئے بيں چونكر يسلى عليه السلام اسپتے جمعين كے لئے رحمت بيں اور بير حمت الله كى طرف سے ب (روح بمعنى رحمت آ بے شريف وَ أَيْدَهُمْ بِوْوْح مِنْهُ وَارد مواج) اس لئے ان كوروح فرمايا۔

بعض حفرات نے روح جمعتی وقی بھی لیا ہے اس کامعنی ہیہے کہ اللہ نے مریم کو بیٹارت دی تھی اور بعض حفرات کا یہ بھی قول ہے کہ روح سے جزائنل علیہ السلام سراو ہیں اور مطلب میہ ہے کہ یہ کلمہ مریم تک جبرائیل نے بامرخداوندی پہنچایا۔

گرفر مایا فامِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ کمایمان او دالله پراوراس کے رسولوں پراور نہوکہ بین خدا ہیں۔ فصار کی کئ فرقے متصاوراب بھی ان میں بہت سے قرقے ہیں ان میں سے ایک فرقہ تو بید کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بی کئے بن مریم ہیں اور بیہ لوگ حلول کے قائل متصان کاعقیدہ بیتھا کہ اللہ تعالی نے سئے بن مریم میں حلول کرلیا العیاذ باللہ اور ایک فرقہ کہتا تھا کہ اللہ اور عیدنی بن مریم اور ان کی والدہ بیتے فول معبود ہیں۔ سورة ماکدہ میں فصار کی کے بیا قوال فقل فرمائے ہیں۔ (آیت فمبر کا اور آیت نمبر ۲ کے سے اور ان کی والدہ بیتے فول معبود ہیں۔ اور فرمایا ہے کہ تین خدامت ما فور معبود ایک بی ہے تم اپنے شرکیہ عقیدہ اور قول سے باز آجاؤیہ تمہارے لئے بہتر ہے۔

الشقعائی کے طاوہ دوسرے معبود مانتا بھی شرک اور کفر ہے اور اس کے لئے اولا دہجوین کرنا بھی شرک اور کفر ہے۔
پھر فرمایا لَذَ مَا فِی انسٹ فونِ وَمَا فِی اللارْضِ جَو پھر آ انوں میں اور زمین میں ہے وہ سب ای کی مخلوق اور مملوک ہے۔ پھر کوئی کیے اس کا شریک اور اس کا بیٹا ہوسکتا ہے۔ وَ کَفی بِاللّٰهِ وَ کِیللار اور اللہ کافی ہے کارساز ہوئے کے لئے ) جس نے سب کو پیدافر مایا وہی سب کا کارساز ہے۔ اے ابی مخلوق کے کام بنانے اور ان کی حاجتیں پوری کرنے کے لئے کی شریک یا اولا دکی ضرورت نہیں ۔ تم اللہ کو وحد ولا شریک مانو اور اس کے بھیجے ہوئے وین پر مت چلواور اس سے اپنی حاجق کی کاسوال کرو۔

رین میں غلوکرنے کی ممانعت: جیبا کہ اہل کتاب کودین میں غلوکرنے ہے منع فرمایا ایسے ہی امت محمد پیلی صاحبا العسلاق والتحیہ کوبھی دین میں غلوکرنے سے ممانعت فرمائی ہے امت محمد یہ بھی طرح کے غلو میں جتلا ہے۔

صرف الله تعالیٰ ہی کو ہے۔

کے علم غیب کلی جو بزکرتے ہیں اور اللہ کے برابر آپ کاعلم بناتے ہیں اور آپ کوخدائی افغیارات مونیح ہیں حالاتک آنخضرت حالتہ نے پہلے ہی ہے اس کی بندش فرمادی اور فرمایا تھا لا تطوونی کھا اطوت المنصادی ابن مویم فائما انا عبدہ ا فقو لو اعبدالله و رسوله (رواد البخاری مسلم کمانی المشکو قصفی کام) کیتم میری تعریف میں میالف نہ کر وجیسا کے نصاری نے ابن مریم کی تعریف میں میالفہ کیابس میں تو اللہ کا بندہ ہوں تم میرے بارے میں یوں کہوکہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔

لما على قارى الموضوعات الكبير صفحه ٩ طبع مجتبالى فرناتے بيں و من اعتقد تسوية عليم الله و رسوله يكفر اجتماعاً كمالا يعتقى (كم جوشف بياء تقادر كے كمالتُه كاوررسول الله كالم برابر باس كوكافر كباجائے گا) كجرچند سطركے بعد لكھتے بيں:

ولا ریب ان لهولاء علیٰ هذا الغلواعتفاداهو انه یکفر عنهم سباتهم و یدخلهم البعنة و کلما غلوا کانوااقرب البه واخص به فهم اعصی الناس لامره و اشدهم مخالفة لسننه وهؤلا فیهم شبه ظاهر من النصاری اغلوا علی المسیح اعظم الغلو و خالفوا شوعه و دینه اعظم المخالفة الله (اوراس ش شکنیس کان کاس غلو با غلوا علی المسیح اعظم الغلو و خالفوا شوعه و دینه اعظم المخالفة الله (اوراس ش شکنیس کان کاس غلو با اعتقاد به کدول ان کرناه مثاویتا به اورائیس جنت مین داخل کرتا به جب بیغلو کرتے بین تو ول ان کرتے به بوتا به اور ایس اور سروگ است کے سب سے زیادہ خالم میں اور سروگ الله کی سنت کے سب سے زیادہ خالف بین اور سراحگ عیسا کیوں کے مثابہ بین کرانہوں نے معرب علی علیه الملام کے بارے بین غلوکیا اوران کی شریعت ددین کی شد یوخالفت کی )

بھر بیفلواولیاء تک چلاگیا کہاولیاء کہ محکوق میں تصرف کرنے والا اور غیب کا جانے والا مان لیا۔ اولیاء اللہ ہے۔ حاجتیں مانٹکے میں ان کے نام کی نذریں مانے ہیں۔ اور ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں اور ان کو تجدے کرتے ہیں۔ حالا تکہ طواف صرف بیت اللہ بعنی کعبہ شریف کے ساتھ خاص ہے اور نذریں صرف اللہ بی کے لئے ہیں اور ہر ختم کا سجدہ بھی اللہ ای کے لئے مخصوص ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پرصدود ہے آگے ہوئے سے منع فرمایا۔

سورة ما كره من فرمایا ہے بنا بُھا الَّذِینَ امْنُوا كَ تُحَوِّمُوا طَیِبَاتِ مَا اَحَلُ اللَّهُ لَکُمُ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ اللَّهَ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (اے ايمان والواللہ نے جو پاكنزہ چيزي تمہارے لئے طال كى جن ان كورام مت كرواور صوو سے آگے مت نكلو بلا شبداللہ حدے آگے نكلے والول كو پندنين فرمانا) حدود ہے آگے بردھنے كى بہت بي حورتمن جي جو اعتقاد آو مملاً الى امت من رواج پذیر جن ،مثلاً و ليقعدہ كے مہينے ميں اور محرم اور صفر ميں شادى كرنا شريعت ميں خوب طال ہے اور درست ہے ليكن اللہ تعالى كى اس حدے بہت سے لوگ آگے نظے ہوئے جن اور ان مهينوں ميں شادى كرنے ہے بيجے ہيں وردرست ہے ليكن اللہ تعالى كى اس حدے بہت سے لوگ آگے نظے ہوئے جن اور ان مهينوں ميں شادى كرنے ہے بيجے جن يہت ہے اور درست ہے تھے جن اور درست ہے تھے جن اور درست ہے تھے ہے اور درست ہے تھے جن سے تعرب ہے تھے جن اور درست ہے تھے جن اور من ميں جوہ عورت كے نكاح خاتى كوم عورت كے نكاح خاتى كے نكاح خاتى كے نكات خاتى كورت كے نكاح خاتى كو كے خاتى كو خاتى كے نكام خاتى كے نكاح خاتى كے نكاح خاتى كے نكاح خاتى كے نكاح خاتى كورت كے نكات خاتى كورت كے نكاح خاتى كے نكاح خاتى كے خاتى كورت كے نكات كورت كے نكاح خاتى كورت كے نكات خاتى كے نكات خاتى كے خاتى

ای ممانعت میں اللہ کی رخصتوں ہے بچتا بھی داخل ہے مثلاً سفر شری میں قصر تماز کی اجازت ہے اس پڑکمل کرتا ضرور کی ہے اور ایک طریقہ مد ہے آ گے ہز جینے کا یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے یہاں تقرب اور زرو کمی کی ندہوا ہے تقرب کا ہا عث

بڑھ جانا ہے جس طرح حلال کوحرام کرلینامنع ہے ای طرح حرام کوحلال کرلینا بھی منع ہے حلال وحرام مقرر فرمانے کا اختیار

تسجعه ليس مثلاً بولنے كاروز وركه ليها يا دعوب ش كمر اربها وغير ووغيره ـ

اور ایک طریقہ صدے آئے ہو صفے کا بیہ کہ کرنا جو چیز متحب ہوا ہے واجب کا درجہ دے دیاجائے یا متحب عموی کوکسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص کرلیاجائے جیسے نماز فجر اور نماز عصر کے بعد مصافحہ کرنا اور عیداللہ کا دون کے دن دوگانہ پڑھ کرنا مصافحہ کو در محافقہ ملاقات کی سنت ہیں ہے ایک تو اس کی جگہ بدل دی اور دوسرے اس کو واجب قرار دے دیا اس میں دوطرح سے فلو ہے۔

صدے آگے بڑھ جانے کی ایک بیشکل ہے کہ کی اس کے وہ انسیات تجویز کر لی جائے جو قر آن وصدیث بین ہیں۔ یا کی گناہ پر خاص عذاب اپن اطرف ہے تجویز کر کے بتادیا جائے ، واعظ لوگ ایسا بہت کرتے ہیں۔

اورایک صورت حدے آئے ہو صوانے کی بہ ہے کہ کی گل کی کوئی خاص ترکیب و ترتیب تجویز کردی جائے مثلاً مختلف رکھات میں مختلف سورتیں پر هنا تجویز کرنیا جائے (جوحدیث سے ثابت شاہو) اوراس پر مزید بید کہا پی تجویز اور ترتیب کا فرض دواجب کی طرح اہتمام کیا جائے۔

بعض کتابوں میں میں وردنوں کی نمازیں اوران کی خاص خاص فعنی اور مخصوص ترکیبیں غیر ذر روار مصنعین نے لکھی ہیں بیسب او کوں کی اپنی تجویز کروہ ہیں۔ ملائل قاریؓ الموضوعات الکیبیر میں تجریر فرماتے ہیں:

حضرت امام مالک فی فرمایامن التی مدعة طن ان محمد اعطا الاسالة (جس فی برصت کاکام کیا گویا اس نے برصت کاکام کیا گویا اس نے بہم کا کسر میں گئی ہیں کا تھا الاسالة (جس نے برصت کاکام کیا گویا اس نے بہم کا کسر میں تاہم کیا گئی کہ التی کے احکام کیا گئی بھٹا ہے اور کی کسر میں کہ جھٹا ہے اور برصت جاری کرنے والا گویا اس نے مل سے دین کی تجسٹا ہے اور اسے اس کے بوت دین میں کی تجسٹا ہے اور اسے اس نے خیالی میں ناتھ جاتا ہے۔

#### 

#### اہل ایمان کی جزاءاوراہل کفر کی سزا کا ذکر

قط عدم یو : اسباب النزول سفیه ۱۸ می لکھا ہے کہ نجران کے نسادی کا جو وفد آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اے محقق اللہ آپ ہو اللہ کا جو وفد آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اے محقق اللہ آپ ہوں ہے انہوں نے کا میسی علیه السلام ہیں آپ نے فرمایا وہ کون کی بات ہے جو میں ان کے بارے میں کہنا ہوں جسے تم ان کے بارے میں عیب بیجھے ہوانہوں نے کہا آپ کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور دسول ہیں آپ نے فرمایا کہنے کی کے لئے میانیس ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنیں وہ کہنے تھے (ہمارے خیال میں تو) بدان کے لئے عارے اس پر آبت شریف کئی گئے تھے الم میں نے کہ وہ اللہ کا بندہ بنیں وہ کہنے تھے (ہمارے خیال میں تو) بدان کے لئے عارے اس پر آبت شریف کئی گئے تھے الم میں نے کہ وہ اللہ کا بندہ بنیں وہ کہنے تھے (ہمارے خیال میں تو) بدان کے لئے عارے اس پر آبت شریف کئی گئے تھے اللہ میں کہنا ہے گئے کہنا ہوگئے۔

حضرت بینی علیدالسلام جب و نیاش تھے انہوں نے اللہ بی کا عبادت کی دعوت دی اور اللہ بی کو اپنا اور سب کا رب
بتایا اور اپنے کو اللہ کا بندہ بتایا سورہ آل عمران میں حضرت میں علیدالسلام کا ارشاد تقل فر مایا ہے جو انہوں نے نی اسرائنل سے
خطاب کر کے فرمایا تھا۔ اِنَّ اللّٰهُ رَبِّی وَ رَبُّکُمُ فَاعْبُلُوهُ هنذَا صِوَاظً مُسْتَفِیْتُم ﴿ لِبالْتُبِدالله مِرارب ہا اور تمہارا
رب ہے سوتم اس کی عبادت کرور سید هاراستہ ہے) سورہ مربم میں ہے کہ حضرت میلی علیدا سلام نے (جبکہ وہ فومولد بی تھے)
صاضرین سے فرمایا اِنْنی عَبُدُ اللّٰهِ (میں اللہ کا بندہ ہوں) پہلاکلہ جو ان کی زبان سے لگا وہ بھی تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔

اورسورة مائده میں ہے وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَبْنِي إِسْرَ آئِيْلَ اعْبُدُو اللّٰهُ رَبِّيْ وَرَبِّحُمُ إِنَّهُ مَنْ يُشُوكُ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا وَاهِ النَّارِ ﴿ (اورْجَ فَهَالِ يَنَ اسرائِلَ اللّٰهُ كَامِاتِ كُروجُومِرامِ ہِاور تمہارارٹ ہے بلاشہ چوشش اللہ كساتھ شرك كرے واللہ في اس پر جنت حرام فر ادى اوراس كا تحكانہ جنم ہے) جس كى ا بھی بندہ کو اللہ کی معرفت صاصل ہووہ اللہ کی رہو بیت اورا پٹی عبدیت کا اعتراف کرتا ہے، اور جیسے جیسے معرفت بردھتی جاتی ہے،
عبدیت کا اقرار بھی بوھتا جاتا ہے۔ اور ہر عارف کو اس بات پر نخر ہے کہ جس اللہ کا بندہ ہوں تمام انبیاء کرام اور تمام فرشتے
سادی مخلوق سے بردھ کرمعرفت البید کی نعت سے شرف جی اوران سب کو اس بات کا اعتراف ہے اوراس بات پر نخر ہے کہ
وہ اللہ کے بندے جی سید المخلوقات خاتم کنجین مخلفہ کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ اپنا بندہ بتایا اور اپنی طرف نسبت
فرما کر آ ب کو مشرف فرمایا۔ ارشاد ہے

سُبُحَانَ الَّذِي آسُوسی بِعَبُدِهِ اورار شادے تَبَارَکَ الَّذِی نَزْلَ الْفُوْقَانَ عَلَی عَبُدِهِ اور قرمایا فَاوُحنی إلی عَبْدِهِ مَا آوُحٰی ورحقیقت کی تلوق کے لئے اس سے بڑھ کرکوئی شرف نہیں کہ اسے بندگی کی نعت عاصل ہواور وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ویکر حضرات اخیاء کرائ پہم السلام کو بھی اللہ جل شانہ نے وصف عہدیت کے ساتھ یا دفر مایا

> و مما زادنی عجبا و تیها دخولی تحت قولک یا عبادی

ً وكدت باخمصي اطاالثريا وأن صيرت احمد لي نبيا

( کمی نے کیا خوب کہا: اور جس چیز نے میرے فخراور خوشی کوا تنایو هایا کہ بھی بڑیا کی چوٹی کواپنے پاؤں ہے روند نے لگاوہ میرا تیرے قول یا عمادی(اے میرے بندو!) کے قعیت داخل ہوتا ہے اور کی فرمر پر لئرچیز یہ اور مجتم مشکلتگر کو میں بیار کریں ہوں ہے کہ

عبادی (اے میرے بندو!) کے تحت داخل ہوتا ہے اور یہ کونے میرے لئے حضرت احد مجتنا مطاقت کومیرے لئے نبی بنایا ہے ) علاقت میں کا بیشت میں میں میں میں میں میں اس می

مخلوق اور مملوک ہونے کے اعتبارے تو سمجی اللہ کے بندے ہیں لیکن اپ علم ومعرفت اور اقر ارواعتر اف کے ساتھ ا جوابے بندہ ہونے کا اقر ادکرے اور اس کوفخر جانے اور اپ عمل سے عبدیت کا مظاہرہ کرے بیسب سے بواشرف ہے اور کسی مخلوق کی ذات اس سے بڑھ کرنیں کہ وہ غیر اللہ کی بندگی کرے اور اللہ کے سواکس کا بندہ ہے جونوگ اللہ کا بندہ نہیں بنتے وہ مخلوق

ے سامنے سر جھکاتے ہیں اور تراشیدہ بتوں کے سامنے مجدہ دیز ہوتے ہیں۔العیاذ باللہ۔

نساری کی بیر جہالت کی بات تھی کہ انہوں نے حضرت عینی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی کا بندہ ہونے کو عار سمجھا اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ سی اللہ کا بندہ ہونے کو عار سمجھا اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ سی اور تمام فرشتے ان کو ہرگز اس بات سے عارفیس کہ وہ اللہ کے بندے ہیں آئیس اللہ کا بندہ ہونے کا اقر ارہے۔ اور فرمایا وَ مَنْ یَسْسَتُ کِفْ عَنْ عِبَا دَیْنِهِ وَ یَسْسَتُ کِفْ فَسَبَحْمُسُو هُمُ اِلَیْهِ جَمِینَة اُلَّا یا ہے) جو شخص اللہ کی بندے سے سیتن کا ف کرے یعنی اسے اپنے لئے عارشجھا ور تکر کرنے وہ وہ ان سب کوا پی طرف جمع فرمائے گا) بندگی کا اقر ارکر نے والوں اور خالق و ما لک کی عباوت میں مشغول ہونے والوں کو پورے اجرد سے گا۔ اور مزیدا ہے فعنل سے اقر ارکر نے والوں اور خالق و ما لک کی عباوت میں مشغول ہونے والوں کو پورے اجرد سے گا۔ اور مزیدا ہے فعنل سے

بہت زیادہ عطاقر مائے گا اور جن لوگول نے اللہ کا بندہ بننے کوائے لئے عار سمجما اور تکبر کیا ان کو دروناک عذاب دے گا اور وہاں کوئی جماتی و عددگارنہ ملے گا۔

نساری کی تردید قرمانے کے بعد پھرتمام انسانوں کو خطاب قرمایا کہ بنائیکھا النّامی قف جَآءَ نحمُ بُو هَانَ مِنَ رَبِحُمُ وَانْوَلْنَا إِلَيْكُمْ نُووْا مُبِينًا (اے لوگوا بِ قنگ آئی ہے تہارے پاس دلیل تہارے دب کی طرف ہے اور ہم نے اتاراہے تہاری طرف واضح نور) ہم بان دلیل کو کہتے ہیں یہاں دلیل سے اور نور ہین سے کیا مراد ہے۔ صاحب معالم التو یل گئے ہیں کیا کرمفسرین کا قول میرے کردلیل سے تخضرت علی کی ذات گرای مراد ہے اور بعض معترات نے قرمایا ہے کہ اس سے قرآن مراد ہے۔

مفسراین کیرنے ابن جریح کا اور صاحب در منثور نے قادہ کا قول تھا کیا ہے کے فورسین سے قرآن مجید مراد ہے۔
در حقیقت ہے کوئی اختلاف کیس کیونکہ قرآن جمت بھی ہے اور نورسین بھی اور رسول اللہ علیہ کی ذات گرائی بھی جمت ہے اور
نور بین بھی ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے خاتم النجین تھا تھے کو جوات کیٹرہ کے ساتھ مبدوث فربایا آپ کی ذات گرائی ساری تھا ق کے لئے اللہ کی طرف سے ایک جمت ہے۔ اور آپ کے اوصاف اور کمالات اخلاق اور صفات اور نعوت اور آپ کی دعوت
تو حیداور دلاکن تو حیداس قد رواضح ہیں کہ کی بھی خض کے لئے جوائی عشل کو ذرا بھی استعمال کر سان سے منحرف ہونے اور
کفرافقیار کرنے کا کوئی بھی جواز میں ہے آپ کی ذات گرائی جمت ہے اور تو رمین ہے کہ آپ نے کھول کر ہدایت کے داستے
بھرافتیار کرنے کا کوئی بھی جواز میں ہے آپ کی ذات گرائی لوگوں پر جمت ہے اور نورسین ہے اس طرح قرآن کر کے
بھی عظیم ججزہ ہونے کے اعتبار سے لوگوں پر جمت ہونے واضح طور پر تو حید کے دائل بیان کے اور کا فروں اور مشرکوں کی
مرافی بیان کی اور صافحین اور طافحین کا انجام ہتا یا اور جمت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تو رمین بھی ہے جس نے خالق وہا لک کو
راضی کرنے کے طرفے سکھائے احکام شرعیہ واضح فر مانے اور صلاح وظلاح کے داستے بتائے۔

پرائان بول کرنے والوں اور اس پر معبوطی سے جنے والوں کی جزابتا کی اور قربایا فَامَّا الَّذِیْنَ امْنُوا بِاللَّهِ
وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیدُ خِلْهُمْ فِی وَحْمَةِ مِنْهُ وَفَصَٰلِ وَیَهَدِیْهِمْ النّهِ صِوَاطًا مُسْتَقِیْماً (سوجولوگ الله پرائان
لائے اور اسے معبوطی سے پکڑا تو وہ عقریب ان کواپئی رحمت اور فضل میں وافل فرمائے گا اور ان کواپئی طرف سید سے راستہ پر پہنچا و سے کا اور ان کواپئی ان کوفر ما نبرواری
پہنچا و سے کا کسا حب دو م المعاتی کھتے ہیں کہ سید سے راستے پر پہنچا نے کا مطلب بیہ کردنیا میں اللہ تعالی ان کوفر ما نبرواری
اور ایمان کے تقاضول کے مطابق عمل کرنے کی تو فی عطافر مائے اور آخرت میں جنت میں پہنچا دے گا۔

يئتَفَنُّوْنِكُ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْلَةِ إِن الْمُرُوَّا هَلَكُ لَيْسَلَدُولُكُ وَلَهُ أَخْتُ ال وكر آب عنون طبررة بين آب زماد بخ الله مين كالدك بارك من نوى وجا جار كوفي تعمير باع الله عنون الاونين اور

# فَلْهَا نِصْعَتُ مَا تُرَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَوْيَكُنْ لَهَا وَلَنْ فَإِنْ كَانَتُا الثّنكيْنِ فَلَهُمُا الكانكِ بن جِوَال عَلَى المِن كا وَمَا جِورِ فَوا لَا يَهُوا اوروه بن عَ بِرِعال كاوار فِي وَكَالُوا النّهُ لَكُنْ وَيَلِكُ كُو مِثْلُ حَظِّ الْأَنْشَيكِينَ اللّهُ لَكُنْ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْشَيكِينَ اللّهُ لَكُو وَيَسَاءً فَلِللّهُ كُو مِثْلُ حَظِّ الْأُنْشَيكِينَ اللّهُ لَكُو اللّهُ عِلَيْ اللّهُ اللّهُ مِن وَلِي اللّهُ اللّهُ

حقیقی اورعلاتی بہن بھائی کی میراث کےمسائل

لئے وجورتوں کے مصے کے برابر ہے اللہ تمہارے لئے بیان فرما تاہے تا کہ م مراہ تدہوا ورائقد ہر چیز کا جائے والاہے۔

اور بہاں سورہ نساء کے آخر میں عینی اور علاقی لین سکے بہن بھائی اور باب شریک بہن بھائی کا حصہ بتایا ہے جس کی تشریح ہے کہ اگرکوئی ایسا شخص مرجائے جو کلالہ ہواوراس نے ایک بہن چھوڑی ہو جو عینی ہو یا علاقی ہوتواس بہن کو (بعد اداء ماھو مقدم علی المیواث و نفاذ و صیت در تھائی مال) کل مال کا آ دھا مے گا اور اگر کسی ایسی عورت کی وفات ہوگئی جو کا الرسی ان اور ایسی عورت کی وفات ہوگئی جو کا الرسی ان بھائی عینی یا علاقی چھوڑ اتو وور بعد اداء حقوق متقدمه علی المیواث و انفاذ و صیة ورتبائی مال) اپنی ذکورہ بہن کے کل مال کا دارث ہوگا۔ اگر کسی مرد کلالہ نے دومینی یا علاقی سیسی چھوڑی تو ان کو مرنے والے کے مال سے دو تبائی ملے گا۔

اورا گرمینی باعلاتی متعدد بهن بھائی چھوڑ ہے تو مرنے والے کا مال ان بہن بھائیوں پراس طرح تقتیم ہوگا کہ ایک مرد کو دوعور توں کے برابر حصد وے دیا جائے گا۔البتہ بینی بھائی کی دیہ سے علاقی یہن بھائی سب ساقط ہوجاتے ہیں۔اور بیٹی بہن کی دیجہ سے علاقی بہن بھائی کا حصہ بھی ساقط ہوجا تا ہے اور بھی گھٹ جاتا ہے جس کی تفصیل کتب

> ا فرائض میں نہ کورہے۔

وقد تم تفسير سوره النساء لعاشر صفر الخير ١٢١١ .

من شهورا السنة الحادية عشر بعد الفي واربع
مائة من هجرة سيد المرسلين عليه المواوة
والحمدلله اولاً و آخراً والصلوة
والسلام على من ارسل
طيباً و طاهراً.



قطالعالم صفريك المحث مودس ماحراك المحث ودس ماحراك المحث ودس ماحراك المحت ودس ماحراك المحت المحت

إدارة اليفائد الشرفيك

چوک فواره ننست ان پاکیشهان